

طلیس اور عام انهم ذبان میں اردو کی سب سے پہلی مفعنل اور جامع تغییر ، تغییر افتران بالقرآن اور تغییر القرآن بالحدیث کا خصوصی اہتمام ، دنشین انداز میں احکا ) ومسائل اور مواعظ و نصائح کی تشریح ، اسباب بُوول کا مُفصّل ہیان ، تغییر وحدًیث اورکتب فقہ کے حوالوں کیسا تھے

معقق العصر و رفض المسطالة العالية العروران العرو

إدارة المفات الشرفية



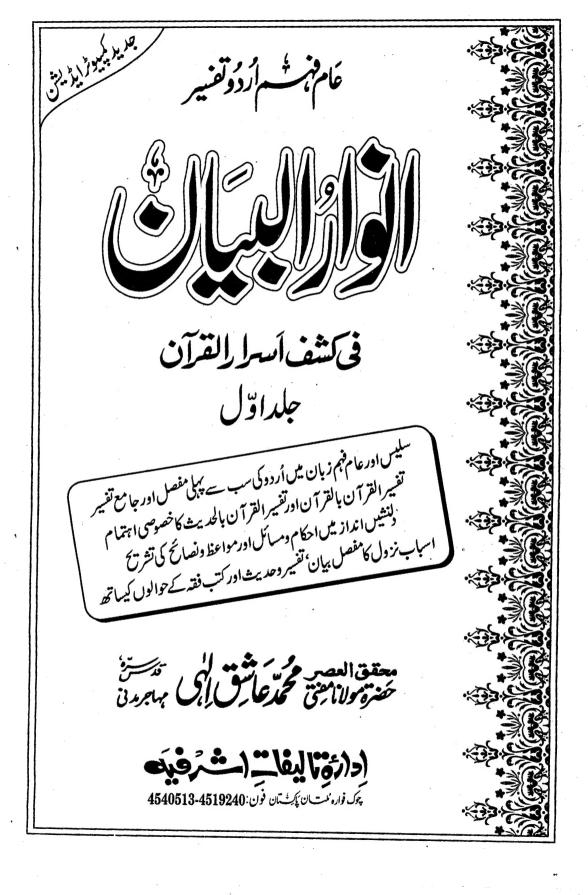



# نام *ت*تاب **الوارُ البيالِث**

تاریخ اشاعت وال المکرم ۱۳۳۳ هوان المکرم ۱۳۳۳ هو ناشر فیدمان ناشر میسان فیدمان طباعت سلامت اقبال پریس ملتان طباعت

#### انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے فانون کا مشیو فانون کا مشیو محمد اکم سما جید محمد اکم سما جید (ایدود کیٹ ہائی کورٹ ملتان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للداس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجودر ہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر پانی مطلع فر ما کر ممنون فر ما ئیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جز اکم اللہ

| هملتان | چوک فوار | ن | تاثر | ره تاليفا | ارا |
|--------|----------|---|------|-----------|-----|
| Q Vv.  |          |   | _    | -,        |     |

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAI (ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLI 3NE. (U.K.)





# عرض البثر

الحمدالله "انوارالبیان" کی پہلی جلد جدید طباعت کے بعد بیآ پ کے سامنے ہے۔ حضرت مولا نامفتی محمد عاشق اللی صاحب رحمداللہ کی مدیند منورہ میں کھی گئی وہ مقبول عام تغییر ہے جس کی اوّل کھمل اشاعت کی توفیق سے اللہ پاک نے ادارہ تالیفات اللہ فیکو دازا۔ فالحمداللہ علی ذکک۔

اس کے گذشتہ ایڈیشن میں عربی عبارات کا ترجہ کیا گیا تھا۔ جس کے بارہ میں علاء کرام کی مشاورت سے بیطے پایا کہ ان عربی عبارات کے تراجم کو حذف کردیا جائے جس کی پہلی وجہ بیا کہ ارات محض حوالہ جات کے طور پر کھی گئی ہیں جن کا ماصل خو تغییر میں آچکا ہے اور دوسری وجہ کہ جب خود حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ان کا ترجم نہیں کیا تو بہتر یہی ہے کہ ان تراجم کو حذف تی کردیا جائے ۔ ان وجو ہات کی بنا پر اس جدیدا ٹی یشن میں ایسے تراجم حذف کردیئے گئے ہیں۔
اللہ پاک ادارہ کی اس سی کو شرف تبولیت سے نوازیں اور ہم سب کو تر آن میں وحدیث کی خدمت اور اس پھل کی توفیق سے نوازیں۔ (آمین)

مُحَمَّدُ السُّحَاقَ عَلَى مَد (شوال المكرّم سسس العالسة 2013)

# مخضرحالات

حضرت مولا نامفتی عاشق اللی بلندشهری ثم مهاجر مدنی رحمه الله ان علاء ربانیین میں سے تھے جن سے دین کی صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ استے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اوراس کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تغییر انوار البیان (نوجلد) جو آپ کی زندگی ہی میں ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان سے حصب کر مقبول عام ہو چکی ہے جس کو آپ نے مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا۔ آپ کے صاحبز ادہ مولانا عبد الرحنٰ کو ثر بتلاتے ہیں کہ جب تفییر کا کام ممل ہوتا عبد الرحنٰ کو ثر بتلاتے ہیں کہ جب تفییر کا کام ممل ہوتا جارہا ہے ویسے ویسے میں کہ تعمیر کمل ہورہی ہے۔

آپ کی عربی اردوتصانیف کی تعدادتقریباً سوہے۔ایک پرانے بزرگ سےسناہے کہ مولانا کا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولانا کی جسروسا مانی کا بیرحال تھا کہ ائمہ مساجد (احباب) کے پاس تشریف لے جاتے تو خاموثی سے خشک روٹیوں کے کلڑے اکسے کرلاتے اور پھران کو بھگو کرانہیں پرگزارہ کرتے۔ان حالات میں بھی استعناء برقرار رکھا اور کسی روٹیوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الفقر فیصوری کانمونہ تھے۔

آ پ نے اپنی زندگی کے آخری چیبیں برس مدینہ منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں فن ہونے کا بہت ہی آقال کی گئر آپر ججانی سرام نہیں جاتے تھاوں اپنی والہ میں کے اور قدید اس میں برید ہی رہتا ہوئی ہوئے کا بہت ہی

شوق تھاای گئے آپ جازے باہز ہیں جاتے تھاورا پی علالت کے بعد تووہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انتقال پرُ ملال ۱۳ ار رمضان المبارک ۱۳۲۲ ہے کو ہوا روزہ کے ساتھ 'قر آن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تر اور کے کے بعد مجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اداکی گئی اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البھیج میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مدفن ملا رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ۔

ياالله اجم سب كوبهى ايمان كساته جنت البقيع كامن نعيب فرما \_ آمين

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محمد عثمان سلمہ 'کوآپ کی نماز جناز ہیں شرکت نصیب ہوئی۔ دوسرے روز اس کوخواب میں حضرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں راضی ہوگئے ہیں اور مجھے آ رام کرنے کا تھم ہواہے' علماءنے اس کی تعبیر بیہ تلائی کہ بیراحت سے کنا بیہے۔ اللہ پاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے' اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ آمین ٹم آمین۔

احقر محمدالتخل عفي عنه

# اظهار تشكر

## مَنُ لَّمُ يَشُكُرِ النَّاسَ لَمُ يَشُكُرِ اللَّهَ

مبسملاً ومحمدُ اومصلياً ومسلماً

تفیر انوارالبیان جب احقر نے کھنی شروع کی تھی بظاہر کوئی انظام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا۔ بعض ناشرین سے اس کی اشاعت کے لئے درخواست کی تو عذر پیش کردیا۔ احقر کی کوشش جاری رہی تھی کہ حافظ مجمد آخل صاحب دام مجدهم مالک ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان کی خدمت میں معروض پیش کی تو وہ بشاشت قلب کے ساتھ پوری طرح اس کی اشاعت کے لئے راضی ہوگئے احقر نے مسودہ ان کی خدمت میں پیش کردیا۔ جس کی انہوں نے کتابت شروع کرادی اور کتابت تھی اور طباعت کے مراحل سے گزر کر جلد دوم جلد ہی شائع ہوگئ جو ناظرین کے سامنے ہے ، بیحافظ صاحب موصوف کی مسلسل محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شائہ ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے اور ان کے ادارہ کو بھی بھر پور ترقی عطافر مائے۔

افریقہ کے بعض احباب نے تغییر کی کتابت کے لئے بھر پورڈم عطافر مائی (جواپنانام ظاہر کرنا پیندنہیں کرتے) اللہ جل شانۂ ان سے راضی ہوجائے اور ان کے اموال میں برکت عطافر مائے۔اور انہیں اور ان کی اللہ جل شانۂ ان سے راضی ہوجائے اور ان کے اموال میں برکت عطافہ اور جس کسی نے بھی اس تغییر اولاد کو اعمال صالحہ کی تو فیق دے اور رزق حلال وسیعے نصیب فرمائے۔ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تغلیب کی اشاعت میں دامے در مے قدمے کسی قتم کی شرکت فرمائی خصوصاً وہ احباب جنہوں نے اس تالیف میں میری مدد کی اور تسوید و تو مین کے مراحل سے گزار نے میں میرے معاون بنے اور مراجعت کتب میں میر اساتھ دیا۔ میں سب کاشکر گزار ہوں اور سب کے لئے دعا گوہوں۔اللہ جل شانۂ ان سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز ہے۔وماڈ لک علی اللہ بعریز۔

معتاج رحست لامتناهى

محمه عاشق الهي بلندشهري

عفا الله عنه و عافاه وجعل آخرته خيرامن اولاه

### تنحیل تفسیر پر حضرت مؤلف رحمهالله کا مکتوب گرامی

محتر مى جناب حافظ محمراسحاق صاحب سلمه الله تعالى بالعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

انوارالبیان کی آخری جلد پنجی جوآپ نے بڑی ہمت اور محنت سے اس کی طباعت اور اشاعت پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی۔ حسن خط حسن طباعت حسن تجلیدسب دیکھ کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن وجمال کا پیکر ہوں گی۔

الله تعالی شانه آپ کی محت کو قبول فرمائے اور انوار البیان کوامت مسلمہ میں قبولیت عامد نصیب فرمائے۔ بعد کی اشاعتوں میں تقیح کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائیں الله تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں خیر سے نوازے اور علوم نافعہ واعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمیشہ انوار البیان کو شائع فرمائے رہیں اور امت سلمہ تک پہنچاتے رہیں۔ آمین! (والسلام)

محمد عاشق الهي عفا الله عنه المدينة المنوره ( كيم عرم الحرام السياه)

# فهرست مضامين

#### (سورة الفاتحة و سورة البقرة)

| ra  | قرآن مجیدلاریب الله کی کتاب ہے                | rı   | سورة الفاتحه                                   |
|-----|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| ro  | قرآن مجيد متقول كے لئے ہدايت ہے               | 11   | متن سوة الفاتحة مع ترجمه                       |
| ro  | متقين كى صفات                                 | 77   | سورة الفاتحه كے إساءاور فضائل                  |
| 74  | كافرول كى ممرابى اورآخرت ميس بدحالي           | 20   | تعوذ اورتسميه كابيان                           |
| 172 | منافقین کی تاریخ اور نفاق کے اسباب            | rr   | ہرسورۃ کےشروع میں بسم اللہ پڑھی جائے           |
| ۲۰, | منافقوں کے دعوے اوران کا طریق کار             | ro   | سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں                  |
| M   | منافقین نے ہدایت کے بدلے مراہی خرید لی        | ro   | رب العلمين كامعنى اورمطلب                      |
| m   | منافقوں کے بارے میں دومثالیں                  |      | الرطمن الرحيم كامعني                           |
| ۳۳  | ئېلىمثال نمثل الذى استوقد نارا                | 12   | ملك يوم الدين كي تشريح                         |
| سېم | دوسرى مثال او كصيب من السماء                  | 12   | معبوداورمستعان صرف الله كي ذات ہے              |
| m   | دعوت توحيداور دلالت توحيد                     |      | صراط متقیم کی دُعا                             |
| ra  | رسالة محديةً كي دليل اور قرآن پاك كا اعجاز    | 19   | صراطمتنقيم واليكون حضرات بين                   |
| 12  | قرآن کے مقابلہ میں ہمیشہ عاجز رہیں گے         | 19   | مغضوب علیهم اور ضالین کے راستے سے بیخے کی دُعا |
| M   | ابل ایمان کو جنت کی بشارت<br>جنت کی معتیں<br> | 19   | مغفوب عليهم اور ضالين كون مين                  |
| 14  | جنت کی معتبیں                                 | 19   | مسلمان غور کریں                                |
| ۵۰  | قرآئی مثالوں سے مؤمنین کا ایمان پختہ ہونا اور | 111  | آمین کامعنی اوراُس کی فضیلت                    |
| ۵۰  | منكرين كاب جااعتراض كرنا                      | 111  | غیرمسلموں کےاس اعتراض کا جواب کہاللہ تعالی     |
| ۵۱  | قرآنی مثالیں فاسقوں کے لئے گمراہی کاسب ہیں    | ۳1   | نے خودا پی تعریف کیوں کی؟                      |
| ۵۱  | فاسقوں کے اوصاف                               |      | 4                                              |
| ٥٣  | مكررتو حيدكي دعوت                             |      | رات کوحفاطت کے لئے سورۃ فاتحہ پڑھنا            |
| ٥٣  | ارض وساء کی تخلیق کابیان                      |      | سورة البقرة                                    |
| ۵۵  | حضرت آدم کی خلافت کا علان اور فرشتول کی معروض | ماسا | فضائل سورهٔ بقره حروف مقطعات کی بحث            |

| صفحہ | مضامين                                                                          | صفحه | مضائين                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 41   | ین اسرائیل مصر میں                                                              |      | ا معنرت آدم کواشیاء کے نام بتا کر فرشتوں سے سوال فرمانا                |
| 41   | حضرت موی علیه السلام کی بعثت اور دعوت                                           | ۵۷   | فرشتول كالجحزا ورا قرار                                                |
| 24   | بنى اسرائيل كامفرى تكنا                                                         | ۵۷   | حضرت آدم كاعلم وفضل ظاهر بهونا                                         |
| ۷٢   | مصرسےنکل کر جالیس سال میں وطن پہنچے                                             | ۵۸   | فرشتوں کا آ دم کو تجدہ کرنااورابلیس کا نکاری ہونا                      |
| ۷٣   | یبودی مدینه میں کب آئے                                                          | ۵۸   | سجده تعظیمی کی بحث اوراس کا حکم                                        |
| ۷٣   | اوس اورخزرج كالمدينه يسآكرآ بادمونا                                             | ۵٩   | ابلیس کی بدتمیزی اور بدشختی                                            |
| ۷٣   | يبود كيقبيلون اوراوس وخزرج ميس لزائيان                                          | 4+   | ابلیس کی بنی آ دم ہے دشمنی                                             |
| ۷٣.  | اوس اورخزرج كااسلام قبول كرنا                                                   | , YI | حضرت آ دم اورحوا کو جنت میں رہنے کا حکم اور                            |
| ۷٣.  | البجرت مدينه                                                                    |      | ایک خاص درخت سے بیچنے کی ہدایت                                         |
| 24   | يبودكاعناداور قبول حق سے انحراف                                                 |      | حضرت آ دم اورحواء كوشيطان كا بهكانا اور جنت                            |
| 200  | بنی اسرائیل کوانعامات کی یادد ہانی                                              | 42   | ے نکالا جانا                                                           |
| 20   | بنی اسرائیل کواسلام قبول کرنے کی دعوت<br>پر سیار                                | ٣٣   | حضرت آ دم کا توبه کرنااورتوبه قبول مونا                                |
| 20   | ولاتکونوااول کا فربه کی تفسیر                                                   | 40   | مدایت قبول کرنے والوں کے لئے انعام اور                                 |
| 24   | حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤاور حق کو نہ چھپاؤ                                    | 11   | کافروں کے لئے دوزخ کاداخلہ                                             |
| 44   | نمازاورز كؤة كاحكم                                                              | 1 .  | فوائد ضروربيه متعلقه واقعه حضرت آدم عليه السلام                        |
| 44   | نماز باجماعت کی اہمیت<br>میان                                                   | 1    | انسان کوخلافت ارضی کے لئے پیدا فرمایا                                  |
| ۷۸   | مبلغ اور داعی این نفس کونه بھولے<br>علی ہے: ''                                  | 1    | علم بہت بڑی دولت ہے<br>علا میں سی میں اتا کی ن                         |
| ۷9   | بے مل واعظوں کی سزا<br>میں میں الاس میں میں میں ا                               | 1    | جوعلم میں بڑھ کر ہواس کی برتری تسلیم کرنی چاہیے                        |
| ۸٠   | صبروصلوٰ ۃ کے ذریعے مددحاصل کرو                                                 |      | توبه کی اہمیت اور ضرورت<br>سی میں میں                                  |
| ^*   | نمازگی اہمیت<br>خشر ع کر ہنہ                                                    |      | کنگبریر کری بلاہے<br>گنا ہوں کی وجہ سے نعتیں چھین کی جاتی ہیں          |
| ^1   | خشوع کی ضرورت<br>خشر عن اک مد                                                   | 1    | تنا ہوں فا وجہ سے تعمیل پین فی جات ہیں<br>شرم وحیاانسان کا فطری وصف ہے |
| ٨١   | خشوع والے کون ہیں<br>قیامت کے دن نفسانفسی                                       |      | سرم وحیاات کا مطری وسف ہے<br>ہدایت قبول کرنے پرانعام                   |
| ٨٢   | عیاست کے دن کافسائی<br>جن کوشفاعت کی اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکیں گے            | 1    | ہرایت بول رہے پرانعام<br>بنی اسرائیل کا تعارف                          |
| ",   | میں وسفا میں اجارت ہوں وہی سفار کریں ہے۔<br>قیامت کے دن کوئی فدریہ قبول نہ ہوگا | t    | ی مراسی های در<br>حضرت ابراجیم علیه السلام کاوطن اور اولا د            |
| Ľ    | ي تعاصرن دن تديية دن تدرية                                                      |      | 707070 0 0 0 0 0 0                                                     |

| ****  |                                                                                 |      |                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ  | مضامين                                                                          | صفحہ |                                                                                          |
| 90    | صرف ایمان اور عمل صالح ہی مدار نجات ہیں                                         | ۸۳   | مفرمین بی اسرائیل کی مظلومیت                                                             |
| 90    | خاتم النبيين عليك كي بعثت عامه                                                  | ۸۳   | بی اسرائیل کا سمندر پارکر کے نجات پانااور آل                                             |
| 44    | وحدت ادیان کا فتنه اوراس کی تر دید                                              | 11   | فرعون كاغرق مونا                                                                         |
| 94    | يهودكي وجبرتسميه                                                                | ۸۵   | حفرت موی علیه السلام کا طور پر جانا اور بنی                                              |
| 94    | نصاریٰ ہے کون لوگ مراد ہیں                                                      | 11   | اسرائیل کا مجھڑے کی عبادت کرنا                                                           |
| 92    | الصابحين                                                                        | i i  | سامری سنار کا زیورات سے مجھٹر ابنانا اور بنی اسرائیل                                     |
| 9.4   | تناسرائیل سے پختہ عبد لینا پھران کامنحرف ہوجانا                                 | ı    | کااس کومعبود بنالینا                                                                     |
| 99    | یبود یول کاسینچر کے دن میں زیادتی کرنااور بندر بنادیا جاتا<br>کے میں نہ میں است |      | سامری کوبدهٔ عااور مجھڑ بے کاانجام                                                       |
| 11    | كسيشخ شده قوم كي سل باقى نبيس ربى                                               | PΛ   | توريت بشريف عطافر مانے كاانعام                                                           |
| "     | قیامت کے قریب شخ ہونا                                                           | 1    | گوسالہ پرستی کرنے والوں کی توبداوراس بارے                                                |
| 11    | مابين يديها وما خلفها كأفير                                                     | 1    | میں جانوں کافٹل کرنا                                                                     |
| 1+1   | ذ کے بقرہ کا قصہ اور یہود کی کج بحثی                                            | "    | ین اسرائیل کی بے جا جسارت اور دُنیا میں اللہ کو                                          |
| 1+1   | مُر ده کازنده مونا'ایک واقعه اورقصه سابقه کانکمله                               | ^^   | د يکھنے کا سوال                                                                          |
| 1-0   | یبود یون کی قبلی قساوت کا تذکره                                                 |      | میدان تیمین بنی اسرائیل پر بادلون کا سامیر کرنااور                                       |
| 1+0   | امت محديد وحكم كه قاس القلب ندبنين                                              | ۸۹   | من وسلوئی نازل ہونا۔                                                                     |
| 1-7   | غیرذی روح میں حیات                                                              | Į .  | ایک بستی میں خشوع کے ساتھ داخل ہونے کا حکم<br>ایک بستی میں خشوع کے ساتھ داخل ہونے کا حکم |
| 1•٨   | یہود یوں میں عناد ہےان سے ایمان قبول کرنے<br>سر مرسب                            | 9+   | ادر بنی اسرائیل کی شرارت ادراس پرعذاب آنا                                                |
| "     | کی اُمید نه رهی جائے۔                                                           | 1    | میدان تیمیں بن اسرائیل کے لئے پھرسے پائی                                                 |
| 1+9   | یہود بوں کی منافقت<br>سے کہ میں سے                                              |      | کے جشتمے پھوٹنا<br>کیا رہی ہر میں میں میں میں میں اس                                     |
| 11+   | یبودیوں کی جموثی آرزوئمیں                                                       | ł    | نی اسرائیل کا کہنا کہ ہم ایک کھانے پرصرنہیں کر                                           |
| 11*   | علماء يبود كاغلط مسائل بتانا اوررشوت لينا                                       | 97   | سکتے ہمیں پیازلہن چاہئے                                                                  |
| 111   | یبودی جموثی خوش گمانی که دوزخ میں صرف چند<br>سرایر کند سے                       | 91"  | حضرت موی علیهالسلام کی نارافتگی                                                          |
| "     | دن کے لئے جائیں گے<br>رہ سررف کے خشان                                           | 92   | یبودیوں پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی<br>مین من من تقام سے میں اللہ سمت سے سے              |
| 111   | دورحاضرکے کا فروں کی خوش گمائی<br>رصا الیوں رصا رادا کی میں                     | 98   | یہودانبیاء کرام گول کرے عذاب البی کے ستحق ہوگئے<br>میں کے بیک سے متعلقہ میں مال میں کردہ |
| 11100 | اصحاب الجنة اورامحاب الناركون بين                                               | 914  | يبود يون كى حكومت كے متعلق أيك سوال اوراس كا جواب                                        |

| FEE . |                                                                                               |      |                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| صفحه  | مضامين                                                                                        | صنحہ | مضاحين                                                 |
| 1111  | كرامت اورسحرمين فرق                                                                           | 110  | بنی اسرائیل سے عہد پیان اوران کا انحراف                |
| 124   | سحرفسق بھی ہےاور گفر بھی                                                                      | 110  | يبود يول كي ايك خاص خلاف ورزى كاتذكره                  |
|       | حضرت جندب صحائب كاواقعه                                                                       | III  | مسلمانون كوتنبيه جو بورسيدين برغمل كرنيكوتياز بين      |
|       | عمليات اور تعويذ كندول كاحكم                                                                  | 112  | یہودی بعض نبیوں کی صرف تکذیب کرتے تھے اور              |
|       | ہاروت و ماروت اور زہرہ سیارہ کے بارے میں                                                      |      | بعض ُوَثَلَ كرتے تھے۔                                  |
|       | جومشهور واقعه ہےاس کی تر دید                                                                  | 1    | یبود بول کا کہنا کہ ہمارے دلوں پرغلاف ہے اور           |
| 100   | راعنا کہنے کی ممانعت اور یہود کی شرارت                                                        | ı    | اس کی تردید                                            |
| 124   | التقولواراعناسے استنباط احكام                                                                 | 1    | یبود بول نے عناداور ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا   |
| 12    | یبود بوں اور مشرکوں کو بیر گوارانہیں کہ مسلمانوں                                              | ı    | یبود بوں کا کہنا کہ ہم توریت کےعلاوہ کسی کتاب          |
| 12    | پرکوئی خیرنازل ہو                                                                             |      | کونہیں مانتے اوراس پران سے سوال                        |
| 12    | سخ آ بات کی حکمت                                                                              |      | یہود بوں سے عہد و پیان اور ان کے دلول میں              |
| 1179  | بے جاسوالات کی ممانعت                                                                         | 177  | المچھڑے کی محبت                                        |
| ٠٩١   | كفار چاہتے ہیں کتمہیں كا فرینالیں                                                             | 122  | 0                                                      |
| ומו   | يبود ونصاريٰ كا قول كه جنت ميں ہم ہى جائيں                                                    | Irr  | یہود یوں کا کفریقول کہ جبریل ہماراد شمن ہے             |
| iri   | گےاوراُس کی تر دید<br>مناور                                                                   |      | یمودیوں کی ایک جماعت ہرعہد کی خلاف ورزی                |
| ١٣٣   | عندالله جنتی کون ہے؟                                                                          | Ira  | کرتی رہی                                               |
| المال | یبودونصاری کا آلیس میں زاع اوران کی ہاتوں کی تر دید<br>سام                                    | Ira  | آیات بینات کا انکار فاسقوں ہی کا کام ہے                |
| ira   | اللّٰدی مسجدوں میں ذکر ہے رو کنابہت برداظلم ہے                                                |      | اہل کتاب نے کتاب اللہ کوپس پشت ڈال دیا                 |
| ira   |                                                                                               |      | بابل میں جادوگروں کاز وراور يہود کا جادو کے پیچھے لگنا |
| 164   | حکمت تعیین قبله                                                                               |      | ہاروت و ماروت کے ذریعیامتحان                           |
| 10+   | اللہ تعالیٰ کیلئے اولا دنجویز کرنے والوں کی گمراہی<br>سیسیں کی جانب                           | 119  | جادو کے بعض اثرات                                      |
| 101   | الله تعالیٰ ہے بڑھ کرکوئی طیم نہیں<br>اللہ تعالیٰ ہے بڑھ کرکوئی طیم نہیں                      | 119  | جادو کا اثر باذن الله موتاہے                           |
| 100   | جاہلوں کی ہاتیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا<br>میں میں میں مطالقوں شد نہ سے سے سے | 194  | جادو کےاسباب خفیہ<br>  م                               |
| 100   | حضرت محمد سول الله علي بشيرونذير بناكر بينيج كئ                                               | 194  | سحرهٔ فرعون کامل                                       |
| 100   | يبود و نصاري راضي نهيس موسكة جب تك أن                                                         | 194  | معجزه اورسحر مين فرق                                   |

| صفحه | مضامين                                                                         | صفحه | مضامين                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
|      | حفظ کی مخالفت کرنے والوں کی جہالت                                              | 1    | کے دین کا اتباع نہ کیا جائے                    |
| 127  | كتاب اور حكمت كي تعليم                                                         | 16.7 | مسلمانوں کو تنبیہ                              |
| 121  | تزكية نفوس                                                                     | 102  | جن کو کتاب ملی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں      |
| 121  | ملت ابراتهی سے وہی اعراض کرے گا جواحق ہو                                       | 1    | جیبا تلاوت کاحق ہے<br>م                        |
| 120  | اسلام كامعنى اورمفهوم                                                          | 1    | 1                                              |
| 122  | دین اسلام کے علاوہ ہردین مردودہ                                                |      | حضرت ابراجيم عليه السلام كا آ زمائشون مين بورا |
| 141  | ملت ابراتهیمی کی وصیت                                                          | 1    | •                                              |
| 129  | یبود یوں کے اس غرور کا جواب کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں                           | 1    | بِكُلَماتٍ كَي تشريح اورتوضيح                  |
| 14.  | الله كتام نبيول پراورتمام تتابول پرايمان لانے كاظم                             | 1    | حضرت ابراہیم کی امامت                          |
| IAT  | اگردشمنان دین اسلام نه لائیس تووه مخالفت پر ہی                                 | 1    | كعبة شريف كومرجع اورجائ امن بنايا              |
| IAT  | تلے ہوئے ہیں                                                                   | i.   | مقام ابراجيم كونمازى جگه بنانے كاتھم           |
| IAT  | ہم کواللہ تعالی نے رنگ دیا ہے                                                  | 1    | بیت الله کو پاک کرنے کا علم                    |
| 11/1 | الله تعالى جارارب ہے تہارا بھی رب ہے                                           | 1    | متجدحرام مين نماز كاثواب                       |
| IAM  | یبود ونصاریٰ کے اس قول کی تر دید کہ ابراہیم اور<br>سال                         | ŀ    | اہل مکہ کے لئے ابراہیم کی دعاء                 |
| INF  | التمعيل اوراشخق اور يعقوب يهودى ما نفراني تق                                   |      | که معظمه میں دنیا بھر کے پھل                   |
| 110  | نسب پرغرور کرنے والول کو تنبیہ                                                 |      | مدینه منوره کے لئے سیدالرسلین علیہ کی دعا      |
| YAL  | تحویل قبله پر بیوتو فول کااعتر اض اوران کا جواب<br>فن                          |      | حضرت ابراجيم وحضرت المعيل عليهاالسلام كاكعبه   |
| 11/2 | امت محربیساری اُمتوں سے انقل ہے                                                |      | ا شریف کونتمبر کرنا                            |
| IAZ  | دوسری اُمتوں کے مقابلہ میں اس اُمت کی گواہی پر فیصلے                           |      | امت مسلمہ کے لئے دُعااوراس کی قبولیت           |
| IAA  | امت محمد میرکی آپس کی گواہی پر مجشش کے نیصلے                                   |      | مناسک جج جاننے کے لئے وُعاء                    |
| 1/19 | امت محمد بيكا عتدال اور لفظ وسطاً كى تشرر                                      |      | الل مكه ميں سے ايك رسول جيجے كى درخواست ادر    |
| 190  | تحویل قبلہ امتحان کے لئے<br>تعدید الاس میں |      | اُس کی قبولیت                                  |
| 191  | قبلہ اولی کی طرف جو نمازیں پڑھی تنئیں ان کا<br>م                               | 14   | جس رسول کے آنے کی دُعاء کی اُس کی صفات         |
| 191  | ا ثواب ضائع نہیں اور جانے ہے ۔ سلاقہ                                           |      | تلاوت کتاب                                     |
| 191  | كعبتريف كاطرف رُخ كريكاتكم اورانخضرت علي                                       | 141  | تلاوت قرآن کے فضائل                            |

| صفحه       | مضاحين                                                                      | صفحہ        | مضامين                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149        | صربے متعلق چند فوائد                                                        | 191         | كوشدت سےاس كا نظار                                                                        |
| TIT        | حجومره میں صفامروہ کی سعی کی مشروعیت اوراس کی ابتداء                        | 192         | جهت قبله سيتحور اسانحراف مفسد صلوة نهيس                                                   |
| 111        | زمانه جاہلیت میں صفا مروہ کی سعی                                            |             | كعبه شريف كوقبله بنانے ميں حكمت                                                           |
| ۱۱۳        | حضرت عائشه كاعلمي جواب                                                      |             | يبودونصاري كى ضدوعناد كامزيدتذ كره                                                        |
| 110        |                                                                             |             | الل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيجانة                                           |
| riy        | حق چھپانے والوں کی سزا                                                      |             | ہیں اور حق چھپاتے ہیں                                                                     |
| 717        | حق چھپانے اور گمراہ کرنے والوں کی توبیر نیکی شرائط<br>پ                     |             | ہر اللہ اللہ اللہ ہے                                                                      |
| 719        |                                                                             |             | د نیامیں جہاں بھی ہوں مسجد حرام کی طرف زُخ کر<br>سب                                       |
| 14.        | لعنت کرنے سے متعلقہ مسائل<br>حقة سے                                         |             | کے نماز پڑھیں<br>تاریخ                                                                    |
| 771        | معبود حقیق ایک ہی ہے<br>** سے سی س                                          |             |                                                                                           |
| PTI        | توحیدے دلائل کا بیان<br>سی سی میسری تخلیة                                   |             | اہل ایمان کے لئے تکمیل نعت<br>روز میں میں میں سے تنا                                      |
| <b>777</b> | آ سان وزمین کی تخلیق<br>مرب سرایستان                                        |             | فاذکرونی اذکرکم کآفیر<br>مک بدے : دنا                                                     |
| 777        | رات دن کا آناجان                                                            |             | ذ کراللہ کے فضائل<br>پیک فروں ہے ہو                                                       |
| 222        | سمندروں میں جہاز وں کا چلنا<br>بارش کا نازل فرمانا                          | 199         | شکر کی فضیلت اورا ہمیت<br>صبر وصلوٰ ہ کے ذریعہ مدد ما تکنے کا تھم                         |
| ***        | بارس 6 نارس رمانا<br>چانوروں کو پیدا فرمانا اور زمین میں پھیلانا            | 141         | صبرو خصوة حدر ليديد و ماسيح كالم<br>صبر كي فضيلت اورا بميت                                |
| rra        | عبا و رول و چیرا مره ماه اور رسال یک چیرون<br>هوا ؤ ک و مختلف رخول پر چلانا |             | عبری تصیت اور اہمیت<br>دفع مصائب کے لئے نماز                                              |
| 777        | ا داول کی تبخیر<br>بادلول کی تبخیر                                          |             | دل میں ب عے عار<br>شہداء کے فضائل                                                         |
| 772        | ہر کوں کا بھر<br>مشر کین کی اعلل معبودوں سے محبت اوراس پر سخت عذاب          | 1 .         | مہر واصلے میں اور شہید کا سب کھی معاف ہے ۔<br>حقوق العباد کے علاوہ شہید کا سب کھی معاف ہے |
| 112        | الل ایمان کواللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے                                     | 4.4         | دی بوت مارورت<br>جہاد میں اخلاص کی ضرورت                                                  |
| 272        | قیامت کے دن متبوعین کا اپنے ماننے والول سے                                  | 4+14        | وطنی قوی جنگ میں قبل مونے والے شہید نہیں ہیں                                              |
| 224        | بيزاري ظاهر كرنااوراس وقت ان كاليثيمان مونا                                 | r•0         | مختلف طریقوں سے آ زمائش ہوگی                                                              |
| 779        | حلال کھانے اور شیطان کے اتباع سے پر ہیز کرنے کا حکم                         | <b>144</b>  | مؤمن بندوں کومصائب کا فائدہ                                                               |
| 144        | متحلیل وتحریم کاحق صرف الله بی کوہے                                         |             | صابرين كي صفت                                                                             |
| ۲۳۱        | باپدادے مایت پرندہول وانکااتباع باعث ہلاکت ہے                               | <b>r</b> •A | صلوات من ربهم ورحمة                                                                       |

| **** |                                                       |       |                                                  |
|------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| صفحه | مضائين                                                | صفحه  | مضامين                                           |
| rra  | قانون قصاص میں بری زندگی ہے                           | ۲۳۲   | كافرول كى ايك مثال                               |
| tra  | قصاص عین عدل ہے اس کوظلم کہناظلم ہے                   | ۲۳۲   | كافربېرك كوڭگاندھے ہيں                           |
| rra  | قصاص یادیت معاف کرناسر براه مملکت کے اختیار میں نہیں  |       | حلال کھانے اور شکرا دا کرنے کا حکم               |
| 774  | وصیت کے احکام                                         |       | حرام کھانے کاوبال                                |
| rrz  | وصیت نافذ کرنے سے پہلے فرض ادا کئے جا کیں             |       | حرام کمائی کی چندصورتیں                          |
| rrz  | حج بدل کی وصیت                                        |       | حرام مال كاوبال                                  |
| rrz  | گناہ کی وصیت کرنا گناہ ہے                             | 220   | محرمات كااجمالي بيان ادراضطرار كاحكم             |
| rrz  | وارثوں کے لئے مال چھوڑ نابھی ثواب ہے                  |       | كتاب الله كي تحريف كرنيوالون كاانجام             |
| rm   | وصیت میں درینہ کی جائے                                |       |                                                  |
| rm   | وصيت كوبد لنے كا گناه                                 | 1     | •                                                |
| 10-  | رمضان کے دوزوں کی فرضیت اوران کے ضروری احکام          | 774   | انضل الصدقه                                      |
| 100  | روزے سے صفت تقوی پیدا ہوتی ہے                         |       | رشتہ داروں پرخرچ کرنے کی فضیلت                   |
| ror  | وعلى الذى يطيقون فدريطعام سكين منسوخ ب                |       | لیموں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت                   |
| ror  | روزول کے احکام میں تین انقلاب                         |       | مساكين پرمال خرچ كرنا                            |
| ror  | قرآن مجيدر مضان المبارك مين نازل كيا كيا              |       | المسافر پر مال خرج کرنا                          |
| roo  | مریض اورمسافر کوروزه نه رکھنے کی اجازت اور            |       | سوال کرنے والوں کودینے کا حکم<br>س               |
| roo  | بعد میں قضار کھنے کا حکم                              | ı     | ا بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنے کی ممانعت<br>ر |
| 102  | حاملہ مرضیہ کے لئے رخصت<br>د فرق                      | 1     | غلاموں کی آ زادی میں مال خرچ کرنا                |
| roz  | حيض ونفاس والى عورت كاحتم                             | 1     | نمازقائم كرناز كوة اداكرنا                       |
| 102  | اللہ نے دین میں آ سانی رکھی ہے                        | المام | عبد پودا کرنا                                    |
| ran  | دعاء کی فضیلت اور آ داب<br>سیست میست                  | 1     | صابرین کی نضیلت<br>سرچند                         |
| 141  | تكملهُ احكام صيام                                     | I     | '                                                |
| 747  | زن وشوہر کے تعلقات کالطیف انداز میں بیان              | l     | قصاص دارتوں کا حق ہے                             |
| 747  | منبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت<br>سرور میں بیات کیا |       |                                                  |
| 144  | اعتكاف كفضائل اورمسائل                                | 100   | کے لئے تخفیف اور رحمت ہے                         |

|               |                                                            | ***         | *****                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه          | مضائين                                                     | صفحه        | مضائين                                                                                                                                                               |
| 121           | قال كب تك بونا حابيم                                       | 246         | شب قدر کی نضیات                                                                                                                                                      |
| 120           | قال کرنے میں کیا نیت ہو                                    |             | نفل روز ول کابیان                                                                                                                                                    |
| 120           | فتنوں کود بانے کے لئے جنگ کرنا                             |             | حش عید کے روز بے                                                                                                                                                     |
| 124           | جومشرك اسلام قبول كركيس انكونل كرنا جائز نبين              | •           | پیروجعرات کاروزه                                                                                                                                                     |
| 124           | مشرکین کی زیادتی کا جواب                                   |             | ایام بیض کے روزے                                                                                                                                                     |
| TZZ           | الله تعالى متقيول كے ساتھ ہے                               |             | عاشوراء کاروزه                                                                                                                                                       |
| YZZ           | اپنے کوہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت                           | 777         | عشره ذوالحجه کے روزے                                                                                                                                                 |
| 121           | جهاد کی اہمیت و ضرورت<br>-                                 | 244         | عرفات میں حجاج کوروزے رکھنے کا حکم                                                                                                                                   |
| 129           | مفت احسان اختيار كرنے كا حكم                               | <b>I</b> :  |                                                                                                                                                                      |
| 129           | فح وعمره كے احكام                                          |             |                                                                                                                                                                      |
| 1/4           | چ نه کرنے پروعید<br>ج                                      |             |                                                                                                                                                                      |
| 1/4           | احرام کے ممنوعات                                           | 247         |                                                                                                                                                                      |
| MI            | احصاركياحكام                                               | 1           | . 1                                                                                                                                                                  |
| MI            | مجوعره کے احرام ہاندھنے کے بعد پوراکرناواجبہے              | 1           | باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت                                                                                                                                   |
| TAT           | احصار ذائل ہوجانے کے بعد<br>ریسے                           | •           | ا حاکم کے فیصلہ کردیے ہے کسی کا مال حلال نہیں ہوتا<br>میں میں میں میں اور اسٹان کی میں میں اسٹان کی میں میں اسٹان کی میں اسٹان کی میں کا میں میں کا میں میں کا میں م |
| TAT           | فائت الجج كانحكم                                           |             | چاندوں پر بیش کی کیوں ہوتی ہے                                                                                                                                        |
| Mm            | عذر کی دجہ سے ارتکاب جنایت کا حکم                          | i           | شریعت اسلامیه میں قمری مہینوں کا اعتبار                                                                                                                              |
| <b>17.1</b> ° | تمتع اور قر ان کابیان<br>مت                                | 1           | دینی امورکوقمری مہیتوں متعلق کرنے میں آسانی ہے                                                                                                                       |
| <b>t</b> /\r* | متمتع اور قارن برقر ہائی واجب ہے<br>ت                      |             | گھروں میں دروازول سے آنے کا حکم                                                                                                                                      |
| 71            | متنع اور فران کی فربانی کابدل<br>حربیر در میرون            | 12.1        | ا پی طرف سے کسی کام ہیں اواب یا گناہ بھے لیں ابدعت ہے                                                                                                                |
| PAY           | چے مہینوں کا تذکرہ اورح کے بعض احکام<br>حصر ہے کہ سے کہ سے |             | علامه جصاص کا ایک استناط                                                                                                                                             |
| PAY           |                                                            |             | الله کی راہ میں قبال کرنے کا حکم اور علم وزیادتی ہے                                                                                                                  |
| <b>PAY</b>    | لڑائی جھگڑ ہے ہے بیچنے کا تھم<br>کھی خبریں کے ساتھ         |             | پرہیز کرنے کی تاکید<br>وی تاریخ                                                                                                                                      |
| <b>TA</b> 2   | جوبھی خیر کا کام کروالٹد کومعلوم ہے<br>منات بات ماری میں   |             | فتنه گری قل سے زیادہ سخت ہے                                                                                                                                          |
| 1777          | مخلوق ہے سوال کرنے کی ممانعت                               | <b>12</b> M | وفاع کے لئے قال کرنا                                                                                                                                                 |

| سفحه       | مضامین                                                                                                      | صفحه | مضامين                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 7.4        | کن مواقع میں مال خرچ کیا جائے                                                                               | MA   | ج میں خرید و فروخت کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کا           |
| P+2        |                                                                                                             |      | ذكركرني كاحكم                                            |
| P+A        | جها دفرض عين اور فرض كفامير كيموافق                                                                         | 190  | حج میں مز دلفہ کا وقوف اور اللہ کا ذکر                   |
| <b>P-9</b> | وبدين عصان                                                                                                  |      |                                                          |
| 1110       | جهادمیں مال خرج کرنے کا ثواب                                                                                | 191  | ایام تشریق مین ذکراللداورری جماری مشغولیت                |
| 110        | جهاد پردشمنان اسلام كااعتراض اوراس كاجواب                                                                   |      |                                                          |
| MIT        | ممکن ہے کہ کوئی چیز حمہیں نا گوار ہوا اور وہ                                                                | 190  | تيره ذي الحجه كي رمي حجهور دينا جائز ہے                  |
| rir        | تہارے لئے بہتر ہو                                                                                           |      | فلااثم عليه كي تشريح                                     |
| MIM        | الله تعالى كى راه سے اور مسجد حرام سے روكنا اور فتنہ                                                        |      | ميشي باتيس كرنيوالي منافقول مفسدول كاتذكره               |
| سالم       | پردازی کرناجرم کے اعتبار سے تل سے بڑھ کرہے                                                                  | 190  | اخنس بن شریق کی حرکت                                     |
| سالم       | پرداری ترنا برم سے العبار سے اسے بر ھارہے<br>مرتد کے احکام<br>لاا کر اہ فی الدین کے عموم میں مرتد شامل نہیں | 194  | جنگر الواور چرب زبان کی ندمت                             |
| 710        | 2                                                                                                           |      | تكبرى ندمت                                               |
| 714        | اشهرحرم میں قال کرنے کا تھم                                                                                 |      | انکبرکیاہے                                               |
| 214        | شراب اور جوئے کی حرمت                                                                                       |      | الله كريضا كيليح جان ومال خرج كرينوالول كي فضيلت         |
| 11/2       | فی سبیل الله کیاخرچ کریں                                                                                    |      | حضرت صهيب رومي كي ججرت كاواقعه                           |
| ۳۱۸        | تيمون كامال اپن مال ميس الماكر كھانے يكانے كى اجازت                                                         |      | اسلام میں پورے طور پرداخل ہونے کا حکم                    |
| 119        | مشرک مردوں اور عورتوں سے تکاح کرنے کی ممانعت                                                                |      | زندگی کے تمام شعبوں میں ہرخض اسلام کے احکام کا پابندہ    |
| 771        | حيض والى عورت سے متعلقہ احکام                                                                               |      | اصحاب حکومت کی بے راہی                                   |
| ٣٢٢        | وطی فی الد برکی حرمت اور یبود یول کی ایک بات کی تروید                                                       |      | حق قبول نه کرنے پروعید                                   |
| ٣٢٣        | وطی فی الد بر پروعیدیں                                                                                      |      | بنی اسرائیل کی ناشکری اوراس پرعذاب                       |
| ۳۲۴        | ا پی قسموں کو نیکی اور تقویٰ سے بیچنے کا ذریعہ نہ بناؤ                                                      |      | كافرون كيليح دنيا كامزين مونااورا نكاايمان والول يربنسنا |
| 770        | ا قسموں کی قسموں کا بیان اوران کے احکام<br>دیم ورسم میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                  |      | سارے انسان امت واحدہ تھے حق واضح ہونے                    |
| ۳۲۹        | ا ہوی کے پاس نہ جانے کی شم کھانے کابیان                                                                     |      | کے بعد مختلف فرقے ہوئے                                   |
| ۲۲۹        | النكوره بالاتم (ايلاء) سے متعلقہ مسائل                                                                      |      | مصائب میں صبر کی تلقین اور امم سابقہ سے عبرت             |
| mr2        | ا مطلقه عورت کی عدت کا بیان                                                                                 | ا ۱۹ | حاصل کرنے کی تعلیم                                       |
|            |                                                                                                             |      |                                                          |

| صفحہ | مضامین                                                                              | صفحه       | مضامين                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ro.  | طاعون میں مرنے والاشہید ہے                                                          | <b>779</b> | ان اراد واصلاحاً کی تشریح                                                                             |
| ra.  | جہاں طاعون ہووہاں سے بھاگ جانیکی ممانعت                                             |            | اسلام میں عورت کی حیثیت                                                                               |
| 101  | اللدكى رضاك لئے صدقہ خيرات كرنيكى فضيلت                                             |            | یور پین اقوام میں عورت کی ہے آ برو کی                                                                 |
| ror  | بني اسرائيل كاليك اورواقعه طالوت كى بادشاهت كاذكر                                   | اسم        | مردول کی عورتوں پر فوقیت                                                                              |
| 200  | طالوت كے لشكر كاعمالقه پرغالب ہونااور جالوت                                         | mmm        | طلاق اور خلع کے چندا حکام                                                                             |
| raa  | كامقتول هونا                                                                        |            |                                                                                                       |
| 202  | حفزات انبياءكرام يلبهم السلام كدرميان فرق مراتب                                     |            | الله کی آیات کا مذاق بنانے کی ممانعت                                                                  |
| ran  | روز قیامت آنے ہے پہلے اللہ کے لئے خرچ کرلو                                          | ٢٣٦        | الله کی نعمتوں کو یا د کرو                                                                            |
| 209  | آية الكرى كاترجمه وتفسير                                                            | 22         | ا ممال جج کوفلمانداورطواف وغیره کی حالتوں کی تصویریں لینا                                             |
| 209  | الله جل شانه کی صفات جلیله کابیان                                                   | 224        | مطلقة عورتيس سابقه شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو                                                       |
| ٣4٠  | لا تاخذه سنة ولا نوم                                                                |            | اس میں رکاوٹ نیڈالیں                                                                                  |
| ٣4٠  | من ذا الذي يشفع عندة الا باذنه                                                      |            | بچوں کودودھ پلانے کے احکام                                                                            |
| 741  | وسع كرسيه السموات والارض                                                            |            | ماں یاباپ کواولا دکی وجہ سے ضرر نہ دیاجائے<br>"                                                       |
| 41   | ولا يؤده حفظهما                                                                     | i          | باپ نه ہوتو وارث ذمہ دار ہے                                                                           |
| 741  | وهوا لعلى العظيم                                                                    |            | دوسال سے پہلے بھی باہمی مشورے سے دودھ                                                                 |
| MAL  | رات اور منج وشام آیة الکری پڑھنے کی فضیلت                                           |            | ا چھڑا کتے ہیں<br>اکار میں ہیں میں                                                                    |
| 747  | دین میں زبردی نہیں ہے                                                               | 1          |                                                                                                       |
| 1    | جهاداور قبال لاا کراه فی الدین معارض نہیں<br>منت کیافنا                             |            |                                                                                                       |
| 444  | طاغوت کی لفظی اورمعنوی تحقیق<br>است.                                                |            |                                                                                                       |
| 446  | نقد استمسك بالعروة الوثقى                                                           | B Prop     | مهرومتعه کے احکام<br>ترام نماز زیریں واقع کے صلاح سط کے مرافع سراتھ                                   |
| 776  | لله تعالی اہل ایمان کا ولی ہے اور کا فروں کے                                        | 776        | تمام نماز وں اور خاص کر صلوٰ ۃ وسطی کی محافظت کا حکم ہا و<br>دشمنوں کا ہجوم ہوتو نماز کیسے بردھی جائے |
| ٣٧٣  |                                                                                     |            |                                                                                                       |
| 1170 | يك كافر بادشاه مع حضرت ابراجيم عليه الملام كامباحثه                                 |            |                                                                                                       |
| P42  | رده کوزنده فرمانے کا واقعہ<br>عنرت ابراہیم ملیاللام کے سوال پر پرندوں کازندہ فرمانا | 1          |                                                                                                       |

|               |                                                    | ****          | **************                                        |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| صفحه          | مضامين                                             | صفحه          | مضامين                                                |
| 200           | سوداور مي مين فرق                                  | rz.           | سبیل اللهٔ خرچ کرنے والوں کا اجروثواب                 |
| MAY           | سود لينے پروعيديں                                  | 121           | سبیل الله خرچ کرنے کے آ داب اور ریا کارول             |
| PAY           | سودخورخون کی نهر میں                               | 121           | محصدقات کی مثال                                       |
| MAY           | سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اسکی لکھائی     | 727           | يا کاری پروعيديں                                      |
| 71/2          | پڑھانی کرنے والے پرلعنت                            | 121           | •                                                     |
| <b>17</b> 1/2 | سودلینااپی مال سے زنا کرنے کے برابر ہے             | <b>11</b> 211 | مبادات اورطاعات كوباطل كرنيوالون كي مثال              |
| ٣٨٧           | صدقات کی برکات اور سود کی بربادی                   | 720           | للدى رضا كے لئے عمدہ مال خرچ كر نيكا تھم              |
| <b>MA</b> 2   | صالح مؤمنون نمازيون اور زكوة دينے والون كا اجرو    | <b>72</b> 4   | مین کی پیداوار کاعشر                                  |
| 711           | •                                                  | <b>72</b> 4   |                                                       |
| 1719          | مودخورول كيليئ الله تعالى كيطرف ساعلان جنگ         | <b>72</b> 4   | ورفضل کا وعدہ فرما تاہے                               |
| 17/19         | ببيكول كاسود                                       |               |                                                       |
| ۳9٠           | تنگ دست قر ضدار کومهلت دینا<br>ر                   |               | يؤتى الحكمة من يثاء كي تفصيل                          |
| 191           | ادهارکامعاملہ اور کتابت اور شہادت کے ضروری مسائل   |               | جو پچیزچ کرو کے بانذر مانو کےاللہ تعالی کواسکا علم ہے |
| mar           | مداینت اور کتابت اور شهادت کے ضروری مسائل<br>سیاست |               | نذر كيعض مسائل                                        |
| 290           | ر ہن کا حکم اور گواہی چھپانے کی فدمت               |               | صدقات کوظا ہر کر کے یا پوشیدہ طریقہ پردینا            |
| 794           | خطااورنسیان کی معافی اور چنددعاؤں کی تلقین         |               | ظاہر کر کے صدقہ دینے کی تفصیل                         |
| <b>29</b>     | ام سابقد کے لئے شخت احکام کا تذکرہ                 |               | جو کچھ بھی اچھامال خرج کرو گےاس کابدار ال جائے گا     |
| 799           | اندکوره دعاؤل کی مقبولیت کا وعده<br>سر             |               | فی سبیل الله کام کرنے والوں پرخرچ کرنیکا تھم          |
| 144           | ا سورة بقره کی آخری دوآیتوں کی فضیلت               | 74            | رات دن مال خرچ كرنيوالول كى فضيلت ومنقبت              |
|               | اختتام تفيير سورة البقر                            | m/ 12         | سودخورول کی ندمت                                      |
|               |                                                    | 71            | سود لینے کا وہال                                      |

تمت فهرس المجلّد الاوّل لتفسيرانوار البيان والله الموفق وهو المستعان سورة الفائحة سورة البقرة



شروع الله کے نام سے جوبے حدمہر بان نہایت رحم والا ہے

اَلْحَمْلُ يِلْهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ٥ الرَّحْمِن

بتعریفیں اللہ بی کیلئے ہیں جو پروردگارہے سارے جہانوں کا جوسب سے برامہر بان بہت

الرِّحِيْمِ فَالِّكِ يَوْمِ الْدِّنْ فِي الْكِيْرِ فَ إِيَّاكَ نَعْبُلُ

زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک ہے روز جزا کا جم تیری ہی عبادت کرتے ہیں

وَإِيّاكَ نُسْتَعِينُ أَلِهُدِينَا الصِّرَاطَ

اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں چلا ہم کو سیدھے راستہ پڑ

المُستِقِيمِ فَ عِرَاطِ النَّانِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَعَيْرِ

جو اُن لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا

المغضوب عليهم ولا الضَّالِينَ

جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں

#### سورة فانخه كاساءا ورفضائل

سورہ فاتح کی ہے بعض علاء نے اسے مدنی بھی کہاہے اور بعض علائے تفییر نے فرمایا ہے کہ بیرسورت دوبار نازل ہوئی ہے ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں 'اس سورت کے بہت سے نام ہیں سب سے زیادہ مشہور نام الفاتحہ ہے۔ تفسیر اتقان میں بچیس نام ذکر کئے ہیں جن میں سے چند نام بیر ہیں۔

(۱) فاتحة الكتاب (۲) فاتحة القرآن (٣) ام الكتاب (٣) ام القرآن (۵) السبع المثاني (٢) سورة المناجاة (٤) سورة الثار (٤) سورة الثكر (٤) سورة الثكر

سورة حجر من فرمايا ب: وَلَقَدُ اللَّيُنَكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُوانَ الْعَظِيْمَ اللَّه

(اورجم نے آپ کوسات آیتی دیں۔جوبار بار پڑھی جاتی ہیں اور قر آن عظیم دیا)

السبع (سات) اس لئے فرمایا کہ اس میں سات آیات ہیں اور مثانی اس لئے فرمایا کہ بیسورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ۱۳۳ ج۲ میں فرماتے ہیں کہ سُورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لئے رکھا گیا کہ بید مصاحف میں بالکل شروع میں کمھی جاتی ہے اور نماز میں بھی اس سے قراءت شروع کی جاتی ہے اور سور ہ فاتحہ کی بیمی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔

احادیث شریفه میں سورہ فاتحہ کی بہت ی فضیلتیں واردہوئی ہیں سیح بخاری ۱۸۲۲ ج۲ میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے سورہ فاتحہ کو اعظم مسُورہ فی القر آن (یعنی قرآن کی ظیم ترین سورت) فرمایا سنن ترفدی میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قتم اس جیسی سورت نہ توریت میں اُتاری گئی نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں روایت کی ہے کہ آنخضرت علیہ نے سورہ فاتحہ میں (باب ماجاء فی فضل فاتحہ الکتاب) حاکم نے متدرک میں روایت کی ہے کہ آنخضرت علیہ نے سورہ فاتحہ کو افضل القرآن بتایا۔ (درمنور) بعض احادیث میں سورہ فاتحہ کو دوتہائی قرآن کے برابر فرمایا ہے۔ (درمنور) بعض احادیث میں سورہ فاتحہ کو دوتہائی قرآن کے برابر فرمایا ہے۔ (درمنور)

حضرت ابواما مدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں اُس خزاند سے اُتاری گئی ہیں جوعرش کے بنچ ہے ان چار کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اُتاری گئی (۱) اُم الکتاب (۲) آیة الکرسی (۳) سور اُبقرہ کی آخری آیات (۴) سور اَکور (درمنثور م مع عن الطمر انی والضیاء المقدی نی الحقارة)

حضرت مجاہدتا بعی نے فرمایا کہ اہلیس ملعون چارمرتبدرویا ایک واس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی دوسرے اُس وقت جب وہ ملعون قراردیا گیا تیسرے جب زمین پراُ تارا گیا بچہ تھے جب سیدنا محمد سول اللہ علی ہوئے۔ (درمنور) وقت جب وہ ملعون قراردیا گیا تیسرے جب بلام فخر عالم علی ہے تھے کہ آسان کی طرف سے صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جبر میل علیہ السلام فخر عالم علی ہے کہ فلا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسان کی طرف اُٹھائی اور کہا کہ بیآ سان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو ایک آس سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا تھا اُل ہوا۔ حضرت جبر میل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جوآج اس سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا تھا اُل کے فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبر میل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جوآج

سے پہلے بھی نہیں پڑئیں اُترا۔اس فرشہ نے آئخضرت علیا کے اور عرض کیا کہ آپ توش خری من لیجئ دونور آپ کوالیے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کی نبی کؤئیں ملے (ا) فاتحۃ الکتاب (۲) سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں (ان میں دعاء ہوادر چونکہ بید عااللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہاں سے کہ کؤئیں ملے (ا) فاتحۃ الکتاب (۲) سورہ بقرہ کی آپ طاوت کریں گاللہ تعالیٰ ضرور آپ کا سوال پورا فرما کئیں گئیسے ہو کہ میں اسے جو کہ بھی آپ طاوت کریں گاللہ تعالیٰ ضرور آپ کا سوال پورا فرما کئیں گئیسے القان میں ہے کہ حضرت من بھر کی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں (اجمالی طوریر) قرآن شریف کے تمام مقاصداور مضامین جمح کردیے ہیں بیسورت مطلع القرآن ہے اور بیکہ نابالکل بجاہے کہ بیسورت پورے قرآن شریف اور تمام آسانی ادیان چارعلوم پر مشمل ہیں شریف کیلئے براءت استمال کی کا محکم رکھتی ہے۔ تفصیل آس ہیہ ہے کہ قرآن شریف اور تمام آسانی ادیان چارعلوم پر مشمل ہیں او آل علم الاصول جس میں تین چیزیں ہیں (ا) اللہ پاک کی ذات وصفات کو جاننا آسکی طرف سورہ فاتحہ میں شروع کی دوآ چول میں اشارہ ہے۔ (۳) قیامت اس کی طرف میں اشارہ ہے۔ وقع علم السلوک یعنی فس اشارہ ہے۔ وقع علم السلوک یعنی فس اشارہ ہے۔ وقع علم السلوک یعنی فس اسلام کی طرف وَ اِیاک نَسْنہ فی میں اشارہ ہے۔ چہار علم العودات اس کی طرف ایاک کی فرمان برداری پر آمادہ کرنا اس کی طرف وَ اِیاک نَسْنہ فی میں اشارہ ہے۔ چہار علم العصوص یعنی گؤشتہ اُسوں کے واقعات ان واقعات سے بیغرض ہے کہ فرمان برداروں کی سعادت و کامیا بی اور نافر مانوں کی بہ بختی و بربادی معلوم کر کے عبرت عاصل کی جائے اس مقصد کی طرف صراط الّذی نُن اُنْعَمْت عَلَیْ ہُمْ عَیْرُ الْمُفْصُونُ ہِ عَلَیْ ہِمْ وَ لَا الصَّا آلِیْنَ عَمْس ارشادہ ہے۔

تعالی فرماتے ہیں میمرے بندہ کے لئے ہاور میرابندہ جوسوال کرے اس کے لئے وہی ہے۔

### بنواللوالوهمن الرحيو

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برا مبر بان نہايت رحم والا ہے

#### تعوذ اورتشميه كابيان:

جب قرآن مجیدی تلاوت شروع کی جائے تواوّل اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ پُرْ هَا جائے سور وَ تُحل میں ارشادے فَاِذَا قَرَآن پُرْ هَا شَروع کرے تواللہ کی ارشادے فَاِذَا قَرَآن پُرْ هَا شُروع کرے تواللہ کی پُناہ ما نگ شیطان مردودسے ) اوراس کے بعد بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ پُرْها جائے۔

جب کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف دینے والی چیز وں سے صاف تھرا کرتے ہیں پھر اس کو زینت دیتے ہیں لیعنی رنگ وروغن کرتے ہیں۔ اس طرح سے جب تلاوت شروع کریں تو پہلے اپنے ول کو شیطان مردود کے قسوسوں سے پاک کریں۔ اس کے لئے اُغو دُ بِاللهِ (آخرتک) پڑھی جائے پھر اللہ کا نام لے کر دل کومزین کریں۔ نماز میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے دل کو شیطانی وسوس سے صاف کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام سے دل کو مزین کیا جاتا ہے۔ جب آدمی نماز شروع کر بے تو اُن چیز وں سے ذہن فارغ کر لے جن میں شیطان لگائے رہتا ہے اور جو اللہ تعالی کی یا دسے فال بنانے والی ہیں۔

سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی جب بھی کوئی سورت شروع کرے۔بیسم اللهِ الوَّحمٰنِ الوَّحِیْمِ پڑھے البتہ سورہ انفال ختم کر کے سورہ براءت شروع کر بے جو سورت امام ابوطنیفدر حماللہ تعالی کے زدیک بیسم اللهِ الوَّحمٰنِ الوَّحِیْمِ قر آن شریف کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ یا اس کے علاوہ کی دوسری سورت کا جزونہیں ہے البتہ سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں جوایک جگہ بیسم اللهِ الوَّحمٰنِ الوَّحِیْمِ ہے وہ سورہ نمل کا جزوجہ ساری اُمت کا اس پراتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ میں سات آیات ہیں جو حضرات بیسم اللهِ الوَّحمٰنِ الوَّحِیْمِ کو سورہ فاتحہ کا جزوئہیں ہے البتہ سورہ فاتحہ کا جزوئہیں ہے اورجن انکہ اور جن انکہ اور میں اللہِ الوَّحمٰنِ اللهِ وَتِ الْعَلَمِیْنَ سورت تک چھآ یات شارکرتے ہیں (حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی ندہب ہے) اورجن انکہ اور قراء کے نزدیک بیسم اللهِ الوَّحمٰنِ الوَّحِیْمِ سورہ فاتحہ کا نجرونہیں ہے ان کن دیک غیرِ الْمَعْضُونِ عَلَیْهِمُ وَلَا الصَّالِیْنَ ساتویں آیت ہے۔ (معالم التویل)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في فرمايا كه نبى اكرم علي كوسورت فتم مونى كاعلم ندموتا تهاجب تك بيسم الله الرَّحُمنِ الرَّحِينِ كانزول موتا تو آب مجمد ليت تهد الله الرُّحُمنِ الرَّحِينِ كانزول موتا تو آب مجمد ليت تهد

سورت ختم ہوگئی اوراب نئ سُورت شروع ہور ہی ہے۔(درمنثور)

تفسیر معالم النزیل میں لکھا ہے کہ بیسم اللہ الرَّ حُمنِ الرَّحِیْم ہرسورت کے شروع میں ہونا اللہ پاک کی طرف سے بندوں کو تعلیم ہے کہ قراُت سے پہلے اس کو پڑھیں اور قراءت شروع کرنے کا اُدب جان لیں۔

ٱلْحَمَّنُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ قَ الْعُلَمِيْنَ قَ الْعُلَمِيْنَ قَ الْعُلَمِيْنَ قَ الْعُلَمِيْنَ قَال

سبتعریفیں اللہ ہی کے لئے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگارہے

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں:

اوّل کی تین آیات میں اللہ پاک کی تعریف اوراسم ذات اوراللہ پاک کی بڑی بڑی صفات ذکر کی گئی ہیں جو دیگر صفات کمالیہ کو بھی شامل ہیں۔

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں۔ اس دعویٰ کو واضح اور ثابت کرنے میں نہ کورہ صفات کو ہوا وضل ہے یعنی جو ذات پاک ایسی ایسی صفات سے مصف ہے ظاہر ہے کہ ہر تعریف کی ستی ہے۔ جتنی تعریفیں آج تک ہوئی ہیں یا آئندہ دنیاو آخرت میں ہوں گی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کسی نے کی ہے یا آئندہ کوئی کرے گااس کا اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہو تا تو ظاہر ہے اور جو تعریفیں اسی مخلوق کی کی جاتی ہیں یا آئندہ کی جائیں گی یا گزشتہ تمام زمانوں میں ہو چکی ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ پاک کی ہی تعریفیں ہیں کیونکہ ہرصا حب کمال کو اُس نے وُجود بخشا ہے اور کمال سے نواز اہے اور کمال اور صاحب کمال کی پرورش فرمائی ہے اور اپنی رحمت سے ان کمالات کو باقی رکھا ہے لِلّٰہ میں لام اختصاص اور استحقاق کے لئے ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ محمود حقیقی اور مستحق حمد اللہ تعالیٰ ہی ہے اگر کوئی اللہ کی حمد نہ کر رہوں میں کی محمود بیت حقیقیہ میں ذرافر ق نہیں آتا۔

#### ربِّ الْعلكمِينَ كالمعنى اورمطلب:

رَب عربی زبان میں بمعنی مالک بھی آتا ہے اور بمعنی پروردگار (پالنے والا) بھی آتا ہے (معالم التزیل) بہال دونوں معنی درست ہیں۔ اللہ پاک بتام جہانوں کے مالک ہیں اور پالنے والے بھی۔ اَلُعلَمِینَ عالم کی جمع ہے۔ عالم (بروزن فاعل بفتح العین) علم سے لیا گیا ہے۔ عربی قاعدہ کی روسے فاعل کا وزن مادہ اهتقاق کے آلہ کے لئے آتا ہے عالم کا مادہ اشتقاق علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق عالم ہے اس لئے کہ اپنے خالق (بیدا کرنے والے) کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہے یوں تو ساری مخلوق ہے جیٹیوق کے ایک عالم ہے لئے کہ اپنے خالق (بیدا کرنے والے) کے معلوم علیحدہ عالم قرار دیکر جمع (عالمین) لائی گئ تو گویا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ خدائے پاک کے جانے اور پہچائے علی میں علی میں اس طرف اشارہ ہے کہ خدائے پاک کے جانے اور پہچائے کے لئے ایک عالم (بلکہ اس کا ایک ذری ہجی) کا فی ہے لیکن عالم اسٹے زیادہ اور بیٹھار ہیں کہ ان کو دیکھ کرا گرکوئی کوڑھ

مغزبد باطن خدائے پاک کونہ پہچانے تو اس کی محرومی برنھیبی جہالت اور حماقت کے سوااور کیا ہے۔ ہر ہرجنس کوایک عالم بتا کراللہ پاک کوسب عالموں کا رب بتانے میں ان مشرکوں اور جاہلوں کی بھی تر دید ہے جوبعض مخلوقات کو معبود مانتے ہیں اور خالق کو چھوڑ کرمخلوق ومملوک کے سامنے جبین نیاز رکھتے ہیں۔مقاتل بن حبان نے فرمایا کہ عالم اسی ہزار ہیں جالیس ہزار خشکی میں اور چالیس ہزار سمندر میں۔

حضرت وہب بن منبہ نے فر مایا کہ عالموں کی تعدادا تھارہ ہزارہے لیکن سیح بات وہ ہے جو جناب کعب الاحبار نے فر مائی کہ عالموں کی تعداداللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا انہوں نے اپنے استدلال میں بیآ یت تلاوت فر مائی۔ وَ مَا يَعُلَمُ جُنُودٌ دَيِّكَ إِلَّا هُوَ (معالم النزیل)

اَلرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ:

یددونوں مبالغہ کے صینے ہیں رحم سے مشتق ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کدونوں کا ایک معنی ہے اور اکثر علماء یفر ماتے ہیں کدرخن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے چونکہ دونوں ہی مبالغہ کے صینے ہیں اس لئے ہرایک کے ترجمہ میں معنی مبالغہ کا خیال رکھا جا تا ہے۔ رَحْمَن اللّٰہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے استعال کرنا جا ترنہیں ہے رحیم اللّٰہ تعالی کے علاوہ اسکی مخلوق کے لئے مشان نبید علید الصلو اقتال سلام اسکی مخلوق کے لئے بھی استعال ہو سکتا ہے کہ ما قال تبارک و تعالیٰ فی شان نبید علید الصلو اقتال سلام بالمُونُ مِنِینَ رَءُ وُفٌ رَّحِیمٌ ۔

الله تعالی کی رحمت عامه کا برابرمظاہرہ ہوتارہتاہے وہ ساری مخلوق پر رحم فرماتا ہے سب کا وجوداور بقا آرام وسکون سب اس کی رحمت سے ہے۔

#### مُلِكِ يَوُمِ اللَّهِ يُنِ

دین جزااور بدلہ کو کہتے ہیں یَوْم الدِیْنِ بدلہ کا دن۔اس سے قیامت کا روز مُر اد ہے۔اس روز خیروشر کے بدلوں کا فیصلہ ہوگا۔ ہر حض اپنے اپنے عمل کا نتیجہ پائے گا۔اللہ پاک کے رحم وکرم کے سواکوئی راستہ جان چھوٹے کا نہ ہوگا اگر کوئی سفارش کرنا چاہے گا تو بغیرا جازت مالک بوم الدین جل مجدہ ضفارش نہیں کرسے گا،اس روز کسی کی مجازی حکومت وحا کیت بھی نہ ہوگی۔ قال الله تعالیٰ شانه اَلْمُلُکُ یَوُمَئِدِ الْحَقُّ لِلرَّحُمٰنِ وقال جل جلاله لِمَنِ الْمُلُکُ الْمُوثُ وَقَالِ الله عالیٰ الله تعالیٰ شانه اَلْمُلُکُ اَلَیْوَمَ لِلْهِ الْمُوثُ وَقَالِ جل جلاله لِمَنِ الْمُلُکُ الْمُوثُ وَقَالِ الله تعالیٰ شانه اَلْمُلُکُ اللّه مَنْ الله الله الله الله تعالیٰ شانه مرف قاضی بوم الله ین بی ہے بعض مرتبہ دنیا بی الیا ہوتا ہے کہ قاضی (جَی فیصلہ تو کرتا ہے گر ملک اور قانون میں فیصلہ اللہ یہ بین ہوتا ہے۔اللہ جل شانه مالک ہے قاضی روز جزا ہے اور ای کے دائرہ قانون میں فیصلہ کرنا ہے۔اللہ جل شانه مالک ہے تاضی روز جزا ہے اور مالک ہوگا۔ وزین کا کوئی قانون اور کوئی تانون اور کوئی تانون میں فیصلہ خیس ہوں گے اور جانوروں تک نے جوالک دوسرے پڑالم وزیادتی کی ہوگی اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ وزیا کے بادشاہ اور بر برے الے الم بوگا۔ ور معقب بے کھو سریع الحساب۔

ٳؾٵڡؘٮؙۼڹؙؠؙۏٳؿٳؖڡؘۺؘؾۼؚؽڹۣٛؖ۫ؖ۫

ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں اور تھھ بی سے مدد ما تگتے ہیں

معبوداورمستعان صرف الله کی ذات ہے:

شروع سورت سے ملا کے یو م اللّذِین تک اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کا بیان تھا۔ اس بیان میں اگر چیفیب کا عنوان تھا الکین جب بندہ نے ستی حمد کی حمد بیان کرنے میں صفات کمال اور مظاہر جلال و جمال کا بھینی طور پر تصور کر لیا تو اس ستی حمد سے خطاب کرنے اور مُر او مانگنے کے لئے جذبہ میں آ کر خطاب کرنے لگا اوّل مخاطب ہوکر بیا علان کیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری سب سے بڑی ضرورت کا سوال کیا کہ ہم کو صراط متنقی می عبادت کرتے ہیں اور مرفظ بین سب سے بڑی ضرورت کا سوال کیا کہ ہم کو صراط متنقی محل دکھا و ساور تاوی کا فی ضمیر خطاب نعب کہ اور فی سنی عین کی مفعول ہے اس کو ضمیر منفصل بنا کرفعل سے مقدم لانے سے معنی میں حصر پیدا ہوگیا۔ اہل بلاغت نے بتایا ہے کہ تقذیم ماحقہ التا خیر مفید حصر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ترجمہ بیہ ہوگیا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدوما گئتے ہیں۔ سورۂ فاتحہ پڑھنے والا گووا حد خص ہوتا ہے۔ کین صیغہ جن متعلم لاکر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شرکے کر لیتا ہے۔ اور اس سے بین طاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کا تو ہی معبود متعلم لاکر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شرکے کر لیتا ہے۔ اور اس سے بین طاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کا تو ہی معبود متعلم لاکر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شرکے کر لیتا ہے۔ اور اس سے بین طاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کا تو ہی معبود

ہے اور ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جولوگ مشرک ہیں وہ گراہ ہیں اور غلطی پر ہیں اُنکا معبودِ حقیقی ہمی تو ہے ہم
ساری بنی نوع انسان کی طرف سے اور سارے جنات اور فرشتوں کی طرف سے بلکہ ساری مخلوق کی طرف سے اس بات کا
اعلان کرتے ہیں کہ صرف تو ہی عبادت کے لاگت ہے۔ اس کے بعد یوں عرض کیا کہ ہم صرف جھے ہی سے مدد ما نگتے ہیں۔
جب خداوند قد وس جل مجدہ ہر چیز کا خالق بھی ہے ما لک بھی ہے معبودِ حقیقی بھی ہے قادرِ مطلق بھی ہے تو اس کے سواکوئی
ہیں جس سے مدد ما نگی جائے عبادت بھی صرف اُسی کی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اس سے لیتے ہیں اس میں بھی صیفہ
خطاب کا استعمال کیا اور بیا علان کیا کہ اے اللہ ہم صرف تھے ہی سے مدد ما نگتے ہیں۔ تو ہی مدد کرنے والا ہے تیرے سواکوئی
مدذ ہیں کرسکتا۔ صرف اللہ تعمالی ہی کو معبود اور مددگار مانے کے بعد کی دوسرے کوعبادت اور استعانت (مدد مانگتے ہیں کو بیا مراستعانت (مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی مدد کرنے والا ہے تیرے سواکوئی
مدذ ہیں کہ سکتا۔ صرف اللہ تعمالی ہی کو معبود اور مددگار مانے کے بعد کی دوسرے کوعبادت اور استعانت (مدد مانگتے کے
کارنا اعلان اِیگاک نَعْبُدُ وَ اِیگاک نَسْتَعِینُ کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس آیت میں شرک فی العبادة اور شرک
فی الاستعانت دونوں کی نفی علے وجہ الکمال کر دی گئی ہے۔ دیوی دیوتا مزار قبر و لی بیر تعزید یا اور کسی چیز کو حاجت رَ وامشکل
عُشا سجھنا اور اسکے سامنے بعدہ کرنا شرک ہے۔

إهْ بِانَّا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْدُونَ بم كو سيرها رات دكها

#### صراطِ منتقيم کي دعا:

راوحق کا دِکھا نااورمطلوب حق تک پہنچانا یہ سب پھھ ہدایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ مدد مانگئے کے ذیل میں جہال اور باتیں ہیں وہاں ہدایت کی طلب بھی ہے اور درحقیقت ہدایت ہی مخلوق کے لئے سب سے ہوئی نعمت ہے اگر سب پھھ موجود ہواور بندہ ہدایت پر نہ ہوعقیدہ اور ممل سے گراہ ہوتو دنیاوی چیزوں سے تھوڑ ابہت فائدہ اُٹھا کرعذاب دوزخ میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس اعتبار سے حقیقی نعمت ہدایت ہی ہوئی۔ البذایہ کہ کرکہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں فوراً ہدایت کا سوال کرلیا گیا۔ یعنی صحیح راستہ کون سا ہے اسکی تعیین کے لئے صِوَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمُتَ کرلیا گیا۔ علیہ میں کے لئے صِوَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمُتَ عَلَیْهِمُ لایا گیاجس کی تفسیر ابھی آتی ہے ان شاء اللہ تعالی۔

یہاں بیسوال ہوتا ہے کہ جولوگ مؤمن ہیں قر آن کو مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وہ قوہدایت پر ہیں ہی ان لوگوں سے بار بار ہدایت کا سوال کیوں کرایا جا تا ہے؟ اس کا جواب بیہ کہ ہدایت یا فتہ ہوتے ہوئے ہدایت کی دعا کرنا موت تک ہدایت پر جمے رہنے اور ثابت قدم رہنے کا سوال ہے جیسا کہ دوسری آیت میں اہل ایمان کی دعا کا اس طرح تذکرہ فرمایا ہے۔

### صراط النين العنت عليهمة

راستہ ان حضرات کا جن پر آپ نے انعام فرمایا

#### صراط متنقيم واليكون حضرات بين:

صِواطَ الَّذِيْنَ اَ نُعَمْتَ عَلَيْهِمْ ان الفاظ مِن صراطِ متقيم كَتَعِين كردى كَنْ صراط متقيم (سيدها راسته) كيا به جتنى جماعتيں اور قوميں دنيا ميں بى بيں وہ اپن آپ کو ہدايت پر بى بجھتى بيں ليكن وہ كون سا راستہ به جي سيدها راستہ مانا جائے اور جس پر چلنے سے اللہ تعالى كى خوشنودى حاصل ہوگى اور آخرت ميں نجات ہوگى ۔ اس كے بتانے كے لئے ارشاد فر مايا كه ان لوگوں كا راسته صراط متقيم ہے جن پر اللہ تعالى نے انعام فر مايا - بي حضرات كون بيں ان كا ذيكر سورة نساء كى اس آيت ميں ہے۔ وَ مَن يُطِعِ اللهُ وَ الرَّسُولَ فَاُولَئِكَ مَعَ اللّٰذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِينَ وَ الصِّدِيْقِينَ وَ الصِّدِيْقِينَ وَ الصِّدِيْقِينَ وَ الصِّدِيْقِينَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِينَ وَ الصِّدِيْقِينَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيتِينَ وَ الصِّدِيْقِينَ اور بوضى الله اور اس كے رسول كى فرمانبردارى كرے به وَ الشَّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيْقاً (اور جوضى الله اور اس كے رسول كى فرمانبردارى كرے به اشخاص اُن لوگوں كے ساتھ ہوں گے جن پر الله تعالى نے انعام فرمايا يعنى انبياء صديقين اور شهداء اور صالحين اور بي حضرات بہت الحصر في بين اس سے واضح ہوگيا كه ان حضرات پر الله تعالى نے انعام فرمايا بي نانعام فرمايا ہے ۔ سورة فاتح ميں ان بى حضرات بہت الحصر في بين عين جي ورسيدها راستہ بتايا ہے۔

عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ قَ جَن رِ عَسَد نَيْن كيا اور جو الراه نَيْن بين

### مغضوب عليهم اورضالين كراسته سے بيخ كى دعاء:

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُوَآءَ قَوْمِ قَدْضَلُوا مِنْ قَبُلُ وَاصَلُوا كَثِيرًا وَّصَلُوا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ (ان لوگول كى خواہشات كا اتباع نہ كروجو پہلے گمراہ ہو ي ہيں اور انہول نے بہت سول كو گمراہ كيا اور سيد سے راستہ سے بحثك كئے ) يہوديوں نے علم ہوتے ہوئے مل كو كھوديا اور حق كو گھرا ديا نصال علم كے مدى نہ تے اور علم سے خالى بھى تے كين اپنے

آپ کوعبادت گزار بھتے تھے۔اُن کے راہب پہاڑوں میں رہتے تھے اور عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے تھے اور عبادت کے طریقے اُنہوں نے خود نکالے تھے۔ یہ لوگ راوی سے ہٹے اور گمراہ ہوئے جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل چھوڑ دے وہ زیادہ ستحق غضب ہوتا ہے اس لئے صفت مغضوبیت یہودیوں کے لئے خاص طور سے ذکر کی گئی اور نصال کی نے مگل کا ارادہ تو کیالیکن بے ملی کی وجہ سے طریقہ غلط اختیار کر گئے اور اتباع حق کوچھوڑ کر بے راہ ہوگئے۔

مفسرابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کا طریقہ بیہ کم کم کا علم بھی ہواوراس پڑل بھی ہو پھر لکھتے ہیں۔وکل من الیھود و النصاری ضال مغضوب علیه لکن احص اوصاف الیھود الغضب واحص اوصاف النصاری الفضلال (جاص ۲۹) لینی ہیں تو دونوں ہی فریق (یہودونصاری ) گراہ اور مخضوب علیہ لیکن مخضوبیت کی شان یہودیوں میں زیادہ ہے (اس لئے خصوصیت کے ساتھ اُن کی طرف مخضوبیت کی نسبت کی گئی) اور نصاری کے اوصاف میں خاص طور پرضلال زیادہ واضح ہے (اس لئے ان کو صالیہ یُن فرمایا)

یہودیوں کی شرارت عناداور مکاریاں اور دسیسہ کاریاں جوسورہ بقرہ میں اور دُوسری سورتوں میں بیان کی گئی ہیں اُن کے جاننے کے بعد ہرصاحب عقل یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بیلوگ قصداً وارادۃ الی حرکتیں کرتے تھے جن سے اللہ تعالی کے غصہ کے زیادہ سے زیادہ سخق ہوتے چلے گئے۔

جن حصرات پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ان کے راستہ کے علاوہ جینے بھی دین فدہب فرقے جماسیں پارٹیاں قوانین ہیں سب ہی صراطِ متنقیم سے خارج ہیں اور مومن موحد کے لئے ان سب سے پچنا فرض و واجب ہے ۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ یہود و نصال کی کے راستہ سے بچنے کی دعاء ما تکنے کی اس لئے تلقین کی گئی کہ ایک مسلمان بُھ پرست خصوصیت کے ساتھ یہود و نصال کے راستہ سے بچنے کی دعاء ما تکنے کی اس لئے تلقین کی گئی کہ ایک مسلمان بُھ پرست دہری منکرِ خدا ہونا گوار انہیں کرسکتا اور اہل کتاب کے دونوں فرقوں کا نام ہیں لیا دہری منکر خدا ہونا گوار انہیں کرسکتا اور اہل کتاب کے دونوں فرقوں کا نام ہیں لیا بلکہ ان کے انجام کا رہی کو ان کا لقب بنا کر ذکر فر مادیا ، جس میں دوا مرکی طرف اشارہ ہے اوّل بدکہ انہیا عسلی عصدیقین

وشہداء کے راستہ سے مٹنے کا انجام راہ سے بھٹک جانا اور خدائے پاک کے خصہ پس آ جانا ہے۔ دوسرے یہ کہ صراطِ متنقیم کے خلاف صرف یہودونصال کی ہی کاراستہٰ ہیں ہے بلکہ جو بھی یہودونصال ک کے عقائد وکر دار اوصاف واخلاق اختیار کرے گااس کے نتیجہ میں مخضوب علیہ اور ضال ہوگا (خواہ فرد ہوخواہ جماعت) لہٰذا اسکے راستہ سے بچنا بھی فرض ہوگا۔

آهین: سورهٔ فاتحه کے ختم پرنماز میں اور خارج نماز آمین کہنامسنون ہے اور اس کے علاوہ بھی جودعاء کی جائے اس کے آخر میں آمین کہا جائے۔ احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت اور ترغیب وار دہوئی ہے۔ آمین کامعنی ہے کہا ہے اللہ قبول فرما۔ ایک مرتبہ دعا کی پھر دعا کی قبولیت کی دعا کی بیل کر گویا دومرتبہ دعا ہوجاتی ہے۔

معالم التريل ميں المعاب كه وَلا الصَّالِّينَ ك بعد ذرائهم كرآ من كورة فاتحك البحومون كا يهام نهو) چونکه آمین قرآن مجید کا جزنبیں ہے اس لئے قرآن مجید میں کھانہیں جا تالیکن پڑھاجا تا ہے۔حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تبہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیاجتنا آ مین کہنے پرحسد كيا ب-اورحضرت أبو مريره رضى اللدعند سدوايت بكه نى اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه يهود يول في مسي تين چیزوں پرحسد کیا ہے۔ اِ سلام کو پھیلانا ع نماز میں مفین قائم کرنا سے آمین کہنا۔ (بیدوایات درمنثور سے قالی گئی ہیں) فأكده: بعض غيرمسلمول نے بياعتراض كيا ہے كمائي تعريف خودكر تا تھيك نہيں ہے پھر خدائے تعالى نے اپني تعريف خود کول کی؟اس کابیجواب مفسرین کےاس قول سے نکل سکتا ہے کہ میضمون بندوں کی زبانی ادا کرایا گیا ہے اور الْحَمْدُ لِلَّهِ سے پہلے قُو لُوا (صیغدامر)مقدرہے جس کا مطلب بیہے کہ بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ یوں کہواور چونکہ بندہ کی زبانی اول کی تین آیات اوا کرائی گئ بین اس لئے ایاک نعبدو ایاک نستعین مجی اول کی تین آیات کے ساتھ اس صورت میں مضمون واحد موکرمسلسل موجائے گا۔لیکن سے جواب جزوی طور پرسورہ فاتحہ کے بارے میں موسکتا ہے قرآن شريف مي جگه جگه الله ياك كى حمد بيان كى كى باور حديث شريف مي صاف اس طرح آيا ہے كه لا احصى ثناء علیک انت کما اثنیت علیٰ نفسک۔ (اے الله میں ایس تعریف تیری بیان نہیں کرسکتا ہوں جیسی تونے اپنی تعریف بیان کی ہے)اس سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تعالی خوداین تعریف بیان کرتے ہیں کپس غیر مسلموں کے سوال ندکور کاالیاٹھیک کمنی جواب جو ہرموقعہ پرجواب بن سکے بیہ کہ خالق وظلوق پر قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ بلاشبہ مخلوق کے لئے خود ستائی بُری بات ہے لیکن خالق اگراپی تعریف کرے تو ریکوئی بے جانہیں ہے بلکہ صحیح اور دُرست ہے۔ اوّل اس پرغور کرنا جاہے کہ خودستانی بُری چیز کیوں ہے؟ اسکی وجہ غور کرنے اور اہل عقل ودانش کے بتانے سے بیر بات مجھے میں آتی ہے کہ خوو ستائی سے نجب (خود پیندی)اور تکبر پیدا ہوتا ہےاور خالق کمالات رب العالمین جل مجدۂ سے غفلت ہوجاتی ہےاورانسان كاذبهن خالق كى حمداورخالق كے كمالات سے ہث كرخودا بني ذات ميں ألجيرجا تا ہے اوررب العلمين خالق كل هي ابني خود تعریف کرے توبیکی خرابی کا باعث نہیں ہے اللہ پاک سے اُوپر کوئی نہیں ہے اور وہ ایسا براہے کہ سب کی برائیاں اس کے سامنے بیج میں اور ہر بدے کواس نے بدائی دی ہے۔لفظ تکبر میں تکلف کے معنی پوشیدہ ہیں یعنی جو بدانہیں وہ برا بنے اس كوتكبر كہتے ہيں۔اللہ پاكى بوائى كامل بے تكلف سے نہيں ہے وہ سب كا خالق ہے اس كاكوئى خالق نہيں ہے للہذااس كو اپنی تعریف كاپورا پوراحق ہے۔اگروہ اپنی تعریف كرے توبيلا زم نہيں آتا كہ جو بردانہيں اس نے بردائى كا دعوىٰ كيا اور بي بھى لازم نہيں آتا كہ اپنے خالق كوچھوڑكر اپنی تعریف میں مشغول ہوا۔ فلله المحمد او لا و آخو او ظاهراً و باطِناً اللهم لك المحمد لا احصلى ثناء عليك انت كما اثنيت علىٰ نفسك ۔

#### سُورة فاتحه شفاہے:

سورہ فاتح کا ایک نام شافیر ( یعنی شفادینے والی ہے ) بھی ہے اس کے مضامین جس طرح مومن مو حد کے لئے باطنی اور دوحانی شفاء کا باعث ہیں اسی طرح اس کے الفاظ جسمانی امراض و تکالیف اور دُ کھ درد کے لئے شفا بن جاتے ہیں حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آنخضرت علیہ نے مرض سے نجات ولا نے کے لئے سورہ فاتحہ پڑھ کر مجھ پردم کرتے ہوئے تفکار دیا مصرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب زہر کے لئے شفا ہے حضرت عبد الملک بن عمیر نے (مرسلاً) روایت کی ہے کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہرمرض کے لئے شفاء ہے ( یوسب روایات درمنثور میں ہیں )

حصن خصین میں (ابوداؤداورنسائی سے نقل کیا) ہے کہ جس کی عقل ٹھکانے نہ ہوتین روز صبح شام سورۃ فاتحۃ کے ذریعہ جھاڑا جاوے (جھاڑنے والا) سورہ فاتحہ کو پوری پڑھ کرا پناتھوک (منہ) میں جمع کرے تفکار دے اور ترفدی شریف سے نقل کیا ہے کہ جس کوسانٹ بچھوڈس لیوے سات مرتبہ سُورہ فاتحہ پڑھ کرجھاڑا جائے۔

رات کوحفاظت کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنا

حضرت السرضى الله تعالى عند برا بنا بهلور كها اور مظلية في الرم علية في الرثا وفر ما ياكه جب توفي بستريرا بنا بهلور كها اور فاتحة الله أحد (ختم سورت تك) برص كل وموت كسوا برجيز سے تجھے امان مل كل - (درمنثور) ولقد تم تفسير فاتحة الكتاب بحمد الله تعالى وحسن توفيقه فله الحمد حمد اكثيرا طيبا مباركا فيه



سورة بقره مدينه ين نازل بهوكى اوراس كى دوسوچهياس آيات اور جاليس ركوع بيس

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتا مول الله كام ي جوبرامبريان نهايت رحم والاب

العرق ذلك الكِتَّ لارَيْبُ فِي مُنْ الْمُتَّقِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ الْأَيْنِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

لکے یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ہدایت ہے متقبول کے لئے۔ جو ایمان لاتے ہیں

ويُقِيمُون الصَّلْوَة وَمِمَّارَزُهُمْ مِنْفِقُونٌ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ الِيكَ

غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرج کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں

ومَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاخِرَةِ هُمُ يُوفِؤُنُ أُولِلْ عَلَى هُدًى تَا الْحَرَاقِ هُمُ يُوفِؤُنُ أُولِلْ عَلَى هُدًى تَا الْحَرَاقِ هُمُ يُوفِؤُنُ أُولِلْ عَلَى هُدًى تَا الْحَرَاقِ هُمُ يُوفِؤُنُ أُولِلْ عَلَى هُدًى عَلَى هُدًى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى هُدًى اللَّهُ عَلَى هُدَا اللَّهُ عَلَى هُدَا اللَّهُ عَلَى هُدُونَ اللَّهُ عَلَى هُدَا اللَّهُ عَلَى هُدُا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى هُدُا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع

اُس پر جو اُتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ

### وأُولِيكَ هُمُ الْفُلِكُونَ©

بوكى بدايت يريس اليارب كاطرف ساور يدلوك بى كامياب بي

#### سورة البقره

مصحفِ عثانی کی ترتیب کے لحاظ سے بید وسری سورت ہے۔ اس سورت میں بقرہ کا تذکرہ ہے اس لئے سورۃ البقرہ کے نام سے موسوم ہوئی روایت حدیث میں اس کا بینام آیا ہے۔

فضائل سورہ بقرہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کوقبریں نہ بناؤ ( یعنی ذکروتلاوت ہے گھروں کوخالی نہ رکھوجیسا کہ قبریں خالی ہوتی ہیں) بے شک شیطان اُس گھر سے بھا گتاہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے (سنن تر نمدی)

اور حضرت ابوا ما مدرضی الله تعالی عند نے بیان فر مایا کہ میں نے رسول الله علی کو بیارشاد فر ماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لئے سفارش کر نیوالا بن کرآئے گا۔ دوروش چیزوں کو پڑھو ( لیعنی ) سورۃ بقرہ اور سورۃ آ ل عمران کو کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اسی طرح آ کیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پر عمول کی دو جماعتیں صف بنائے ہوئے ہوں۔ اپنے لوگوں کے لئے خوب زور دار سفارش کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اوراس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اوروہ اہل باطل کے بسی کی نہیں۔ ( صحیح مسلم )

اہل باطل کے بس کی نہیں۔ یعنی وہ اسے حفظ نہیں کر سکتے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اہل باطل سے جادوگر مراد ہیں 'مطلب بیہ ہے کہ سورہ بقرہ کے بڑھنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہوسکتا۔ (ابن کشر)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے 'کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے اور قر آن کا بلند حصہ سورۃ بقرہ ہے اس میں ایک آیت ہے جوقر آن کی سب آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت الکری ہے 'جس گھر میں پڑھی جائے گا اس میں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا۔ (التر مذی فی اسن والیا کم وسحہ کمانی الدر المحقور) سورہ بقرہ ہیں۔ اور جس کی درسی سے بودی سورت ہونے کے اعتبار سے قرآن کا بلند حصہ فرمایا نیز اس اعتبار سے بھی کہ آسمیں احکام کثیر تعداد میں مذکورہ ہیں۔ اور سے بردی سورت ہونے کے اعتبار سے قرآن کا بلند حصہ فرمایا نیز اس اعتبار سے بھی کہ آسمیس احکام کثیر تعداد میں مذکورہ ہیں۔ اور

سے بوی سورت ہونے کے اعتبار سے قرآن کا بلند حصہ قرمایا نیز اس اعتبار سے بھی کہا میں احکام کثیر تعداد میں فدکورہ ہیں۔ادر یک بھی کہاجا سکتا ہے کہاں میں جہاد کا حکم ہے جس سے رفعت اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔واللہ اعلم (مرقات شرح مکلوۃ) حضرت عمر ضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء سورہ جج 'سورہ نورکوسیکھو کیونکہ ان میں فرائض ہیں۔(درمنثور)

### حروف مقطعات کی بحث

ان میں المم چھ جگدہے۔اور الممر یا کچ جگدہے اور طمم چھ جگدہے اور طلسم ہم دوجگہ ہے۔اور ان کے علاوہ باقی سب ایک ایک جگہ ہیں۔ کیونکہ یہ منشابہات میں سے ہیں اس لئے مفسرین ان کے سامنے یوں لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ (اللہ کواس کامعنی معلوم ہے)۔

 بیان سے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے اللہ کا کہ جس نے اللہ کا کہ جرف کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علی اور وہ ایک نیکی دس نیکی کہتا اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس میں میں میں میں کہتا کہ الم آیک حرف ہے اور الم ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور الم ایک حرف ہے الم ایک ح

قرآن مجید بلاریب انگان کی کتاب ہے

فرلک الکِتَابُ لا رَیْبَ فِیْهِ (یه کتاب ہے جس میں کوئی شکنہیں) مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو محمد علیہ پر ازل کی گئی۔ اس کا وی اللی ہونا اور خداوند قد وس کی طرف سے نازل ہونا یہ ایک چیز ہے جس میں نظر سے کی جائے تو کسی عاقل کے لئے کسی طرح کے کسی شک کی کوئی گئے انٹی نہیں اگر کسی کوکوئی شک ہے تو اس کی کے فہمی کی وجہ سے ہاس کے شک کا اعتبار نہیں۔ اور جو شخص فکر صبحے کے بعد اس متجہ پر پہنچا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کیان پھر بھی منکر ہے۔ اور کہتا ہے کہ مجھے شک ہے تو اس حقیقت میں شک نہیں ہے۔ ضد اور عناد نے اُسے اس پر آ مادہ کیا ہے کہ تن اور حقیقت کا انکار کرے۔

قرآن مجيد متقيول كے لئے ہدايت ہے

هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ (يكتاب بدايت ہے متقيوں كيكے) سورة بقره ميں دوسرى جگد (ركوع ٢٣) ميں قرآن مجيدكو هُدًى لِللَّا سِفر مايا اور يہاں هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ فرمايا ہے۔ دونوں با تيں سيح بيں۔ قرآن كى دعوت عام ہے برانسان كوقرآن نے حق كى دعوت دى ہے اور بار بار سمجھا يا ہے اور دائل پيش كے بيں جن كوسا منے ركھ كرتھوڑى سمجھ ركھنے والا بھى ہدايت پر آسكتا ہے ليكن چونكداس سے وہى لوگ نفع حاصل كرتے بيں جوائي عقل وفكر كواستعال كر ہے تقول كرتے بيں اور يہ لے كہ اس كئے يہاں هَدًى لِلْمُتَّقِيْنَ فرمايا، لفظ اِتقاء كر چكے بيں كہ بميں گراہى ميں نہيں رہنا اور شرك وكفر سے بچنا ہوا سے لئے يہاں هَدًى لِلْمُتَّقِيْنَ فرمايا جاتا ہے۔ لفظ رجس سے متقى كا لفظ ما خوذ ہے اور اسكى جمع متقين ہے) اس كامعنى جيخا کے اور ڈرنے ہے معنی ميں بھى ليا جاتا ہے۔ لفظ مخريد تقوى اور ایك مادہ ایک ہى ہم شرك اور كور نے دائے تولى گرائے متعنی ميں بھى ليا جاتا ہے۔ لفظ مزيد تقوى ميں آتا ہے۔ اِلْهُ لِنَا الْمُسَوّلَةُ مَنْ بيل جو بيات بتائى گئ تھى كداس ميں ہدايت پر ثابت رہنا يہ سب تقوى ميں آتا ہے۔ اِلْهُ لِنَا الْمُسَوّلَةُ مَنْ بيل جو بيات بتائى گئ تھى كداس ميں ہدايت پر ثابت رہنا يہ سب تقوى ميں آتا ہے۔ اِلْهُ لِنَا الْمُسُولُ مَتَى بيں۔ قرآن مجيد پڑھ كر اور سن كران كی صفت تقوى ميں مشخول رکھان اور ايمان بر ہوجاتا ہے۔ (فَلَ الْمُسُولُ مَتَى بِيس قرآن مجيد پڑھ كر اور سن كران كی صفت تقوى ميں مشخول والى ان بر ہوجاتا ہے۔ (فَلَ الْمُسْمَقِيْمُ مِيْسَ بَيْسَ بَشُولُولُ وَلَ وَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَلْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ كَانَ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَلْ اللّٰ اللّٰ وَلَى مُنْ يَسْتَشُولُولُ وَنَى اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ

مَنْفَيْن كَى صَفَات: اس كے بعد متقین كى صفات بيان فرمائيں اوّل يدكدوه غيب برايمان ركھتے ہيں يعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی كتاب ميں جن باتوں كی خبر دى ہے اور رسول اللہ عليہ نے جو باتيں بتائی ہیں ماضی ہے متعلق ہوں يا مستقبل ہے اُن سب كو مائتے ہيں اور اُن پرايمان لاتے ہيں بغير ديكھے صرف خبر برايمان لے آنايدايمان بالغيب ہے اور ايمان لاتے ہيں بغير ديكھے صرف خبر برايمان لے آنايدايمان بالغيب ہے اور ايمان لات بين معتبر ہيں۔ قيامت كادن ہوگا تو دہاں كيمالت سب ہى ديكھ ليس كے اور مان ليس كے ليمن کے بعد مان ليمان اور ايمان لانا معتبر نہيں۔ متقبوں كى دوسرى صفت يہ بيان فرمائى وَيُقِينُمُونَ الصَّلُوةَ لَعِنى وه نماز قائم كرتے ہيں يُصَلَّونَ نہيں فرمايا بلكہ متقبوں كى دوسرى صفت يہ بيان فرمائى وَيُقِينُمُونَ الصَّلُوةَ لَعِنى وه نماز قائم كرتے ہيں يُصَلَّونَ نہيں فرمايا بلكہ

يُقِينُمُونَ الصَّلُوةَ فرمايا- نماز قائم كرنابيه يه كمنماز كفرائض وواجبات وسُنن ومستخبات سب كوخوب دهيان اورخشوع خضوع كے ساتھ اداكيا جائے تفيرابن كثير ميں حضرت ابن عباس رضى الله عنها كا ارشادقل كيا ہے۔ اقامة الصلوة اتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والاقبال عليها فيها يعنى نمازكا قائم كرنابيب كركوع سجده يورايورا ادا کیا جائے اور تلاوت بھی سیح ہواور نماز میں خشوع بھی ہواور نماز پڑھتے وقت نماز کا دھیان بھی ہو۔

پر فرمایا: وَمِمَّا رَزَقُنهُم يُنفِقُونَ (اور مارے ديتے موئے ميس سے خرج كرتے ہيں)متقيول كى صفت ا قامت الصلوة بان كرنے كے بعد (جوعبادت بدنيه ميس سے سب سے اہم اورسب سے بردى عبادت م) مالى عبادت كا ذ كرفر مايا \_ يعنى متقيول كى صفات ميس سے ميجى ہے كہ جو كھاللد تعالى نے أكلوعطا فر مايا ہے \_ أس ميس سے الله كى رضا كے كي خرج كرتے ہيں۔اس ميں مالى فرائض (زكوة اورعشر) اور واجبات (صدقه فطروغيره) نفلى صدقات سب داخل ہيں۔ كِرِ فرايا: وَالَّذِيْنَ يُؤُمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (جولوكُ مَقَى بين وه اس پرايان لات ہیں جوآ کچی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جوآپ سے پہلے نازل کیا گیا) ایمان وہ معترہے جس میں اللہ تعالیٰ پر اور اُس کے تمام رسولوں پر اور اسکی تمام کتابوں پر ایمان ہو۔اللہ کے کسی ایک نبی یا اسکی کسی ایک کتاب کا اٹکار کرنا بھی کفر - لا نُفَرِق بَيْنَ اَحَدِ مِّنُ رُسُلِهِ مِن الى بات كااعلان كيا كيا جومَا ٱنُولَ مِنْ قَبُلِكَ كَعوم مِن قرآن كريم سے پہلی تمام کتابوں اور صحفوں پرایمان لا ناشامل ہے۔ بعض صحفوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے (صحف ابراہیم ومویٰ) الله كى جن كتابول اور صحيفول كاعلم باورجن كاعلم نبيل أن سب برايمان لا نااور الله كى كتاب ما ننافرض بـ

پر فرمایا: وَبِالْاحِرَةِ هُمُ يُوفِينُونَ (اوروه آخرت پریقین رکھتے ہیں)ایمان کے تین اہم جزوہیں۔توحید رسالت اورموت کے بعد زندہ ہونے پرایمان لانا میہاں ان نتنوں چیز وں کو بتا دیا ہے۔اور ساتھ ہی نماز اور ز کو ۃ کا بھی ذِ کر فرما دیا۔ کیونکہ ایمان قلبی کے بعد دوسرا درجہ نماز کا ہے اوراس کے بعد زکو ہے۔ ایک فریضہ بدنیا وردوسرا فریضہ مالیہ بیان فرمادیا۔ اُولَيْكَ عَلَى هُدًى مِّنُ رَبِيهِمُ (آخرتك) إلى آيت مِن اُن لوكول ك لئي مدايت يرمون اور كامياب مون كااعلان

فرمایا ہے۔جن کی صفات پہلے بیان ہوئیں۔ان کواس بات کی سنددی گئی کہ یہ ہدایت پر بیں اور حقیقی اور واقعی کامیابی انہیں کو حاصل

ہونے والی ہے جوآ خرت میں اللہ کی رضااور وُخولِ جنت کی صورت میں حاصل ہوگی۔اللہ کی رضاسے ہو ھرکوئی کامیا بی نہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُ وَاسُوَاءَ عَلَيْهِ مَءَ اَنْكُ رَبِّهُ مُرَامُ لِمُرْتُنُ لِيهُمُ لِايُوْمِنُونَ حَقَمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوجِهِمُ بشك جن لوكوں نے كفراختياركيا ہے برابر ہے كمآب اُن كوڈرائيس يان ڈرائيل وه ايمان نيس الئيس گے اللہ تعالى نے مبرلگادى اُن كے دلول يز

وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى آبِصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَنَاكِ عَظِيْمٌ ٥

اور اُن کے سننے کی قوت پر اور اُن کی آ تھول پر بڑا پردہ ہے اور اُن کے لئے بڑا عذاب ہے

کا فروں کی گمراہی اور آخرت میں بدحالی

**قصصیو: اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمانے کے بعدان آیات میں اُن کا فروں کا ذکر فرمایا ہے جن کا اللہ کے علم** 

میں خاتمہ کفر پر ہونا ہے اور جولوگ تق واضح ہوتے ہوئے اور حق وباطل کو بچھتے ہوئے کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ اور اُنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ہرگز کسی حالت میں اسلام قبول نہیں کرنا اللہ جل شائہ نے ہرخض کو فطرت ایمانیہ پر پیدا فرمایا بھراس کے ماں باپ اسکو کفر پر ڈالدیتے ہیں اور وہ اپنے احول اور مُعاشرہ کی وجہ ہے ایمانی استعداد کھو پیٹھتا ہے اور اپنے کو اس درجہ میں پہنچادیتا ہے کہ کسی قیمت پر اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب انہوں نے اپنی شرارت اور عناد کی وجہ ہے اپنی استعداد خود ہیں ہیں گئے لیکن چونکہ اللہ بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے اس لئے اس خلق افعال کی برباد کر دی تو اپنی جائی کی طرف کی گئی جے مُم کر لگانے ہے تعبیر کہا گیا۔ یہ مسئلہ قدرے باریک ہے اس لئے اس خلق افعال کی نہیت اللہ تعالی کی طرف کی گئی جے مُم کر لگانے ہے تعبیر کہا گیا۔ یہ مسئلہ قدرے باریک ہے اس لئے اس اجمال پرہم اکتفا کہ سبت اللہ تعالی کی طرف کی گئی جے مُم رفعا ہی اور خاموش کر دیتے ہیں اور اُن میں لا کھوں افر اوا لیے ہیں جو تو آن اور اسلام کو تی جانے ہیں جو تو می یا فہ ہی عضویہ ہیں اور جو کو کی اسلام قبول کرنے ہیں۔ اور اسلام کو تی جانے ہیں کو کو میں اور کو تی انداز کی کھو ہیں تا ہے ہیں کہ ہی عضویہ ہیں کہ تھوں کہ سے ایک کھوں اور انوال پر نظر کر دتو آن کا عزاد اور ان کا حال معلوم کرنے کے بعد آیت بی عربی کہ نے آئیڈر کٹھ ہم آئی گئی کو کو گئی ہوں وُن کا عزاد اور ان کا حال معلوم کرنے کے بعد آیت ہو آئیڈر کٹھ ہم آئیڈر کٹھ کو کو کٹھ کو کٹھ کیا کہ کو کہ کٹھ کو کٹھ کو کٹھ کی کٹھ کے کہ کو کٹھ کے کہ کو کٹھ کے کہ کو کٹھ کے کٹھ کھوں کہ کا مطلب بالکل واضح طور پر مجھو میں آئی جا تا ہے۔

وَمِنَ الْتَاسِ مَنْ يَتُقُولُ الْمَتَابِ اللَّهِ وَبِالْيُومِ اللَّذِيرِ وَمَاهُمْ يِبُومُ مِنِينَ كَي عُلْدِعُونَ اللَّهَ

اور بعضاؤگ وه بین جو کہتے بین کہ ہم اللہ پراورآخری دن پرایمان لائے۔ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دیے بین اللہ کو والیٰ دین امنوا و ما یخل عون الا انفسہ عروما بیٹعرون ﴿ فِي قَلُوبِهِ مُرَضٌ فَزَادَهُمُ

والحوي العلوا و فايس و كروك يول المسلم عروك بده روي موروك بده والموردين و الموروك مي بداروك موالله في المراين والمروك موردين والمروك موردين والمروك موردين والمروك موردين والمروك موردين والمروك والمروك موردين والمروك والمروك والمرود والمرو

اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عِلَى ابُ الِيْمُ فِي بِمَا كَانُوْ الْكِلُو بُوْنَ

كاروگ بردهاديااورأن كے لئے دردناك عذاب ہےاس وجدسے كدوہ جموث بولاكرتے تھے

#### منافقین کی تاریخ اور نفاق کے اسباب

قفسيو: جب سرورعالم علي مدينه منوره تشريف لائة اوردين اسلام خوب بھينے لگا تو يہوديوں اور خاص كران كے علاء اورا حباركويہ بات زياده كھلى اور بيلوگ دشتى پرائر آئے بچھلوگ اوس اور خزرج ميں سے بھى اسلام كے نخالف ہو گئے ۔ اسلام كى اشاعت عام ہوجانے كے بعد كھل كريدلوگ مقابلہ نہيں كر سكتے تقے اور دشنى كے اظہار سے بھى عاجز تھاس لئے انہوں نے بيچال چلى كہ فاہرى طور پر اسلام قبول كرليا اندرسے كافر تھے اور فاہر ميں مسلمان تھے۔

ان کا سردار عبداللہ ابن اُئی تھا حضورا قدس علیہ کے مدیدہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج نے عبداللہ بن اُئی کو اپنا بادشاہ بنانے اور اُس کو تاج پہنانے کا مشورہ کیا تھا سیدالعالمین علیہ کے جوتے ہوئے کسی کی سرداری نہیں چل سکتی مشی اُس نے اور اس کے ساتھیوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے کومسلمانوں میں شار کر دیا اور اندر سے اسلام کی

کاٹ میں گےرہے۔ان کے اس طریقہ کارمیں بیراز پوشیدہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پر جومنافع ہیں وہ بھی ملتے رہیں اور کنبےاور قبیلے سے باہر بھی نہ ہوں اور اہل کفر سے بھی گھے جوڑ رہے۔اور اُن سے بھی فائدہ ملتارہے۔

اوريجى پيش نظرها كرالعياذ بالله اسلام اورواى اسلامصلى الله عليه وسلم كا قيام اور بقازياده ديرتك ندربي حسب سابق پھرسرداری مل جائے گی البذابیاو پرسے مسلمان اور اندرسے کا فررہے اور اسلام اور داعی اسلام کی تاکامی کے انظار میں رہنے لگے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مؤمن ہیں اور اس طرح سے اللہ کواور ایمان والوں کو دھو کہ دیتے تھے۔اور خالص کا فروں سے تنہائیوں میں ملتے تھے تھے کہ ہم تبہارے ساتھ ہیں۔ یاوگ اپنے کومسلمان ظاہر کرنے کے لئے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن چونکہ دل میں نمازی نہ تھے اس لئے جماعتوں کو حاضری میں سستی کرتے تھے۔اوراکساتے موے اُوپر کے دل سے نماز پڑھتے تھے جہادوں میں بھی شریک ہونے کے لئے ساتھ لگ جاتے تھے کی بھی تو درمیان سے والس آ مجے اور بھی ساتھ رہتے ہوئے ہی مروفریب کوکام میں لاتے رہے۔حضرت سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکیفیں پہنچانے اور دل دکھانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے جھوٹی قشمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کےخلاف منصوبے بنا کراوررسول الله علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر کےصاف اٹکار کرجاتے تتھے۔ اورتتم کھاجاتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔ان لوگوں کے حالات سُورۃ بقرہ کے دُوسرے رکوع میں اور سورۃ نساء کے رکوع ۲۱ میں اور سورة منافقون میں اور سورة حشر میں بیان کئے گئے ہیں۔اور سورة برأت میں خوب زیادہ انکی قلعی کھولی گئی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ بیکون کون تھے اور کس قبیلہے سے تھے۔البدایہ والنہایہ اوائل کتاب المغازى ميس يبودى علاءاوراحبارجنبول في اسلام اورداعي اسلام صلى الله عليه وسلم كي محل كرمخالفت اختيار كي اورخوب زياده دشمنی میں لگ گئے اُن کے نام اور اُن لوگوں کے نام جو بہود بول اور اوس وخزرج میں سے منافق بے ہوئے تھے واضح طور پر ذكركتے ہيں۔رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كے ساتھ مرقت كابرتاؤ فرماتے رہے اور الكى ايذاؤں كوسہتے رہے۔آپ احسن اسلوب سے اپنی دعوت کو لے کر آ مے بڑھتے رہے اور دین اسلام کو برابرتر قی ہوتی رہی۔اس میں جہاں بیے حکمت تھی کہ شاید بالوگ مخلص مسلمان ہوجائیں وہاں مصلحت بھی تھی کہ اگران کے ساتھ بختی کریں گے تو عرب کے دوسرے قبائل جومسلمان نہیں ہوئے ہیں اور مجے صورت حال انہیں معلوم نہیں وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہوجا کیں گے۔اور شیطان ان کو سیمجھائے گا کردیکھومحمر (رسول الله صلی الله علیه وسلم) کا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ بالآخرابک دن وہ آیا کہ بیلوگ یخی اور ذِلت کے ساتھ مجد نبوی سے نکال دیئے گئے جس کی تفصیل سیرۃ ابن ہشام (جلد ٹانی کے اوائل) میں فرور ہے۔ فرورہ بالا آیت میں اور ان کے بعدوالی چند آیوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اوّل توبیفرمایا کہ بیلوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اللہ پرایمان لائے اور يوم آخرت پر بھی ايمان لائے۔ پھرفر مايا کدان لوگوں كابيد عوى سراسر جھوٹ ہے۔ بدائل ایمان ہیں ہیں۔ ایمان فعل قلب ہے سرف زبانی دعوی سے وئی مسلمان ہیں ہوگا۔ جب تک دل سے ان چیزوں کی تقدیق نہ کرے جواللہ نے اپنیوں کے ذریعہ بتائی ہیں اورجن پرایمان لانے کا تھم فرمایا ہے اس وقت تک کوئی مخص مومن نہیں ہوسکتا۔منافقین کے اس دو غلے پن کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔حالانکہ مومن نہیں ۔سورۃ مائدہ میں اس طرح بيان فرمايا مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوا امَّنَا بِافْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ - (يعنى أن لوكون ميس سے بين جنهون

نے اپنے مونہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے اور حال یہ کہان کے دل ایمان نہیں لائے ) اِس دور نگی اور دو غلے پن کوقر آن وحدیث میں نفاق اور منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں۔ان کومنافق فرمایا گیا ہے۔

€r9>

منافقین اپنے اس عمل کو چالبازی اور ہوشیاری سیجھتے ہیں کہ ہم نے خوب اللہ تعالی اور مونین کو دھو کہ دیا اور اپنا کام نکالا۔ حالانکہ اس دھو کہ دہی اور چالبازی کا بُر اانجام خودا نہی کے سامنے آئے گا۔ اور یہ چالبازی انہیں کے لئے وبال جان بنے گی وہ سیجھتے ہیں کہ ہم خوب سیجھتے ہیں حالانکہ اپنے اصل نفع اور نقصان تک کونہیں سیجھتے۔

اورجب اُن سے کہاجاتا ہے کہ زمین میں فسادمت کروتو کہتے ہیں۔ کہ ہم تو صرف اصلاح ہی کرنیوالے ہیں خبردار بلاشبہ یہی لوگ مُفسد ہیں۔

### منافقوں کے دعوے اور اُن کا طریقِ کار

فنصيب : ان آيات ميں منافقين كے بعض دعون قل فرمائے ہيں۔اور اُن كا طريقة كار ذكر فرمايا ہے اور وہ بيركہ جب أن سے كہا جاتا تھا كەز مين ميں فساد نەكروتو وہ كہتے تھے كەاجى بىم كہاں فسادكہاں؟ جارا كام تواصلاح كرنا ہى ہے۔ اُن کی تر دید میں فرمایا که خبر دار بلاشبه بیلوگ فسادی ہی ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے ، جس فساد میں بیلوگ مُنتلا تھا اُس میں کی طرح سے حصہ لیتے تھے۔اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے۔اور دُشمنانِ اسلام کولڑائیوں پر آ مادہ کرتے تھے اورمسلمانوں کے بھید شمنوں تک پہنچاتے تھے۔ اور جولوگ مسلمان ہونے کا ارادہ کرتے اُن کواسلام سے رو كنه كاسب بنتے تھے۔ اور مسلمانوں كانداق بناتے تھے نساد كے كاموں ميں جتلا ہوتے ہوئے أن كا دعوىٰ بيتھا كہم تو اصلاح ہی کر نیوالے ہیں مفسرابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا مطلب میتھا کہ ہم دونوں فریق یعنی مسلمین اور کا فرین کی مارات كرتے ہيں۔ دونوں ميں جوڑ لگانے اور دونوں كے تعلقات استواركرنے ميں لگے ہوئے ہيں۔ (و كذانقله السيوطى عن ابن عباس فى المدر) أنهول في المان أنهول في المان كواصلاح ستعبيركيا أن كادعو كي جمود تقادونول فريق میں سے ہرفرین اُن کوائی جماعت سے علیحدہ سمحمتا تھا (لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) جس مخص سے دونوں جانب میں سے کوئی بھی مطمئن نہ ہووہ کیا جوڑ بھاسکتا ہے۔ پھرایمان اور کفر میں جوڑ بھانے کا ارادہ کرنا بھی مزید کفرہے۔ایمان اور كفركا جوڑ بيٹے ہى نہيں سكتا \_للبذا أن كا دعوى اصلاح صرف دھوكه ہے اور وہ اس كے نتيجہ سے ناواقف ہيں \_أن كے مل سے جونساد بھیلتا ہے اس کونہیں سجھتے اور آخرت میں جواس کا وبال ان پر پڑے گا اس کونہیں جانے۔ اور جب اُن سے کہا جاتاتھا کہ ایمان لے آؤلینی دین اسلام کو سے دل ہے قبول کروتو وہ کہتے تھے کہ جولوگ ایمان لائے ہیں وہ توب وقوف ہیں ہم بیوتونی کا کام کیوں کریں۔حضرات صحابرضی الله عنهم اور خاص کر انصار کے دونوں قبیلے اُوس اور خزرج جنہوں نے اسلام تبول کرلیا تھا۔ان کوانہوں نے بیوتوف بنایا۔اور گویا اپنے مجھداراور ہوشیار ہونے کا دعوی کیا۔اللہ جل شاندنے فرمایا کہ بلاشیہ بیخود بیقوف ہیں۔لیکن جانتے نہیں ہیں۔جس نے ایمان کھویا کفراختیار کیا اسلام کونقصان پہنچایا اپی

آخرت برباد کی اور وُنیا میں مونین اور کافرین دونوں کے زدیک مطعون اور قابل ملامت ہوااسکی بیوقوفی میں کیا شک ہے؟
منافقین کا بیطر یقد تھا کہ مونین سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لاچے ہیں اور جب تنہا ئیوں میں اپ شیطانوں یعنی تفر
کے سرغنوں کے پاس جاتے تھے جو کھلے کافر تھے تو اُن سے کہتے تھے کہ بلاشبہ ہم تو تہمارے اُتھ ہیں۔ بیجو ہم مسلمانوں
سے کہددیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بی تو ہمارا فداق ہے۔ اُن کا فداق بنانے کے لئے بطور دل کئی ہم اُن کے سامنے اُن کی
جاعت میں ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں کئی اندر سے اور دِل سے ہم تہمارے ساتھ ہیں۔ (قال ابن عباس کان رجال
من الیہود اذا لقوا اصحاب النبی عُلِی اُن معلم منا انتم علیہ انما نحن مُسْتَهُزِءُ وُنَ ساحرون. (درمنثور)
اخوانهم قالوا انّا معکم ای علی مثل ما انتم علیہ انما نحن مُسْتَهُزِءُ وُنَ ساحرون. (درمنثور)

انہوں نے بیجو کہا کہ ہم مسلمانوں کا نداق بناتے ہیں اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالی اُن کا نداق بنا تاہے یعن وہ ان کے اس استہزاء اور نداق بنانے کا بدلد دے گا انہوں نے استہزاء کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو حقارت کا معالمہ کیا اسکی یا داش میں آخرت میں ذلیل اور رُسوا ہوں گے۔اوران کے استہزاء کا وبال انہیں پر پڑے گا۔

الله تعالى أن كوره الله و الل

دنیا میں منافقین اپنے مال اور جائیدادوغیرہ میں مشغول ہیں اور مجھ رہے ہیں کہ ہم کا میاب ہیں ان کا بھسان کا مال اور جائیدادوغیرہ میں مشغول ہیں اور مجھ رہے ہیں کہ ہم کا میاب ہیں ان کو میں گئی اور جائیدادان کو گراہی اور میں خیران اور سرگردان ہو کر بھٹک دہے ہیں۔ دُنیاوی مال اور جائیداد ان کو کہ کھانا اور سیجھنا کہ گفر کے ہوئے ہوئے یہ ہمارے لئے مفیداور نافع ہے بہت بڑادھوکہ ہے سورہ مومنون میں فرمایا۔

ایکٹ سَبُونَ انْمَا نُمِدُهُمُ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِیْنَ نُسَادِعُ لَهُمُ فِی الْحَیْرَاتِ بَلُ لَایَشُعُرُونَ ( کیا بیلوگ بید گل کی کہ کے میں کہ ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچارہ ہیں (اس طرح) ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچارہ ہیں (بات یوں نہیں ہے) بلکہ بیلوگ جانے نہیں ہیں)

اوليك النيرين الشكرواالصلك بالهولى فهار بحث تجارته وكاكانوامهترين الدولاك النيرين الشكرواالصلك بالهولى فهار بحث تجارته وكاكانوامهترين

# منافقین نے ہدایت کے بدلہ مراہی خرید لی

قصمه بید: الله تعالی جل شانه نے ہر خص کو فطرت ایمان پر پیدا فرمایا پھر عقل اور ہوش بھی دیا۔اور انبیاء کرا میلیم السلام کومبعوث فرمایا۔ کتابیں نازل فرمائیں اس سب کے باوجودا گرکو کی فخص ہدایت کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو سے ہدایت کے بدلے گرائی خریدنے والا بن گیااس نے اپنی عقل وبصیرت کی پونجی کوجس کے ذریعہ ہدایت پر چل سکتا تھا' ضائع کر دیا اور گرائی اختیار کرلی۔ یعنی اپنی پونجی گرائی حاصل کرنے میں لگا دی ایسے لوگوں کی بیتجارت نفع مندنہیں' بلکہ سراسر نقصان اور خسران کا باعث ہے۔ حقیر دنیا کے لئے گرائی لی ہدایت سے مند موڑا آخرت کی ہر بادی کوخریدا فطرتِ سلیمہ جواُن کی پونجی تھی اس کو ہر باد کیا ایسی تجارت میں نفع کہاں؟ نقصان کونفع سجھنا بہت بڑی حماقت اور خود فریسی ہے۔ اہل ایمان کو دھو کہ دیا اُن کو بیو تو ف بتایا اور خود ہی دھو کہ میں پڑے اور ہر باد ہوئے۔

مَنْكُهُمُ كِمَنْكِ الَّذِي اسْتَوْقَكَ نَارًا فَلَتَا أَضَاءَتُ مَاحُولَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وتَرَكَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ كُنْ فَا لَا بِهِ اللَّهِ عَرِجِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

فِي ظُلْبَ لِاللَّهُ مِرُونَ صُمِّ الْكَثْرَعُمُ فَهُ مُ لَا يَرْجِعُونَ ٥

كدوه د كي فيس رب بيل سيلوك برب بي كوظ بين انده بين بسيلوك رجوع ند مول ك

منافقوں کے بارے میں دّاوا ہم مثالیں

قضفه میں نافقوں نے ظاہری طور پراسلام قبول کر لیا اور دل میں اُن کے ایمان نہ تھا ظاہری ایمان قبول کرنے سے جو کچھ آئیس د نیاوی فاکس ہو گئے گیا مثلاً جان و مال محفوظ کرلیا کہ مسلمان ان سے تعرض نہ کریں اس کو اول ا سے شخص سے تشبیہ دی جواند میں آگ جلائے اور اُس روشی سے راستد دی کھنے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے۔ اور اُن لوگوں کا جوانی ام ہونے والل ہے کہ مرتے ہی شخت عذاب میں جتلا ہوں گے اس کو اس آگ کے بجھانے سے تشبیہ دی جس کو انہوں نے روشی کو اللہ ہونے واللہ کہ مرتے ہی شخت عذاب میں جتلا ہوں گاس کو اس آگ کے بجھانے سے تشبیہ دی جس کو انہوں نے روشی ہوئے جسے کوئی شخص اند چری را ات میں آگ جلا کے اور روشی ہوجائے تو وہ روشی اللہ تعالی شانہ جتم فرما دے اور بی آگ جو انہوں کو اللہ نوار وہ بیٹ کوئی ہوجائے تو وہ روشی اللہ تعروں میں جران کھڑارہ جائے نہ کچھ و کھے سکے نہ ہو جو سک منا نقوں نے اپنے طور پر بو ی ہوشیاری جو اللہ نوارہوں گے اس کو نہ ہو ہو سک منا نقوں نے اپنے طور پر بو ی ہوشیاری کی کہ ایمان ظاہر کر کے دُنیا کا بچھ فائدہ اُٹھالیا لیکن دل میں جو گئر گھسا ہوا ہے آگی وجہ سے موت کے بعد جن مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے اس کو نہ سوچا اور کوئے بھی ہیں جو راوش نیس دیکھ سنے کے قابل نہ میں گرفتار ہوں گے اس کو نہ سوچا اور کوئے ہی ہیں جو راوش نہیں دیکھ سنے کے قابل نہ مسلمان ہوں گے۔ دُنہ ہو کی طرف رجوع کریں گے اور دل سے جائز اور کوئے ہی ہیں جو راوش نہیں دیکھ سنے اپنا نفع نقسان مسلمان ہوں گے۔ ذکو ابن کئیو فی شرح المثل عدہ اقوال وقد اختونا ما نقلہ عن ابن عباس رضی مسلمان ہوں گے۔ ذکو ابن کثیو فی شرح المثل عدہ اقوال وقد اختونا ما نقلہ عن ابن عباس رضی الله غلما ما توا سلبھ کانوا یعتون ون بالاسلام فینا کہ جھم المسلمون ویوار ثونھم ویقاسمونھم الفی فلما ما توا سلبھم الله ذلک العزود کما سلب صاحب النان ضوء ہ

اَوْکَصَیِّتِبِ مِینَ السَّمَاءَ فِیلِهِ ظُلْمُ یَ وَرَعْنُ وَ بَرْنَ یَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِی اَذَانِهُم مِّن یا ان کی ایی مثال ہے جیسے آسان سے تیز بارش ہو رہی ہو اُس میں اندھریاں ہوں اور کرج ہو اور بجل ہو الصّواعِن حَذَر الْمُونِ وَاللّهُ هِحِيْظُ بِالْكَفِي بِنَ ﴿ كَاللّهُ هِحَيْظُ بِالْكَفِي بِنَ ﴿ كَالْمُ الْمُؤَنِ الْمُؤْفِ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَامُواْلُولُو نَشَارَ اللّهُ كَنَ هُبَ كُلّهَ اللّهُ عَلَيْهُمْ قَامُواللهُ وَلَوْ نَشَارَ اللّهُ كَنَ هُبَ اللّهُ عَلَى كُلّهَ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ الله عَلَى كُلّ الله عَلَى كُلّ اللهُ عَلَى كُلّ الله عَلَى كُلّ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ الله عَلَى كُلّ الله عَلَى كُلّ اللهُ عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ اللهُ عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

قن مسيو: ان دوآيون مين منافقين كي دوسري مثال پيش فرمائي جيسے تيز بارش ہواند هيرياں جھائي موئي موں گرج بھی ہواور جَجَلّ کی چیک بھی ہوموت کا سامنا ہو۔جولوگ وہاں موجود ہوں ۔کڑک کی آ واز سے خوف زَ دہ ہور ہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ ابھی موت آ جائے گی۔ کڑک کی آ واز کی وجہ سے کا نوں میں الگلیاں دیئے ہوئے ہیں۔ سخت بجلی اُ کی آ کھوں کی روشنی سکلب کرنے کو ہے اس جیرانی اور پریشانی میں کھڑے کھڑے جب ذرابجلی چیکتی ہے تو اسکی روشنی میں ایک دوقدم چل لیتے ہیں اور جب اندھیرا چھاجا تا ہے تو حیران سرگردان کھڑے رہ جاتے ہیں۔منافقوں کی یہی حالت ہے جب غلبہ اسلام كود يكھتے ہيں اوراس كانور پھيلتا ہوانظرة تاب تواسى طرف برجي كلتے ہيں پھر جب دنيا كى محبت زور پكرتى باور دُنیاوی فائدے کفراختیار کے رہنے میں نظرآتے ہیں تو کھڑے کھڑے دہ جاتے ہیں یعنی ایمان کی طرف برھنے سے رُک جاتے ہیں۔اللہ تعالی این علم وقدرت سے سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے اسکی طرف بوھنا اور اس کا دین قبول کرنا لازم ہے۔وہ چا ہے توسئنے اور دیکھنے کی ساری قوتیں ختم فرمائے اور بلاشبدہ مرچنز پرقادرہے۔ مفتر بیضاوی لکھتے ہیں کدمنافقین کوا صحاب صیب (بارش والوں) سے تشبید دی اور اُن کے (ظاہری) ایمان کو جو کفر اوردھوکے بازی کے ساتھ ملا ہوا تھا الی بارش سے تشبیہ دی جس میں اندھریاں ہوں اور گرج ہواور بجلی ہویہ تشبیہ اس اعتبار سے ہے کہ بارش اگر چدفی نفسہ نافع ہے لیکن جب فدکورہ صورت میں بارش نازل موئی تو اس کا نفع ضرر سے بدل گیا اور منافقین نے جونفاق اسلئے اختیار کیا کہ مونین کی طرف سے جو تکالیف چینچے والی ہوں اور کھلے کافروں کی طرف سے جو تكاليف يهيمى مول ان سے بچاؤ موجائے ان كى اس منافقت كوكانوں ميں انگلياں دينے سے تشبيدى جيسے كو كي مخص بجليوں كى كرك سے است كانوں ميں الكلياں دے رہا ہواور موت سے ڈررہا ہوتو جس طرح كانوں ميں الكلياں دينے سے اللہ تعالى ك قضا وقدر ك فيصلول كونبيس ثالا جاسكتا اس طرح سے منافقت اختيار كرنے سے مصائب وآلام سے حفاظت نبيس موسكتي اورشدت الامرى وجدسے جوان كو جرانى اور يد يريشانى تقى كەكياكرين اوركياندكرين اسى بىلى سے تشييدى كەكوئى موقع يات ہیں تو ذراا پے مقاصد میں آ کے بڑھ جاتے ہیں گرساتھ ہی میخوف لگا ہوا ہے۔ کہ بلی ان کی آ تکھیں نداُ چک لے۔ لہٰڈا چھ قدم چلتے ہیں پھرجب بحل کی چک ختم ہوجاتی ہے توبلاس وحرکت کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ پھردوسری طرح سے بھی اس تشید کی تقریر کی ہے (۱۵ ابیعادی) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی مثال اُن منافقوں کے بارے

مل پیش فرمانی ہو بہت مضوطی کے ساتھ کفریر جے ہوئے تھان کے بارے میں فرمایا وَتَو کَهُمُ فِی ظُلُمَاتِ لَا يُنْصِرُونَ -

اورد وسری مثال اُن منافقوں کے بارے میں ہے جن کواسلام کے بارے میں تر درتھا بھی اسکی تھا نیت دل میں آتی تو اسکی طرف مائل ہونے لگتے اور جب دُنیاوی اغراض سامنے آتیں اور دُنیا کی محبت زور پکڑ لیتی تو وہ میلان ختم ہوجا تاتھا اور کو بی برجمرہ وجاتے ہے۔

بَايَهُمَا الْكَاسُ اعْبُدُوارَبُكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ تَبُلِكُمْ لَعَكَكُمْ تَتَعَوُّنَ ف وَأَيْهُمَا الْكَاسُ اعْبُدُوارَبُكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ تَبَالِكُمْ لَعَكُمُ مِنَ اللهِ عَ

ا ہے لوگوا مبادت کروا پے رب ک جس نے تم کو پیدا فرمایا اور اُن لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جوتم سے پہلے تھے تا کہ تم پر بیز گار بن جاؤ الکی می کے اُلگا کہ کا بھا کہ اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کہ کہ بھا کہ اُلگا کے اُل

جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو بچونا اور آسان کو جیت اور آثارا آسان سے پانی کمر تکال دیا اس کے ذریعہ

يه مِنَ الثَّمَرَاتِ رِنْ قَالْكُمْ فَلَا تَجُعَكُوْ اللهِ آنْكُ ادَّا وَآنْ تُمْرَتَعُكُونَ ٥

كلول ع تمبارے لئے رزق لبذا مت بناؤ اللہ كے لئے مُقابل طالاتكم م جانت مو

#### دعوت توحيدا وردلائل توحيد

قضم بیں: مونین خلصین اور کافرین اور منافقین کاذکرکرنے کے بعد اب دلائل کے ساتھ تو حید کی دعوت دی گئ۔ اور اللہ جل شامۂ کی شان خالقیت اور شان ربوبیت بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی تُدرت اور نعمت کا تذکرہ فرمایا جس کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے اور ایک کم سمجھ آ دی بھی اس کود یکھتا ہے۔

پھر ہارش کے پانی کا تذکرہ کیا اور بیفر مایا کہ اللہ جل شانہ نے آسان سے پانی اُتار ااور اس کے ذریعہ طرح طرح کے کی پیدا فرمائے جو بی نوع انسان کے لئے رزق ہیں اور غذا ہیں ان کے ذریعہ انسانوں کی پرورش اور بقاہاس میں دلائل قدرت بھی ہیں اور شان ربو بیت کا اظہار بھی ہے۔ ایک ہی زمین ہے اس میں طرح طرح کے پھل ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہیں۔

آخریں فرمایا کہ جب اپنے رب اور خالق کوتم نے اس کے دلائل قدرت کے ذریعہ اور اسکی نعمتوں کے واسط سے پہچان لیا تو عقل اور بھو ہیں تا ہوں کے واسط سے پہچان لیا تو عقل اور بھو ہیں تا مور ہو ہیت کا اقر ار کرد۔اور اس کے مقابل شریک مت تھم راؤ۔ اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے نہ کوئی خالق ہے نہ تعتیں دینے والا ہے نہ ذندگی کے اسباب پیدا کر نیوالا ہے۔ان سب باتوں کو جانے اور بھھتے ہوئے اس کے لئے شریک تبجو پر کرنا اور کسی کو اس کے علاوہ عبادت کا مستحق سمجھناعلم فہم اور عقل ودائش کے خلاف ہے۔

وُلْنُ كُنْ تُعُرِفِيُ رَيْبٍ مِّ بِمَا نَزَلُنَا عَلَى عَبْنِ نَافَانُوْلِ سُؤرَةٍ مِّنْ مِّشُلِهُ وَ ادْعُوْل شُهِكُ آءَكُمُ اوراً رَمِّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

رسالت محدّ بيكي دليل اورقر آن ياك كااعجاز

قصسيو: توحيد كابت كرنے كے بعدرسالت كے مانے اور تسليم كرنے كى دعوت دى جارہى ہے كو كي فخص خالق

وما لک کومان لے تو اسکی معرفت کی بھی ضرورت رہتی ہے اسکی ذات وصفات کو جانناا ور ماننالا زم ہے اوران کاعلم خود بخو د نہیں ہوسکتا اور خالق و مالک جل مجدہ کی عبادت کے طریقے اپنے پاس سے ایجاد نہیں کئے جاسکتے۔الہٰ داان سب چیزوں ے سمجھانے اور بتانے کے لئے اللہ جل شامۂ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کومبعوث فرمایا جوانسان تتھے اور انسانوں سے انسان کی زبان میں بات کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے ان کی نبوت ثابت كرنے كے لئے ہرايك زمانہ كے ماحول كے اعتبار ہے معجزات ديئے گئے۔ آخرالانبياء سيدنا حضرت محمد رسول اللہ عليہ خطء عرب میں پیدا ہوئے مکہ عظمہ آپ کا وطن تھا جو بَزیرہ عرب میں واقع ہے اس زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چر جا تھا' اہل عرب جب مختلف مواقع میں جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے طور پر مختلف قبائل اپنے اسپے تصیدے سُنا یا کرتے تھے۔ جس كاقصيده بهت زياده قصيح بليغ سمجها جاتا أس كوكعبه شريف پرايئا ديتے تتھاور بيرگوياايك قتم كاچيلنج موتا تھا كەكوكى مخص اس کا مقابلہ میں تصیدہ لکھ کر پیش کرے۔حضرت محمصطفیٰ احم جبیٰ خاتم النہین عظیمہ کی بعثت عامہ سارے عالم کے انسانوں کے لئے ہے قیامت آنے تک آپ ہی رسول ہیں۔آپ ہی کے لائے ہوئے دین کو تبول کرنے میں سب کی نجات ہے آپ سے بے شار مجزات کاظہور ہوا جو حدیث سیرت کی کتابوں میں فرکور ہیں۔اوران مجزات پرمستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ان معجزات میں بہت بڑامعجزہ اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جوآپ پر نازل ہوئی جس کا نام قرآن مجید ہے اس زمانه میں چونکہ فصاحت و بلاغت کا بہت چرچا تھا اور مخاطبین اولین چونکہ اہل عرب ہی تھے۔اس لئے بیدایک ایسامعجز ہ دے دیا گیا جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے تمام شعراء عرب عاجز رہ گئے۔ اور اُسکود مکھ کربہت سے شعراء نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا جن میں حضرت لبید بن رسید بھی تھے۔ان کا قصیدہ بھی اُن قصائد میں شامل ہے جن کومقابلہ کے لئے كعبشريف برائكادياجاتا تفا انهول في اسلام قبول كراياتها حضرت عمر في أن عدديا فت كرايا كه زمانه اسلام مي آب نے کیا اشعار کیے ہیں انہوں نے جواب دیا۔ ابدلنی اللہ بالشعر سورۃ البقرۃ و سورۃ آلِ عمر ان (الاصاب)

فروره بالا آیت میں اہل عرب کو قرآن جیسی کوئی سورت بنا کر پیش کرنے کے گئے تحدّی کی گئی ہے بعنی مقابلہ میں کوئی سورت لانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ تم سب اپ حامیوں اور مددگاروں کو نکا لواور اللہ تعالیٰ کے سوا سارے جمایتوں کو جمع کرو پھر قرآن کر یم جیسی کوئی سورت بنا کر پیش کرو۔ پہلے دس سورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا تھا پھر ایک سورت لانے کے لئے فرمایا گیا تمام فصحاء بلغاء ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی بنا کر ضلا سکے اور یکسر عاجز رہ گئے۔ سورة ایونس میں ارشاد فرمایا: قُلُ فَا تُوا بِسُورَةٍ مِنْ لِلهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ کُنْتُمُ صَادِقِیْنَ۔ (آپ فرماد جمعے کہ لے آئی کوئی سورة اس جیسی اور نگا لوجس کو بھی بُلا سکتے ہواللہ کے سواا اگر تم سے ہو)

رورب کرد کریم کام مجر ہونا ایس ظاہر بات ہے جوسب کے سامنے ہے اور سب کو اس کا اقرار ہے وہ شمن بھی اس کو جائے اور مانے رہے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن میں بعضے جاہلوں نے توبیہ کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی کہ: کو نشآء کھ لُکنا اور مانے رہے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن میں بعضے جاہلوں نے توبیہ کہ کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی کہ: کو نشآء کھ لُکنا هِ اُلَّا الله الله الله میں کچھ عبارتیں مِنْ اُلُور ہون کی ہونودہی آپس میں مل کر بیٹھے تو تسلیم کر لیا کہ بیقر آن جیسی نہ بنی اور آج تک بھی کوئی بنا کر نہ لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے اور سورة بنی اسرائیل میں فرمایا۔

قُلُ لَّیْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَی اَنُ یَّاتُواْ بِمِثْلِ هِلَذَا الْقُوآنِ لَا یَاتُوُنَ بِمِثْلِهِ وَلَوُ کَانَ بَعْضُهَمُ لِبَعْضِ ظَهِیْوًا (آپِفرمادیجے کہ یہ بات ضروری ہے کہ اگر جمع ہوجا کیں تمام انسان اور تمام جنات کہ وہ لے آکیں اس قُر آن جیسا تو نہیں لاکیں گے اس جیسا اگر چہوہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاکیں)

فَإِنْ لَهُ تَفْعَكُواْ وَكَنْ تَفْعَكُواْ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْحِكَتُ مو اگرتم نہ کرد اور ہر گزنیں کر سو گئے سو ڈرد آگ ہے جس کا ایدھن انبان اور پھر ہیں۔ وہ تیاری گئے ہے لِلْكَفِرِینَ ۞

### قرآن کے مقابلہ سے ہمیشہ عاجز رہیں گے

قف معدی استان کی بھی ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کتم ہرگر قرآن کے مقابلہ میں اس جیسی کوئی سورت بنا کرنہیں لا سکتے ہواور کبھی ہے بھی نہلا سکو گے اس میں رہتی کو نیا تک کے لئے قرآن کے دنیا میں باقی رہنے کی پیشین گوئی سے ساتھ یہ پیشین گوئی ہی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی ہے چونکہ حضرت محمد سول اللہ علی ہی جماعت یا کوئی فرد نہیں بنا سکتا ہے دونوں پیشین گوئیاں صادق ہیں تجی ہیں سب کے ساسے ہیں چونکہ حضرت محمد سول اللہ علی ہوئی ہیں۔ چونکہ صارے انسانی جب تک بھی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لا میں اور آپ کا دین قبول کریں۔ چونکہ سارے انسانی جب تک بھی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ آپ پر دعوت قامت آنے تک ہے اس لئے کس ایے مجزہ کی بھی ضرورت تھی جو بھیشہ زندہ اور تا بندہ رہے ہوڑ قرآن مجید ہو و اللہ کا کام ہواراس کا مقابلہ کرنے ہے بھیشہ کی ایمی تمام انسان اور جنات افر اواور جماعتیں عاجز ہیں اور عافر اور ہو افراد قرآن موجود ہے اس لئے کس ایمی تھا نہیں۔ عناداور ضداور تصب تو می اور اس کا مقابلہ کرنے ہوئے گوراسان مجول نہ کرتا ہے لئے عذاب آخرت مول لین ہے ایک حقابیت ہوئے گھراسان مجول نہ کرتا ہے لئے عذاب آخرت مول لین ہے ایک حقابلہ میں کوئی سورت نہیں لا سکتے اور ہرگر نہیں لا سکتے اور ہرگر نہیں السکو کے قو دوز نہ کی آگی ہوئی آگی کا ایندھن نہ بو کہ کا ایندھن نہ بو کہ اس ان قوری ہیں جوارا کی کرتے تھا در ہرگر نہیں السکو کے قورون نہ کی آگی ہوئی آگی کا ایندھن نہ بو کہ کا ایندھن نہ بو کہ کا ایندھن انہاں بیں اور پھر ہوں کی دنیا ہیں مشرین نے لکھا ہے کہ دو پھر جن کی دنیا ہیں مشرین نے لکھا ہے کہ دو پھر جن کی دنیا ہیں مشرکین نے تعدوز نہیں ہوں گے۔ مورۃ انہیا میں فرمایا۔

اِنْكُمُ وَمَا تَعُبدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمُ لَهَا وَادِدُونَ (بِشَكَمُ اوروه جن كَيْمَ عبادت كرتے مودوزخ كا يندهن مول كے يتم اس يرواردمونے والے مو)

تغیر در منثور میں بحوالہ طبرانی عالم اور بیمی حضرت عبداللہ بن مسعود سے قتل کیا ہے کہ یہ پھر جن کا ذکر اللہ تعالی نے وَقُودُهَا النَّاسُ و الْعِجَارَةُ میں فرمایا ہے۔ کبریت (گندھک) کے پھر ہیں جن کواللہ تعالی نے جیسے چاہا پیدا فرمادیا۔ و بشّرِ الّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِعْتِ أَنَّ لَهُ مُجَدَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحَقِّمَ الْأَفْعُمُ كُلّها اور بثارت د جَيَ ان لوگوں کو جوايمان لا عاور نيك لم كا كہ بلا شبان كے لئے باغات ہيں جن كے نيچ نهرين جارى ہوں گا جب ہمى بمى مُن قُوْا مِنْ هَا مِنْ تَسْرَقِ لِيْنَ قَالْقَالُوا هٰ لَا اللّذِي مُن نِقْنَا مِنْ قَبُلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَسَانِها اللّهُ عَلَى مُن نِقْنَا مِنْ قَبُلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَسَانِها اللّهُ عَلَى مُن نِقْنَا مِنْ قَبُلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَسَانِها اللّهُ عَلَى مُن نِقْنَا مِن قَبُلُ وَ أَتُوا بِهِ مُتَسَانِها اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى مُن لِيَا اورا عَوْمَ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وكَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِكُ وَنَ

اوران کے لئے ان باغوں میں بیویاں ہوں گی جو پا کیزہ بنائی ہوئی ہیں۔اوروہ اُن باغوں میں ہمیتہ رہیں گے

### امل ایمان کو جنت کی بشارت

قضمه بيو: كافرول كى سزابتانے كے بعد (جواو پر كى آيت ميں فركور جوئى) اس آيت ميں الل ايمان اور اعمالِ صالحہ والے بندول كى جزاذ كر فرمائى ہے جو طرح طرح كى نعتول كى صورتوں ميں ظاہر جوگا۔

والے بندول کی جڑا و رفر مای ہے بوطر صفر کی کمول کی سول کی سول کی ہوں۔

اوّل: تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ باغوں میں رہیں گے یہ باغات دارائعیم میں ہو نگے جے جنت کہا جاتا ہے ان باغوں میں رہنے کے لئے مکان بھی ہونگے جیے بائے ان باغات میں رہنے کے لئے مکان بھی ہونگے جیسا کہ سورہ صف میں وَمَسَاکِنَ طَیّبَةً فِی جَنْتِ عَدُنٍ فرمایا ہے ان باغات میں رہنے کے لئے مکان بھی ہونگے جیسا کہ ہوں گی جس میں کمی طرح کا تغیر نہ ہوا ہوگا۔اور دودھ کی نہریں ہول گی جو پینے والوئ کے لئے لذت کا ذرایعہ ہول گی۔اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہول گی جو پینے والوئ کے لئے لذت کا ذرایعہ ہول گی۔اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہول گی جیسا کہ سورۃ محمد علیہ میں ان نہروں کا ذکر فرمایا ہے۔

اورجوشراب وہاں بی جائے گی وہ لذت کے لئے ہوگی۔اس سے نذشہ آئے گااور ندسر میں درد ہوگا۔سورۃ الصافات میں فرمایا ہے لا فینها عَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزُ فُونَ (بياس میں دردسر ہوگانداس سے عقل میں فقور آئے گا)

دوم: یفرمایا کدان باغوں کے درختوں میں جو پھل ہوں گے وہ ان کو کھانے کے لئے پیش کئے جا کیں گے اور جب بھی بھی کوئی پھل لایا جائے گا تو کہیں گے کہ بیتو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا اور وجدا سکی بیہوگی کہ وہ پھل آپس میں ہم شکل ہوں گے اگر چہلذت اور مزے میں مختلف ہوں گے۔

ا بعن مضرین نے فرمایا کہ من قبل سے بیمراد ہے کہ دنیا ہیں جو پھل ہمیں دیئے گئے تھے بیا سی جیبا ہے اور بعض مضرین نے فرمایا کہ من قبل سے بیمراد ہے کہ دنیا ہیں جو پھل ہمیں دیئے گئے تھے بیا سی جوابھی پہلے کھایا حضرات نے فرمایا کہ وہیں جنت میں جو پھل دیئے جا کی افظ محلکما کاعموم باقی رہے (کیونکہ جنت میں سب سے تھا۔مفسر بیضا وی فرماتے ہیں کہ پہلے معنی لینازیادہ فلا ہرہے تاکہ لفظ محلکما کاعموم باقی رہے (کیونکہ جنت میں سب سے پہلے جب بھل جب پھل ملے گااس کے بارے میں بیکہنا کہ بیوہی ہے جواس سے پہلے دیا گیا تھا اُسی وقت سے ہوسکتا ہے جب من قبل ہے دنیاوالے پھل مُراد لئے جا کیں) کیکن صاحب تفسیر نئی کلھتے ہیں۔

والضمير في به يرجع إلى المرزوق في "النيا والاخرة لان قوله هذا الذي رزقنا من قبل انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين

جس کا مطلب ہے کہ اُن کا یہ کہنا کہ ''یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے لی چکا ہے''۔ دونوں پھلوں کے بارے میں ہے دنیا والے پھل اور جو پھل وہاں دینے جاتے رہیں گے دونوں مراد ہیں جو پھل اُن کو دینے جائیں گے دیکھنے میں بظاہر دُنیاوی پھلوں سے مشابہ ہوں گے جس چیز کو پہلے دیکھا ہواس ہے اُنس اور اُلفت زیادہ ہوتی ہے اور اُسکی طرف میں میالان زیادہ ہوتا ہے اس لئے ظاہری صورت میں وہ پھل دنیا والے پھلوں کی طرح ہوں گے اور حقیقت میں اُن کا مزواور کیف دو مراہی ہوگا۔ حضرت اہن عباس نے فاہری کے دیسے بیں۔ کے دینے کے پھلوں سے دنیا میں کوئی پھل نہیں ہیں ناموں کی مشابہت ہے یعنی پھلوں کو دیکھر اہل جنت کہیں گے کہ بیسیب ہیں۔ یانا رہیں ہم نے اُن کو دُنیا میں کھایا تھا۔ لیکن وہ مزید میں دُنیا وی پھل کی طرح نہو نگے بلکہ اُن کا مزواور کیف جنت کے اعتبار سے ہوگا جیسا کہ سورۃ اُلم سجدہ میں فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا اُخْفِی لَہُمُ مِّنُ قُورٌ ہِ اَعْیُنِ اَلٰحض حضرات نے یہ اور کھرائن کیا ہے کہ دنیا والے پھل مراولئے جائیں تو اس سے بیلازم آتا ہے کہ جنتی پھل صرف انہی کھلوں کے مشابہد سے جائے رہیں جو دُنیا وی پھلوں کے مشابہد ہوں اور ان میں آپس میں مظاہری مشابہت ہو اور پھرائن کھلوں کے انواع واقسام پیش کے جاتے رہیں جو دُنیا وی پھلوں کے مشابہد ہوں اور ان میں آپس میں مظاہری مشابہت ہو اور میں میں واور کیف الگ ہوائی ہوائی ہوائی واستخراب واستنجاب ہوگا ۔ اور ائی سے میں طاہری مُشابہت ہو اور حقیقت میں مزواور کیف الگ ہوائی ہوائی ۔ بہت زیادہ استخراب واستنجاب ہوگا۔ اور ائی سے نوش دوبالا ہوگی۔ اور ان سے خوشی دوبالا ہوگی۔ اور میں مورور کیف الگ ہوائی سے بہت زیادہ استخراب واستنجاب ہوگا۔ اور ائی سے نوش دوبالا ہوگی۔

سوم: یفرمایا که اُن لوگوں کے لئے بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ بنائی ہوئی ہیں۔حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مطہوۃ من القذی والاذی کہ وہ گندگی اور تکلیف دینے والی چیز سے پاک ہوں گی۔ اورحضرت مجاہد نے فرمایا: من المحیض والغائط والبول والنحام والبصاق والمنی والولد۔

لیعنی وہ بیویاں حیض سے اور پیٹاب پا خانہ سے ناک سے نکلنے والے بلخم سے تھوک سے اور منی سے پاک وصاف ہوں گی اور اولا دبھی نہ ہوگ جس کے باعث نفاس آتا ہے۔ حضرت قادہ نے فرمایا: مطہوۃ من الاذی والمائم لیعنی وہ بیویاں ہر تکلیف والی چیز سے اور نافر مانی سے پاک ہوں گی۔ ان سب اقوال کا خلاصہ بینکلا کہ اُن عور توں میں کی تشم کی کوئی چیز گھن والی اور تکلیف دینے والی نہ ہوگی۔ اُن کا ظاہر اور باطن سب کچھ عمدہ اور بہترین ہوگا۔ شوہروں کی بات مانیں گئی نافر مانی نام کو بھی نہ ہوگی۔ ( نہ کورہ اقوال تفسیر این کشر میں لفل کئے گئے ہیں ) مفسر بیضا وی کھتے ہیں کہ مُطهّرة (باب تفسیل سے ) فرمایا اور طاهِرَ اٹ نہیں فرمایا اس سے ان کی طہارت اور پاکیزگی کونہا بت اعلی طریقے پر بیان فرمانا مقصود ہے کہ ان کوا کہ یا گئی گئی ہی ہے۔

اِن بيوبوں كاحسن و جمال دوسرى آيت بيس بيان فرمايا ہے۔ سورة رَحَن بيس ارشاد فرمايا: كَانَّهُنَّ الْيَاقُونُ وَالْمَوْجَانُ ( وَهُ سَفِيدر عَكَ ) اورسورة واقعه بيس فرمايا: وَحُورٌ عِينٌ كَامَنَالِ اللَّوُلُو ءِ الْمَكُنُونِ ( وه سفيدر عَكَ كَامِن بِي ) اورسورة واقعه بيس فرمايا: وَحُورٌ عِينٌ كَامَنَالِ اللَّوُلُو ءِ الْمَكُنُونِ ( وه سفيدر عَكَ كي بدى بدى آئموں والى بول گويا كه وہ چھے ہوئے موتول كى طرح بيں )

چہارم: بیفرمایا کھٹم فیٹھا خالِدُونَ تعنی اہل جنت ہمیشداُن باغوں میں رہیں گے۔ندوہاں سے تکلیں کے اور نہ کالے جا نکالے جائیں گئند تکنا چاہیں گے۔ کما فی سورۃ الکھف (کلایَبغُونَ عَنُھَا حِوَلاً) می حصلم میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفرمایا کہ (اللہ تعالی کی طرف سے اہل جنت کوخوشخری سُنانے کے لئے) ایک بیدادیے والا پُکار کربیدادے گاتمہارے لئے یہ بات طے کردی گئی ہے کہ تندرست رہو گے لہذا بھی بھی بیارنہ ہو گے اور یہ کہ زندہ رہوگے۔ بھی تہمیں موت نہ آئے گ اور جوان رہو گے بھی کو ڑھے نہ ہو گے اور پیر کنعتوں میں رہو گے۔ پستم کو بھی ہتا جگی نہ ہوگی۔ (صحیح سلم ۲۰)
دنیا کی نعمتوں میں کدورت ملی ہوئی ہے۔ خوثی کے ساتھ درخ ہے تندرتی کے ساتھ بیاری ہے۔ پھولوں کے ساتھ کا نے ہیں۔ مال اور عہدوں کے ساتھ دوسروں کا حسداور دشمنی ہے اور سب سے آخر بات بیہ کہ سب نعمتیں فانی ہیں صاحب نعمت بھی فانی ہے نعمتوں کا دوام اور بیٹھی کسی کے لئے ہیں۔ ان کے زوال اور چھن فانی ہیں ہمیشہ کے لئے ہیں۔ ان کے زوال اور چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ زندگی بھی دائی ہوگا۔ خاللہ بن فیھا ابلدا ان کی شان میں فرمادیا ہے۔ (جعلنا اللہ نعالی منھم)

اِتَ اللّٰهَ لَا يَسْنَخُونَ أَنْ يَضْرِبُ مَثَلًا مَّا بِعُوضَةً فَهَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنْوَا بِ مُك اللّٰه قال اس بات عنيس شراتا كولَ بحى مثال بيان فرائد مجر بوياس عبى برسى بول كولَى جز بؤسو جولاً ايمان لائ

فيع لمون أنه الحق مِن ترتيع مو المالين في المناه المناع المناه ال

# قرآنی مثالول سے مونین کا ایمان پخته ہونا اورمنگرین کا بے جااعتراض کرنا

تفسید: کتاب اللہ کے منکرین کی سرزااوراالل ایمان کی جزابتانے کے بعد کتاب اللہ کے منکروں کے ایک اشکال اور اعتراض کا جواب دیا جارہا ہے۔ خافین اور معاندین سے بیق ندہوسکا کہ کتاب اللہ ہونے کا انکار مفسم ہے حضرت قادہ ہے منقول ہے کہ جب اللہ تعالی نے مختبوت (کمٹری) اور فیاب (کمٹری کے کتاب اللہ ہونے کا انکار مفسم ہے حضرت قادہ ہے منقول ہے کہ جب اللہ تعالی نے مختبوت (کمٹری) اور فیاب (کمٹری کو فریا یو مشرکین کہنے گئے کہ اس میں تو کو کی اور مسالہ نہوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس حضرت قادہ ہے کتاب اللہ تعالی کے کا انداز کا کہ کا کا منہیں ہوسکا تھے نہ کہ جب مطلب بیتھا کہ یہ مثال اللہ تعالی کی سان کے الاقت نہیں ہے۔ البندان اللہ تعالی کی اور پیاستفہام انکاری ہے مطلب بیتھا کہ یہ مثال اللہ تعالی کی سان کے دب منسی اور مکڑی کا ذکر مشال سے کیا ادادہ کیا ہم بیس کی سرکے کہ جب معلی اور مکڑی کا ذکر مشال اللہ تعالی کے کتاب اللہ کا کا منہیں ہوسکا تھے نہیں مقصدان کا بھی کتاب اللہ کا انکار کرتا کہ مثال اللہ تعالی کے کتاب اللہ کا کا منہیں مقصدان کا بھی کتاب اللہ کا کا رکام بیس مقصدان کا بھی کتاب اللہ کا کا رکھ کے مطاب نے بیا کہ دور کے مقاب کے خات میں میں ہو کیا ہوئے والے کی عظمت کو اور جس چزی کیا میں کہ مثال میں خوات کیا ہوئے اس کے مطاب کے کتاب میں ان چیز وال کا کہ بلا میں ان چیز مثال میں چیش فرما کی اور کے خواہ مجھرہی ہو بیا اس سے بھی بڑھرکہ کو کیا چیز مثال میں چیش فرما کی طرف سے ہوں اور سراتھ ہی ہیہ بھی فرما کیا ہوئے ہیں دونوں صورتیں آ جائی ہوئے ہیں کہ بیمثال اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ ( کیونکہ مثال اپنی جگر ٹھی ہے ہمشل لہ ہوئے کیا میاں نوائس میں ہوئی ہوئے ہیں کہ اس کی مطابق ہے۔ ہمارے در کے مطابق ہے۔ ہمارے در کی طرف سے ہمارے در کیا مطابق ہے۔ ہمارے در کی مطابق ہے۔ ہمارے در کی طرف سے کی مطابق ہے۔ ہمارے در کی مطابق ہے۔ ہمارے در کی طرف سے کے دورا کا فراد کو کی عداد کرتے ہیں اور مائنے سے مشکر ہیں کہ اس کا دوئوں کی مطابق ہے۔ ہمارے در کی طرف سے کی مطابق ہے۔ ہمارے در کی کی مطابق ہے۔ ہمارے در کی طرف سے کی مطابق ہے۔ ہمارے در کی کی کی مطابق ہے۔ ہمارے در کی طرف سے کی کی اس کو کی کو کی کی کی کی کو کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی

اور فساد کرتے ہیں زمین میں بیلوگ پورے خسارہ والے ہیں

## قرآنی مثالیں فاسقوں کے لئے گمراہی کاسبب ہیں

قفسمیں: اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جوطرح طرح کی مثالیں پیش فرمائی ہیں سمجھانے کے لئے اور معائدین کوراہِ
حق پر لانے کے لئے ہیں لیکن ان لوگوں میں بہت سے لوگ ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں اور اُن کا بیا نکار اور عناد
صلال اور اضلال کا سبب ہوجاتا ہے اور جواہل ایمان ہیں وہ مزید اپنے ایمان پر ٹابت قدم ہوجاتے ہیں اور بیجانے اور
مانے ہیں کہ بیاللہ تعالی کی طرف سے ہے چھے اور درست ہے اور موقع کے مطابق ہے۔ جولوگ اس مثال کو اپنے لئے
ذریعہ کفر بنا لیتے ہیں یعنی مثال پر اعتراض کر کے اپنے کفر میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں بیدوہ لوگ ہیں جو تھم عدولی پر کمر
باندھے ہوئے ہیں ان کو خور کرنے اور حق تلاش کرنے کی عادت نہیں۔ اللہ تعالی کے کلام فصاحت التیام ہی کو اُنہوں نے

ا پے لئے ذریعہ ضلال بنالیا۔ان میں مُنافقین بھی ہیں اورعام کافرین بھی۔ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ یضل به کثیراً یعنی به المنافقین ویهدی به کثیراً یعنی به

المومنين فيزيد هؤ لآء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقاً يقيناً من المثل الذي ضريه الله بما ضرب لهم وانه لما ضرب له موافق فذلك اضلال الله اياهم به ويهدى به يعنى بالمثل كثيرا من اهل الايمان والتصديق فسيزيدهم هدى إلى هداهم وايمانا الى ايمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا انه موافق لما ضربه الله له مثلا واقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به (من ابن كثير) والا ضلال خلق فعل الضلال في العبد والهداية خلق فعل الاهتداء هذا هو الحقيقة عند اهل السنة. (تفيرشي)

#### فاسقول کےاوصاف

پھران فاسقول لین تھم عدولی کرنے والوں اور ہدایت ربانی کے خلاف چلنے والوں کے پھھاوصاف ذکر فرمائے۔ اور (۱) وہ یہ کہ بیلوگ اللہ کے عہد کواس کی مضبوطی کے بعد تو ڑتے ہیں۔اس عہدسے یا تو عقل انسانی مُر ادہے جواللہ تعالیٰ نے انسان کوعطا فرمائی ہے اور بیعقل وُنیا میں انسان پر جمت ہے اور ایک طرح کا عہدہے کہ انسان اپنی عقل سے اپنے لے فاسقین فاسق کی جمع ہے یہ لفظ فت سے شتق ہے جس کا معنی ہے تھم عدولی کرنا اور فرما نبر داری سے باہر ہوجانا 'یہ لفظ کا فروں کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور گناہ کیرہ کے مرتکب کے لئے بھی ہرایک کی تھم عدولی اپنے عقیدہ اور کمل کے اعتبار سے ہے۔ خالق اور مالک کو پیچانے اور اپنے خالق اور مالک کو واحد جانے اور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرے۔ یا عہد المست ہو بکم مُر او ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جل شاخہ نے حضرت آ دم علیہ اسلام کی ساری و ریت کو (جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی) ان کی پشت سے نکالا جو بہت چھوٹی چھوٹی شکلوں میں چیونٹیوں کی طرح سے تھے۔ اور اُن سے عہد لیا اور سوال فرمایا کہ کیا میں تبہارار بنہیں ہوں۔ سب نے کہا "بَلیٰ" کہ ہاں آپ ہمارے رَبِّ ہیں۔ وادی نعمان میں (عرفات کے قریب) یہ عہد لیا گیا۔ (مشکل قالمصافح از منداحہ)

سورة اعراف كا آيت وَإِذُ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاشْهَدَ هُمْ عَلَىٰ

آنفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِوَ بِکُمْ قَالُوْا اِلَمٰی میں اس عہد کا ذکر ہے۔ یہ عہد سب نے کیا پھر اللہ تعالی نے وُنیا میں اس عہد کے یاددلانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام کو مبعوث فرمایا۔ جن حدیثوں میں اس عہد کا ذکر ہے ان میں یہ بی ہے کہ اللہ تعالی نے اُن کے اقرار کے بعد فرمایا کہ میں ساتوں آسانوں کو اور ساتوں زمینوں کو تمہارے اُور گواہ بنا تا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی تم پر گواہ بنا تا ہوں۔ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ بمیں اس بات کا پید نہ تھا۔ تم جان لو کہ میں اور تمہاری طرف رسول میرے سواکوئی رہ جہیں اور میرے ساتو کئی رہ جہیں اور میرے ساتو کئی دب جہیں اور میرے ساتو کئی دب جہیں اور میرے ساتو کئی دب جہیں اور تمارے لئے تابوں نے کہا کہ جم اس بات کے جمیع کو اور جم سے کہا کہ جم اس بات کے گواہ ہوگئے کہ آپ جمارے رب جیں اور جمارے معبود جیں اور جمارے لئے آپ کے سواکوئی رب نہیں اور آپ کے سواکوئی معبود نہیں ور آپ کے سواکوئی معبود نہیں چنا نچے سب نے اسکاا قرار کرلیا۔ (مشکو قالمھانیہ)

جوعبدسب نے کرلیا تھااسکے یا دولانے کے لئے حضرات انبیاء کرام علیجم السلام تشریف لاتے رہے۔اس عہد کوتوڑنا سراسرنا انصافی ہے اور عہدسے مکر جانا ہے۔اوراپی جان پرظلم کرنا ہے۔اللہ تعالی نے اہل کتاب سے بھی عہد لیا تھا کہ جو کتاب تمہارے اوپرنازل کی گئی اسکوتم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور چھیاؤ گڑئیں۔

کما قال تعالی وَاذْ اَحَدَاللهُ مِیْفَاق الَّذِیْنَ اُوتُوا الْکِتَابَ لَتُمِیّنَنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَکُتُمُونَهُ (مورة آل مران ۱۹)

یه مهر بھی یہاں اس آیت سے مراد ہوسکتا ہے کیونکہ علاء اٹل کتاب بھی قرآن کی لفت میں گئے ہوئے تھے منافقین اور
مشرکین عرب کی طرح پوگ بھی اسلام کے پھیلنے اور قرآن کی دوست عام ہونے میں پوری طرح زکاد فیس کھڑی کرتے رہتے تھے مشرکین عرب کی طرح پر اللہ تعالی نے تھم اسلام کے پھیلنے اور قرآن کی دوسراوصف بیریان فر مایا کہ بیلوگ اُن چیز وں کوکا منتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالی نے تھم فر مایا ان میں وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العبدو بین اللہ ہیں۔ (اللہ تعالی سے بندے کا تعلق ہے کہ وہ اپنے خالق اور مان بردار دے) اور وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العبد ہیں جن میں بی بھی ہے کہ اللہ تعالی کے نبیوں میں تفر بق نہ مانکہ دار در ایک اور وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العباد ہیں جن میں بی بھی ہے کہ اللہ تعالی کے نبیوں میں تفر بق نہ

ر مرایا ان کا دواحق می آی بوقیما بین العبدو بین الله آی ۔ (الدتعای سے بندے کا مقل ہے کہ وہ آپ خال اور الک کا فرمانبرداررہے) اوروہ احکام بھی ہیں جوفیما بین العباد ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے نبیوں میں تفریق نہ کریں کہ بعض کو ما نمیں اور بعض کو ضعف کو نمیں اور بھش کو نمیں اور الک نفو ق بین اَ حَدِ مِن رُّ مُسلِله '' کا مصداق بنیں۔ اور ان احکام میں صلد رحی بھی ہے اور اہل ایمان سے دوسی کرنا بھی ہے۔ غرض ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنا مجمد کو جو رُض ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنا عبد کو جو رُض درکا میں اور ہو میں آتا ہے جس کو اللہ اس کے مطابق تعالی نے جو رُض درکھ کا محمد کی گئی ہے۔ اور تعالی نے جو رُض کے کہ کے ماور میں بین اور کے میں اور میں بین اور میں بین اور میں بین اور میں اور میں بین اور میں بین اور میں بین اور میں اور میں بین اور میں بین اور میں بین اور میں بہت جا مع لفظ جن فساد رکا و کو کہتے ہیں اور میہ بہت جا مع لفظ اس کو استوں کا تیسراوصف میں بیان فر ما یا کہ بیز میں فساد کرتے ہیں فساد رکا و کہتے ہیں اور میہ بہت جا مع لفظ کو سے اس کا معرفی کے میں اس فاستوں کا تیسراوصف میں بیان فر ما یا کہ بیز میں فساد کرتے ہیں فساد رکا و کہتے ہیں اور میں بہت جا مع لفظ کی میں فساد کرتے ہیں فساد رکا و کہتے ہیں اور میں بہت جا مع لفظ کو سے میں فساد کی کو کہتے ہیں اور میں بہت جا مع لفظ کو سے میں فساد کی کو کہتے ہیں اور میں بہت جا مع لفظ کو سے میں فساد کی کو کہتے ہیں اور میں بہت جا مع لفظ کو سے میں فی کو کو کہتے ہیں اور کی کو کرنے کی کو کہنے میں اور کی کھور کے کا کھور کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کو کرنے کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کور کے کور کے کہ کور کے کی کور کے کی کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کی کور کے ک

ہے۔ کفراختیار کرنا ،منافق بننا ،مشرک ہونا ،اللہ کی وحدانیت کامنگر ہونا ،دوسروں کوایمان سےروکنا ، ق اورائل ق کا فداق بنانا ، حقوق کا غصب کرنا ، چوری کرنا ، ڈواکر ڈالنا ، قل وخون کرنا جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سب فساد فی الارض میں داخل ہے۔ آخر میں فرمایا اُوکیوک مُلم الْعَاسِوُونَ کہ بیلوگ پورے خسارے میں ہیں۔ بیلوگ اپنے خیال میں بیسے ہوئے ہیں کہ ہم بہت کا میاب ہیں ایمان نہول کر کے اور منافقت اختیار کر کے دنیا کے فائدوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیا انہوں نے دنیا کے حقیر فائدوں پر نظر کی اور آخرت کے دائی عذاب کے سخت ہیں ہو ہوکرکوئی خسارہ نہیں۔

كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ آمُواتًا فَأَخِيا لَكُوْتُكُمْ يُكُمُنُ كُمُ يَكُمُ ثُمِّ اللَّهِ مُرْجَعُونَ

كيے كفركرتے بواللہ كے ساتھ والائكة تم ب جان تصواس نے تم كوزندگى دى۔ پھرتم كوموت دے كا پھرزئد فرمائے كا پھراس كى طرف لوٹائے جاؤ كے

#### مكرردعوت توحيد

قفسیو: اس آیت میں پھر توحید کی دعوت دی گئی جو یا ٹیھا لٹناس اغبدُدُو آھیں دی گئی تھی اورارشا دہورہا ہے کہ تم اپنے خالق و مالک کے کیے منکر ہور ہے ہواوراس کی توحید سے کیے انحراف کررہے ہو حالانکہ اُس نے تم کو جو دیخشا ہے۔ تم نطفے کی حالت میں بے جان تھے۔ سواللہ تعالی نے تم کو زندگی دی تمہارا جسم بنایا اور اُس میں روح پھوئی۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ایسی ذات پاک پر ایمان لا کیں اور کفر اختیار نہ کریں اور بات آئی ہی نہیں ہے کہ مردہ تھے اُس کے بعد اُس نے ندگی بخشی بلکہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب تمہاری اجل مقررہ ختم ہوگی وہ تمہیں موت دے گا اس کے بعد پھر زندگی بخشے گا اُس زندگی کے بعد اُس کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔ اُس وقت اس دنیا میں کئے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا۔ کفر کا اور کہ ب

هُوالَّنِ يَ خَلَقَ لَكُوْمَ قَا فِي الْرُرْضِ جَمِيعًا قَتْحُ السَّتُوكِي إِلَى السَّهَاءِ فَسُوْمِهُ سَبَعُ الله وى به ص نتهارے لئے پدافر ایا جو جھزین میں ہے سب کا سب۔ پھرتصد فر ایا آسان کی طرف موقع یک طرح بنادیا ان کوسات

سَمُوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۗ

آسان اور وہ ہر چیز کا جانے والا ہے

### ارض وساء کی مخلیق کا بیان

قضممیں: اس آیت میں اللہ تعالی شائہ نے اپنی شان خاقیت بیان فر مائی ہے کہ اُس نے آسان وزمین پیدا فرمائے جو مخلوقات میں بری چزیں ہیں اور نظروں کے سامنے ہیں اور اللہ تعالی کے انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اس نے تہیں صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری حاجت کی چزیں زمین میں پیدا فرمائیں زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لئے ہے شری تو اعداد رقوانین کے مطابق اُس سے نفع حاصل کر سکتے ہو خود زمین انسانوں کے لئے بہت بوی فعت اور دحمت ہواور اس کی سطح یہ اور اس کے اندران گنت چزیں ہیں۔انسان ان سب سے منتقع ہوتے ہیں۔سورة رحمٰن میں ہے۔

وَالْآرُضَ وَضَعَهَالِلْآنَامِ اورسورة مَلَك مِينَ عَمَالَلِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَ ذَلُولاً فَامُشُوا فِي مَنَا كِبِهَا

وَ كُلُوا مِنْ دِّرْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ - (الله تعالى نے تمہارے لئے زمین کو تمہارے قابو کی چیز بنادی البندااس کے راستوں میں چلو پھرواوراللہ تعالیٰ کا دیا ہوارز ق کھا وُاور تہمیں اُسی کی طرف موت کے بعداً ٹھرکر جانا ہے )

یں چلوچر داور اللہ تعالی کا دیا ہوارز تی کھاؤاور مہیں اُسی کی طرف موت کے بعدائے کر جاتا ہے)

زین سے نگلنے والے چھوٹے بڑے درخت کچل میوے معدنیات اور طرح طرح کی چزیں جن کی گئی ہیںان سے باہر ہے بیسب اللہ تعالی کی تعمیں ہیں انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں انسان ان کواستعال کرے اور ان کے پیدا کرنے والے کا شکر گزار ہو۔ بعض وہ چیزیں جن میں بظاہر خرر نظر آتا ہے وہ بھی بعض حالات میں نافع اور مفید ہیں۔ سانپ بچھو اور عکو شکر گزار ہو۔ بعض وہ چیزیں جن میں بظاہر خرر نظر آتا ہے وہ بھی بعض حالات میں نافع اور مفید ہیں۔ سانپ بچھو اور عکو میں بال جات نظر مند بنانے کی تدبیریں ہیں وہ بھی اللہ جل شائد نے ذہنوں میں ڈالی بیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے اللہ یہ کہ دلیل ترمت اور استعال کی ممافعت کی شری رسی بیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے اللہ یہ کہ دلیل ترمی استعال کی ممافعت کی شری ہیں وہ بیں۔ اس آیت سے اور سے بھی شروری ہے کہ شری وہ بھی استعال کیا جائے مثلاً کوئی تفض کسی کی ملکیت غصب نہ کرے۔ اور نافع چیز کواپنے لئے ضرر کی چیز نہ بنا سے جام میوز میں استعال کیا جائے مثلاً کوئی تفض کسی کی ملکیت غصب نہ کرے۔ اور نافع چیز کواپنے لئے ضرر کی چیز نہ بنا کے حرام چیز میں استعال نے کوئی باللہ کی حکم کی ملکیت غصب نہ کرے۔ اس آیت سے اور سورہ کے مشرک کی آیت: قُلُ اَئِن کُمُ لَتَ کُفُرُونَ بِالَّلِائِ حَلَقَ الْاَدُ صَ فِی یَوْمَیُنِ. الآیة سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمین پہلے پیدا فرمائی کی آیت: قُلُ اَئِن کُمُ لَتَ کُفُرُونَ بِالَّلِائِ حَلَقَ الْادُ صَ فِی یَوْمَیُنِ. الآیة سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمین پہلے پیدا فرمائی کی آیت: قُلُ اَنْ اِنْ کُمُ لَتَ کُفُرُونَ بِالَّلِی حَلَقَ الْادُ صَ فِی یَوْمَیُنِ. الآیة سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمین پہلے پیدا فرمائی کی آتے۔

اوراس ك بعداً سان كى طرف توج فرماً فى جودُ هوال شاأس كسات آسان بناديت اورسورة النازعات من فرمايا - \_ رَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوَّاهَا وَاغْطِشَ لَيُلَهَا وَاخْرَجَ ضُحها وَالْاَرْضَ بَعُدَ ذَلِكَ دَحها \_ ( يعني آسان كي

حیت کو بلند فر مایا اوراسکو ٹھیک بنایا اوراسکی رات کو تاریک بنایا اورائس کے دن کو ظاہر فر مایا اورائس کے بعدز مین کو پھیلایا) ان سب آیات کے ملانے سے معلوم ہوا کہ اقرال زمین کا ماقرہ بنایا اور اس کے اُوپر بھاری بھر کم پہاڑ پیدا فر مائے پھر

سات آسان بنا دیئے جو بنانے سے پہلے دھوئیں کی صورت میں تھے اس کے بعد زمین کوموجودہ صورت میں پھیلا دیا۔ مناب است نسب سے مصورت میں کھیلا دیا۔

قال النسفى فى المدارك ولا يناقض هذا قوله والارض بعد ذلك دَحْهَا لان جرم الارض تقدم خلقُه خلقَ السماءِ واما دحوها فتأخر .

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ لِينَ آسان كامادہ جودھویں كى صورت ميں تھاجس كاذكرسورۃ حمّ سَجْدَهُ ميں ہے (وَهِيَ ذُخَانٌ) إِس كِسات آسان بناديتے اور خوب اچھى طرح بنائے تھيك بنائے وُرست بنائے اُن ميں نہ كى ہے نہوں سے نہ تھان ہے ہوں اللہ من كى اللہ على الل

نه پیشن ہے نہ شگاف ہے نہ کی قتم کا کوئی نقص ہے۔ ساتوں آسان جواُور بنچ نہ بتہ ہوئے ہیں ان میں کسی قتم کا کوئی خلل نہیں۔ سورہ ملک میں فرمایا: وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْعَفُورُ الَّلِدِیُ حَلَقَ سَبُعَ سَمَاوِتٍ طِبَاقاً مَا تَرِی فِی حَلْقِ

الرُّحُمٰنِ مِنُ تَفَاوُتٍ فَارُجِعِ الْبَصَرَ هَلُ تَرَى مِنُ فُطُورٍ (اوروه زبردست بِ بَخْنُهُ والا بِ جس نے ته بتدسات آسان پيدافرهائة ولا اس مِن كونى خلل د كيدرا ب)

سورة فى ميل فرمايا: أَفَلَمُ يَنْظُوُوا إلَى السَّمَآءِ فَوُقَهُمُ كَيْفَ بَنَيْنَها وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ( كياانهول نَنْيِس ديكِها آسان كى طرف استِ أو پر جم نے اسكوكيما بنايا اوراس كوزينت دے دى اوراس ميس كوكى شگاف بيس ہے)

سورة بقره کی آیت بالا کے آخر میں فرمایا: وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءِ عَلِیْمٌ (یعنی الله تعالی ہرچیز کوجانے والا ہے) اسے برے آسان اتن بدی زمین اور اُن میں جو کچھ اب ہے جو کچھ آئندہ ہوگا جو پچھ پہلے تھا اور اُن کے سوابھی جو پچھ ہے اُن سب کا اسکو پورا پوراعلم ہے۔ جوانسان اور جنات دنیا میں آئے اُن کے لئے ہدایت بجیجی اُن میں مومن بھی ہیں اور کا فربھی میں سب کا اسکو پورا پورا علم ہے۔ جوانسان اور جنات دنیا میں آئے اُن کے لئے ہدایت بجیجی اُن میں مومن بھی ہیں اور کا فربھی م

فر ما نبر دار بھی ہیں اور نا فر مان بھی ہوایت قبول کرنے والے بھی اور اُس سے منہ موڑنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو ہرا یک کے عقیدہ اور عمل کاعلم ہے۔ ہرا یک کے عقیدہ اور عمل کے مطابق جز ااور سزادےگا۔

# وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَيِّكَةِ إِنِّ جَاءِكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالْوَا أَجُّعُكُ فِيهَامَنَ

اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفۂ فرشتوں نے عرض کیا۔ آپ پیدا فرما کمیں گے زمین میں جواس میں

يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحَنُ شُبِيِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ

فسادكريكا ورخون كوبهائ كالدورم آپ تي تيجيان كرتے بين جوهد كے ساتھ لى موئى موتى ہے اور كى پاكى بيان كرتے بين الله تعالى نے فرمايا بدشك مين جانبا مول

#### مَالَاتَعُلُمُونَ۞

جوتم نہیں جانتے

حضرت آدم کی خلافت کا اعلان اور فرشتوں کی معروض

قضسيو: انبان ي تخليق سے پہلے اس زمين ميں جنات رہتے تھے۔ وہ آگ سے پيدا كے گئے تھان كرائ میں شریے زمین میں بہت فساد کرتے رہے اورخون بہاتے رہے اللہ جل شائد نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کر نیوالا ہوں ۔ فرشتوں نے جنات کا حال د کھے رکھا تھا انہوں نے سمجما كەزىمىن كامزاج ايبابى ہے كەجواس ميں رہ گافسادكريگا اورخون بہائے گا بعض مفسرين نے فرمايا ہے كە گويا فرشتوں كو جب ریمعلوم ہوا کہ ہونے والےخلیفہ میں تین تو تیں ہول گی۔ (جن کا وجودخلافت کے لئے ضروری ہے) یعنی قوۃِ شہوانیہ اور قوۃ غصبتیہ 'جونساداورخون خرابے پر آمادہ کرنیوالی ہیں اور قوۃ عقلیہ جومعرفت باللہ اور طاعت اور فرما نبرداری پر آمادہ کر نیوالی ہے تو انہوں نے سے مجما کہ پہلی دوقو توں کا تقاضا توبہ ہے کہ ایسا خلیفہ پیدا نہ کیا جائے جس میں بیدونوں موجود ہوں اور قوق عقلیہ کے جو تقاضے ہیں لینی فرما نبرداری اوراطاعت اور تبیح و تقذیس و تحمید ہم اس میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی جس میں متضادتو تیں جمع ہوں اور اُن کے مجموعہ سے ایسی طبیعت پیدا ہوجائے جس سے خیر کا مظاہرہ ہو۔عفت بھی ہو شجاعت بھی ہو۔عدل وانصاف بھی ہو۔اہل شرکی سرکو بی پر قدرت بھی ہواور پہلی دوقو تیں مہذب ہو کرقوت عقلیہ کے تابع ہوجا کیں۔ لہذا وہ سوال کربیٹھے انہوں نے پہلی دوقو توں کے بارے میں الگ الگ غور کیا۔ اور بین غور کیا کہ تو ق عقلیہ کے ساتھ ان دونوں کے ملنے سے کیا کچھ کمال پیدا ہوسکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہاہے کے فرشتوں نے لفظ خلیفہ سے یہ بات نکال لی کداس دُنیا میں فسادی لوگ ہوئے کے ونکہ خلیفہ کی ضرورت ہی اس کتے ہے کہ اصلاح کی جائے اور اصلاح جبی ہوگی جب فساد ہوگا۔ لہذا انہوں نے بطور تعجب بيعرض كيا كه كيا آپ ائی زمین میں ایسا خلیفہ بنائیں گے جونافر مانی کرے گا لفظ خلیفہ سے جہاں یہ بات نکلی ہے کہ زمین میں فساد کر نیوالے موں گے۔ وہاں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اصلاح کر نیوا لے بھی موں گے لیکن اُنہوں نے معصیت کا تھم سب پر لگا دیا۔ جو تح خہیں تھا۔ قادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو بتا دیا تھا کہ زمین میں الی مخلوق ہوگی جوفساد کرے گی اور خون بہائے گ

اس لئے انہوں نے وہ بات کی جو اَتَدِعُولُ فِیْهَا مَنْ یُفُسِدُ فِیْهَا وَیَسُفِکُ الدِّمَاءَ مِی ذکر فرمائی فرشتوں نے جو کھی کہاوہ بطوراعتراض کی معصیت سے بری کے کہاوہ بطوراعتراض کی معصیت سے بری اور معصوم ہیں کما قال تعالی کا یَسُیفُونَهُ بِالْقُولُ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ یَعُمَلُونَ (سورۃ الانبیاء) اور فرمایا کا یَعُصُونَ اللهُ مَا اَمْرَهُمْ (سورۃ الانبیاء) اور فرمایا کا یَعُصُونَ اللهُ مَا اَمْرَهُمُ (سورۃ تحریم) داجع فی ذلک کے کلہ القرطبی والبیضاوی

فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی تیج کرتے ہیں اور ہرعیب اور ہرتق سے آپی تنزید کرتے ہیں اور یہ بیج حمہ کے ساتھ الی کہا تھے کہ کے بیں اور اس کو بیان ساتھ الی ہوئی ہے۔ یعنی تیج کے ساتھ آپ کی حمد بھی کرتے ہیں۔ اور ہر کمال سے آپ کو متصف جانے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ نستین ہے۔ تیج اور تقدیس کا معنی تقریباً ایک بی ہے۔ اور تفیر قرطبی میں حضرت بجاہم تا بعی سے نفید مل کا معنی یون تقل کیا ہے۔ اور تفیر قرطبی میں حضرت بجاہم تا بعی سے نفید مل کا معنی یون تقل کیا ہے۔

اى نعظمك ونمجدك ونطهر ذكرك عمالا يليق بك مما نسبك اليه الملحدون

لیعن ہم تیری عظمت اور بزرگ بیان کرتے ہیں اور تیرے ذکر کو ہراُس چیز سے پاک کرتے ہیں جس کی نسبت ملحدوں نے تیری طرف کی ہے)

نُقَدِّمُ لَکَ کاایک معنی مُفتر بیناوی نے یول کھا ہے۔ نطھر نفوسنا عن الدنوب لا جلک (لینی ہم اپنی جانوں کو آپ کی رضا کے لئے پاک وصاف رکھتے ہیں گنا ہوں میں ملوث نیں ہیں)

وَعَلَّمُ الْدُمُ الْكُلُمُ الْمُكَامِّ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمُلَلِكُةِ فَقَالَ الْنَبُونِيُ بِالسَّمَاءِ هَلَو الْكَالِكَةِ وَقَالَ الْنَبُونِيُ بِالسَّمَاءِ هَلَو الْكَارِ الله تعالى نَهِ وَان جَرُولَ كَامِ الرَّا الله تعالى نَهُ وَان جَرُولَ كَامِ الرَّا الله تعالى فَا وَان جَرُولَ كَامِ الرَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

### حضرت آدم کواشیاء کے نام بتا کرفرشتوں سے سوال فرمانا

قضممير: جسنى مخلوق كے پيدافر مانے اورزين من طيف بنانے كاالله تعالى نے اراد ه فر مايا تعاوه حضرت آدم عليه السلام اور أن كى ذريت بـــ

حضرت آدم عليه السلام كااقل تو پتلا بنايا گيا پھراس من روح پھوئى گئ ۔ اور جب بيجاندار چيز بن گئ اور جانے اور پچانے کام بیچانے کے قابل ہوگئ تو اللہ تعالی نے اس كوسارى چيز ول كے نام بناديئي پر اُن چيز ول كوفرشتوں پر پيش فرمايا جن كنام حضرت آدم عليه السلام كو بناديئي تصاور فرمايا تم مجھان كے نام بنا دواگر تم سچ ہو۔ مفسر بيضاوى لکھتے ہيں: في زعمكم انكم احقاء بالمحلافة لعصمتكم وان خلقهم واستخلافهم وهذه صفتهم لا يليق بالحكيم وهو وان لم يصوحوا به لكنه لازم مقالهم مطلب بيہ كراگر تم اپنے خيال ميں اوراس بات ميں سچ ہوكہ خلافت كے زياده حقدار تم ہوكونكر تم معموم ہؤاور بيكراكي تخلوق كا پيداكر نا اور خليف بنانا جس كي صفت فساد في الارض اور سفك دماء ہو

شانِ علیم کے لائق نہیں ہے تو تم ان چیزوں کے نام بتا دؤیہ بات کہ ہم بہ نسبت نی مخلوق کے خلافت کے زیادہ مشتحق ہیں صاف طور پر انہوں نے نہیں کہی تھی لیکن ان کے قول سے بیہ پات بطور لزوم کے نکلتی ہے۔

لفظ آدم کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ عجمی لفظ ہے۔ جیسے آزراور شامخ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ میر بی لفظ ہے جو اُدُمَة سے شتق ہے۔ عربی میں میرادہ گندم گونی رنگ کے معنی دیتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کوسب چیزوں کے نام بتا دیئے تھے حتی کہ چھوٹے بڑے پیالے کا نام بھی بتا دیا تھا۔ جب فرشتوں کے سامنے پیش فرماکران کے نام بو چھے تو وہ عاجزرہ گئے۔ (اورسوال بی ان کا بجز ظاہر کرنے کیلئے کیا گیا تھا) اوراس طرح سے اللہ جل شائڈ نے نئ مخلوق کی فضیلت ثابت فرمادی اور بتا دیا کہ اس نئ مخلوق میں صفت علم آیک الی بڑی چیز ہے۔ جس کی وجہ سے زمین میں خلافت قائم کی جاسکتی ہے اور باقی رکھی جاسکتی ہے۔ بغیرعلم کے خلافت نہیں چل سکتی بلکہ کوئی بھی کام علم کے بغیر سے حلافت نہیں چل سکتی بلکہ کوئی بھی کام علم کے بغیر سے حلے میں مین مخلوق تم سے بڑھ کر ہے۔ علم کے بغیر سے حلے میں مین مخلوق تم سے بڑھ کر ہے۔

### قَالْوَاسُبُعْنَكَ لَاعِلْمُ لِنَا اللَّا مَاعَلَّمْتَنَا أَتِكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيمُ

فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہمیں اُس کے سوا چھ طم نہیں جوآپ نے ہمیں سکھایا بے شک آپ جانے والے ہیں

#### فرشتول كاعجزاوراقرار

قضعمیں: جب فرشتوں نے دیکھ لیا کہ اس نی مخلوق کو اللہ تعالی نے علم کی دولت سے نواز دیا اور جوعلوم اُسکودیے ہیں وہ ہم میں نہیں ہیں تو اُنہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کرلیا اور بارگا و خدا و ندی میں عرض کیا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے ہمیں جو پچھ کم ہے اس قدر ہے جو پچھ آپ نے عطافر مایا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالی کی تعلیج بیان کی کہ آپ نے جو اس مخلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فر مایا ہے بالکل سیح ہے آپ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں آپ نے جو اس مخلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فر مایا اُس کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال اُٹھانا درست نہیں اور آپ علیم ہیں بھی پچھ جانتے ہیں اور کیکی کی بیں آپ کا کوئی ارادہ اور نعل حکمت سے خالی نہیں۔

قَالَ بَادُمُ النَّوْمُهُمُ بِاسْمَا بِهِمْ فَلَتَ انْبُاهُمْ بِاسْمَا بِهِمْ قَالَ الْمُ اقْلُ لَكُمْ الْفَ اعْلَمُ اللهُ الْمُ اللهُ ال

آسانوں اورز مین کی غیب کی چیزوں کو اور میں جانتا ہوں جوتم ظاہر کرتے ہواور جوتم چھیاتے ہو

# حضرت آدم عليه السلام كاعلم وفضل ظاهر مونا

قضسيو: جبفرشتول في أن چيزول كينام بتانے سے اپنا عاجز ہونے كا ظهار كرديا جوأن پرپيش كي تيس والله تعالى شاخ في تعلق الله تعالى شاخ في تعالى في تعالى شاخ في تعالى



و إِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِكَةِ النَّجِكُ وَالْحُرُ فَسَجِكُ وَالْآلِبُلِيسُ إِنِي وَالْسَتَكُبُرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِي بَنَ® اورجب، من فرشتوں سے كہا كرجده كروا مركؤ موانهوں نے جده كرليا ليكن الليس نے جده ندكيا اس نے الكاركيا اور تكبركيا اور وہ كافروں میں سے تقا

## فرشتوں کا آ دم کوسجدہ کرنااورابلیس کا انکاری ہونا

قضسيو: جب آدم عليه السلام كى فضيلت ظاہر ہوگئ تو الله تعالى نے فرشتوں كوتكم فرمايا كه ان كوسجده كرو يہلے سے ديا جا چكا تفاجيها كه سورة جمراور سورة ص يس ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيْهِ مِنُ رُّوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَلْجِدِيْنَ (كهجب يس اس كوبنادوب اوراس يس اپنى روح پھوتك دول توتم اس كے لئے بحدہ يس كر پڑنا)

لیکن جب اُن کاعلم وضل ظاہر ہوگیا اور بحدہ کرنے کا سبب یعنی آ دم علیہ السلام کا افضل ہونا معلوم ہوگیا تو تھم سابق کا اعادہ فرمایا تا کہ فرشتے اپنے علم سے آئی فضیلت کا قرار کریں اور تھم کے مطابق سجدہ میں گریڑیں۔ لہذا وہ سب آ دم کے لئے سجدہ ریز ہوئے اور آ دم کی تخلیق سے پہلے ہی جوانہوں نے مفسد اور خون خرابہ کرنے والا کہد یا تھا'اس کی بھی تلافی ہوگئ۔ سجدہ تعظیمی کی بحث اور اس کا تھکم سجدہ تعظیمی کی بحث اور اس کا تھکم

یة یقین طورسے ہرمسلمان جانتا ہے کہ رہیجدہ عبادت کا نہ تھا کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔ پھر رہیجدہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے دوبا تیں کسی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ بحدہ تو اللہ تعالیٰ بی کوتھا اور آ دم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ اُن کو قبلہ بنان کے اُن کا مرتبہ طاہر ہوگیا جیسا کہ کعبہ شریف قبلہ ہا اوراس سے اسکی فضیلت طاہر ہے۔ اور لِآدَمَ میں جولام ہے وہ ایسانی ہے۔ جیسے حضرت مسان کے اس شعر میں ہے۔ الیس اول من صلّی لقبلت کم + واعوف الناس بالقر آن والسنن اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بحدہ تو آ دم علیہ السلام بی کوتھا لیکن میں جدہ تعظیمی تھا۔ بحدہ عبادت نہ تھا جیسے یوست اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بحدہ تو آ دم علیہ السلام بی کوتھا لیکن میں جدہ تعظیمی تھا۔ بحدہ عبادت نہ تھا جیسے یوست

کے بھائیوں نے اُن کوسجدہ کیا تھا۔ (بیضاوی)

شريعت محمد يبطى صاحبها الصلوة والتحيه مل غيراللد كوسجده كرناحرام بيرخواه كيسابي سجده مؤسجده تعظيمي جويوسف عليه السلام

کے بھائیوں نے کیا وہ اُن کی شریعت میں جائز تھا۔ پیشریعت سابقہ کی بات تھی جومنسوخ ہوگئی حضرت قیس بن سعد (صحابی) رضی الله عندنے بیان فرمایا کہ میں شہر جیرہ میں آیا میں نے لوگوں کودیکھا کہ وہ اپنے علاقے کے سردار کو سجدہ کرتے

میں۔ میں نے دل میں کہا کہرسول الشعائية اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کوسجدہ کیا جائے۔ میں نبی اکرم علیہ کی

خدمت میں حاضر ہوا' تو میں نے عرض کیا کہ میں حیرہ شہر گیا تھاوہاں میں نے دیکھا کہلوگ اپنے سر دارکو بجدہ کرتے ہیں تو (میرے نزدیک) آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو بحدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگرتم میری قبر پر گزرو کے تو کیا

سجدہ کروگے؟ میں نے عرض کیا کہنیں' فرمایاسو(اب بھی) مجھے بجدہ نہ کرواگر میں تھم دیتا کہ کوئی شخص کسی کو بجدہ کرے تو

عورتول کو حکم دیتا کمایے شوہرول کو مجدہ کریں اس حق کی وجہ سے جواللہ نے شوہروں کاعورتوں پر رکھا ہے۔ (مندن ابدولاء)

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت محدیہ میں سجدہ تعظیمی کی کے لئے جائز نہیں ' نہ زندہ کو نہ مردہ کو۔ نہ مُر شدکونہ قبر کو۔ اور

حدیث فدکور کے علاوہ اور بھی بہت می احادیث ہیں جن میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ممانعت وار دہوئی بعض حضرات نے سجده تعظيمي كى حُرمت يرسورة جن كى آيت وَأَنَّ المُسَاجِدَ لِللهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً سي بهي استدلال كيا بـ

کدمساجد مصدرمیمی جمعنی سجدات ہے اور اس کاعموم اور اطلاق ہرطرح کے سجدوں کوشامل ہے (ترجمہ بیہے کہ بلاشبہ تمام

سجدے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں للبذا اللہ کے ساتھ سی کونہ پکارو)

البيس كى بدتميزى اور بديحتى: سوره جرين فرمايا - فَسَجَدَ الْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيْسَ اَبِي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّجِدِيْنَ ( كَرَحُمُ مِن كُرفرشتول في سجده كيا مكرابليس في سجده نه كيااس في السابت سا الكاركيا كەدە سىجدە كرنيوالول ميں شامل مو)

الله جل شائه نے جب اس سے سوال فر مایا کہ تو سجدہ کر نیوالوں کے ساتھ کیوں نہ ہواا ور تو نے سجدہ کیوں نہ کیا۔ تو ال برأس في جواب دياكه - أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقُتني مِنْ نَادٍ وَ خَلَقُتَهُ مِنْ طِينِ - (سورة اعراف وسورة ص) (كميس اس سے بہتر ہول مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیااوراس کو پچڑ سے پیدا کیا)

البيس ملعون نے نه صرف بد كر تھم كى تعمل ندى بلكه الله تعالى كے تھم كوغلط بتايا اوراعتراض كر بيٹھا كرآپ نے افضل كو تھم دیا کہ غیرانضل کو مجدہ کرے۔ بی حکمت کے خلاف ہے۔اُس نے اپنے خیال میں آ گ کومٹی سے انصل سمجما اس لئے جو

آ گ سے پیدا ہوا ہے اس کوبھی مٹی سے پیدا شدہ مخض سے افضل سمجھ لیا۔ آ گ کومٹی سے افضل سمجھنا ہی اول تو غلط ہے۔ آگ میں فسادزیادہ ہے صلاح کم ہے۔اور مٹی میں سرایا خوبی ہے جونافع ہی نافع ہے۔اورسب سے بوی جوخوبی کی چیزمٹی

میں ہے وہ تواضع اور فروتی ہے پھر کام کی چیزیں سب زمین ہی سے نگتی ہیں انسانوں اور جنوں کے رہنے کی جگہ بھی زمین ہی

ہے۔ پھل میوے غلنے 'ہرے بھرے باغ ، تھیتیال سب زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اور بہت می وجوہ سے مٹی کوآگ پر فضیلت حاصل ہے۔ پھرمون بندے کا کام بیہ کروہ بات مانے تھم کی تعیل کرے اگر چدا پی سمجھ سے خلاف ہی ہو۔

نيگخيتن عِلّت ازكارِتو! زبان تازه كردن باقرارتو تحم عالی سُن کراس میں جب نکالنا کبراورنافر مانی ہے۔اللہ جل شانۂ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا آبی و اسْتَکُبَوَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِوینَ (یعنی ابلیس نے علم مانے سے انکار کیا اور کبر کیا ، اور وہ پہلے ہی سے اللہ کے علم میں کا فروں میں سے تھا) اور بعض مفسرین نے کان جمعنی صار بھی لیا ہے یعنی وہ اب اللہ تعالی پراعتراض کرکے کا فرہوگیا۔ جب ابلیس نے آ دم علیہ السلام کو بجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالی کا تھم سُن کر ججت بازی کی اور تھم الہی کو تھمت کے خلاف بتایا تو اللہ تعالی نے اسکو ملعون قرار دے دیا یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔اور فرمایا:

فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِيُنَ-

(گُواس سے اُر جھ کوکوئی حق نہیں کہ اس میں تکبر کر سونگل جائے۔ تو نہیلوں میں سے ہے) (سورۃ اعراف)
اور فرمایا: فَانْحُورُ ہُم مِنْهَا فَانْکَ رَجِیْمٌ وَإِنَّ عَلَیْکَ لَعْنَیْ اِلَیٰ یَوْمِ اللَّیْنِ (کُتُواس سے نکل جا کیونکہ بے شک تو مردود
ہے اور بیٹک جھے پر قیامت کے دن تک میر کا منت رہے گی) جو صفی قیامت کے دن تک ملمعون رہ گیااس کے بعدائس پر دہت ہو
ہی نہیں سکتی پھر تواس کے لئے دوز خ ہی دوز خ ہے۔ قال تعالیٰ کا مُلفَنَّ جَهَنَّم مِنْکَ وَمِمْنُ تَبِعَکَ مِنْهُمُ اَجُمَعِیْنَ (سرہ سَ)

عرض کہ شیطان کو تکبر کھا گیا اور ہمیشہ کے لئے ملعون اور مدحور اور ذکیل وخوار ہوگیا۔ اس نے ملعون ہونا گوارہ کیا
لیکن تھم ما ننا اُسے منظور نہ ہوا۔ تکبر ایس کہ کی بلا ہے جود نیا اور آخرت میں متکبر کا ناس کھودی تی ہے۔

بعض لوگوں نے بیسوال اُٹھایا ہے کہ بجدہ کا عظم تو فرشتوں کو ہوا تھا۔اورابلیس جن میں سے تھا پھراس نے بحدہ نہ کیا تواس کا مواخذہ کیوں ہوا؟ بیسوال فلط ہے کیونکہ سورۃ اعراف میں اس کی تصریح ہے کہ اس کو بھی بحدہ کرنے کا حکم تھا۔ کما قال تعالیٰ مَا مَنعَکَ اَنْ لَا تَسْجُدَ إِذْا مَرُ تُکَ ( مُجِّے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے جھے کو حکم دیا )

اس تصریح کے بعد اصل سوال تو ختم ہوجاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کو بالاستقلال الگ سے تھم تھایا چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا سہتا اوراُن کے ساتھ عبادت کرتا تھا اس کے عموم میں یہ بھی آ گیا تھا یہ دفوں صور تیں ہو کتی ہیں۔ واقعلم عنداللہ العلیم۔ قرآن مجید سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ بلیس عالم بالا میں دہتا تھا جب نافر مانی کی تو دہاں سے اُتر جانے اور نکل جانے کا تھم ہوا۔ وہاں اس کے اعمال واشغال کیا تھا اس کے بارے میں بعض صحابہ اور تابعین سے بچھ با تیں منقول ہیں جو در منثور میں صوب ہیں۔ بہر حال جو بھی بچھ ہوا سے نباعلم بے جگہ استعال کیا اور غرور علم میں اللہ تعالی براعتر اض کردیا اور کفر اختیار کر کے مردود ہوگیا۔ اور اس سے پہلے جتنی بھی عبادت کی تھی سب اکارت گی ہے میں اللہ تعالی براعتر اض کردیا اور کفر اختیار کر کے مردود ہوگیا۔ اور اس سے پہلے جتنی بھی عبادت کی تھی سب اکارت گی سے میں اللہ تعالی براعتر اض کردیا اور کفر اختیار کر کے مردود ہوگیا۔ اور اس سے پہلے جتنی بھی عبادت کی تھی سب اکارت گی سے

مارا گیاشیطان ایک محدہ کے نہ کرنے سے ہزاروں برس مجدہ میں سرمارا تو کیا مارا اللہ میں اور التو کیا مارا اللہ میں اللہ می

و رشمن ہے سویہ ہرگزتم کو جنت سے نکال ندو ہے پھرتم مصیبت میں پڑجاؤ کے )اورابلیس نے تم کھائی کہ میں آدم کی ذرّیت کاناس کھودوں گا۔سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ ابلیس نے کہا: کا نحقیدگن ڈرِیَّتهٔ اِلَّا قَلِیُلا ﴿ میں ضرورضرورا کی ذرّیت کو اپنے قابو میں کرلوں گا بچرتھوڑ ہے لوگوں کے )اس مضمون کی تحمیل ان شاءاللہ سورۃ اعراف کے دوسرے رکوع کی تفسیر سے کی جائے گ اس کے بعد حضرت آدم وحوا کے جنت میں رہنے اور شیطان کے بہکانے کا ذکر ہے جوابھی آتا ہے ان شاءاللہ تعالی اہلیس کا پرانا نام عُزازیل تھا جب ملعون ہو گیا تو اس کا نام اہلیس رکھا گیا' اور شیطان بھی کہا جانے لگا۔ شیطان کامعنی ہے بہت زیادہ شریر۔ بیسب سے بڑا شیطان ہے اور اسکی ذرّیت بھی شیطان ہے۔ اور بہت سے انسان بھی شیطانوں کا کام کرتے ہیں۔اسی لئے شیاطین الانس والجن فرمایا گیاہے۔

### وقُلْنَا بَادْمُ اسْكُنْ آنْتَ وَزُوجُك الْحَنَّةَ وَكُلامِنْهَا رَغَنَّا حَيْثُ شِعْتُمَا وَلاتَقْرَبَاهْ إِ

اورہم نے کہا کہا ہے آ دم جم اور تہاری بیوی جنت میں رہا کرواوراس میں سےخوب اچھی طرح کھاؤ جہاں سے چاہو۔اور نقریب جاناس

### الشُّجَرَة فَتَكُونَامِنَ الطَّلِمِينَ ®

درخت کے درندتم دونو ل ظلم کر نیوالوں میں ہے ہوجاؤ کے

# حضرت آدم العَلَيْكِلا اوراً نكی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم اورایک خاص درخت سے بینے کی ہدایت

قضوں بیوی کو جنت میں رہنے میں بیفر مایا ہے کہ حضرت آ دم علیا اسلام اورا کی بیوی کو جنت میں رہنے کا تھم دیا اور خوب بافراغت انچھی طرح کھانے کا کھلا افتیار دے دیا۔ لیکن خاص ایک درخت کے بارے میں فر مایا کہ اس کے پاس نہ پھٹکانا۔ مقصد تو بیتھا کہ اس میں سے مت کھانا لیکن بطور مبالغہ انچھی طرح اہتمام کے ساتھ اس سے نیچئے کے لئے بیفر مایا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا اور ساتھے ہی ہی تھی فر مایا کہ اگرتم نے اس میں سے کھالیا تو ظالموں میں شار ہوجاؤ گے۔ اس سے دوطرح کا ظلم مراد ہوسکتا ہے۔ اقدال تو بیک اس کھانے سے جو ممانعت کی خلاف ورزی ہوگی نی گناہ ہوگا اور ہر گناہ 'گناہ کرنیوالے کے لئے وبال ہے۔ اور وہ اسکی وجہ سے مستحق سزا ہے۔ دوم بیکہ جب خلاف ورزی کر لو گے تو یہاں جن نمتوں میں رہ رہے ہوسلب ہوجائیں گی اور یہاں سے نکانا پڑے گا۔ اور یہ بھی اپنی جان پرظلم ہوگا۔

شجرہ (درخت) جس کے کھانے سے منع فر مایا تھادہ کون سادرخت تھا۔ اس بارے میں حضورا قدس علی ہے۔ پہو ہابت سہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ گہوں کا درخت تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ علی اللہ علی معدد سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ کھور کا درخت تھا۔ (بیا قوال تفسیر درمنثور) پر درج ہیں صحیح علم اللہ ہی کو ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، ہمیں معین طریقہ پر اس کا علم تھین ہیں ہے۔ اس کا علم تھین ہیں ہے اور اس میں مضا اُقد بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے جانے پرکوئی تھی شرعی موقون نہیں ہے۔

فَازَلُهُ مُاالشَّيْطِنُ عَنُهُ افَاخَرُهُمَّا مِمَّا كَانَافِيهُ وَقُلْنَا الْهِيطُو ابْعَضُكُمْ لِبَعْضٍ عَنُ وُكُولُو

موشيطان نے ان دونو ل کوال ددخت کے ذریعہ سے لفزش د کی اسوان دونوں کواس سے نکال دیا جس میں وہ تضاور بم نے کہا کیاتر جاؤے میں سے بعض بعض کے جمن ہوں مجمل اور تمہارے لئے

في الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَّمَتَاعُ اللهِ عِيْنِ®

زمین میں تھہرنا ہے اور ایک زمانہ تک نفع حاصل کرنا ہے

حضرت آدم وحواء السلام كوشيطان كابهكا نااور جنت سے نكالا جانا

قضمين : الله جل شاعة في السلام عفر مادياتها كدد يهونيه الليس تبهارا وثمن عم دونول كوجنت عند نكال د \_ يعنى جنت سے نكال ديئے جانے كا ذريعه نه بن جائے ۔ أدهر شيطان نے بھى دُشمنى پر كمر باندھ لى تقى اور حضرت آ وم عليه السلام اوراُن کی بیوی اوراُن کی ذریت کو تکلیف پیچانے کا پیاارادہ کر چکا تھا۔وہ اس تاک میں رہا کہ ان کوکسی طرح جنت ہے نکلواؤں اور یہاں کی نعمتوں سے محروم کروں۔اُسے بیمعلوم تھا کہان کوایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اگر كسى طرح ان سے اس ممانعت كى خلاف ورزى كرادوں تو ضروران پرعماب موگا۔جويہال سے نكالے جانے كاسبب بنے گا۔ چنانچیاس نے مفرت آ دم علیہ السلام ہے کہا کہ دیکھوتم کواس درخت کے کھانے سے اس لئے بروکا گیا ہے۔ کہ جوکوئی محض اس درخت میں سے کھالے گاوہ ہمیشہ یہیں رہے گا۔اور جو بادشاہی یہاں حاصل ہے اس میں بھی ضُعف نہ آئے گا'

اوراس نے یہ بھی کہا کتم دونوں کوتمہارے رب نے اس درخت کے کھانے سے اس لئے روکا ہے کہ اس کو کھا کر فرشتے ہوجاؤ

كَ اور بميشه زنده ربوكَ\_(في سورة الاعراف) ما نَهاكُمَا رَبُّكُمَا عَنُ هَاذِهِ الشَّجَرَةِ الَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوُ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ (وفي سورة طه) يَآدَمُ هَلُ آدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكِ لا يَبْلى -

اوراً س فصرف معمولی طور پر بی ترغیب نبین دی بلکدونون میان بیوی سے تم کھا کرکہا کہ بے شک میں تمہارے

لت خيرخواي كامشوره دين والابول (كمافي سورة الاعراف) وقاسمهما إنى لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ -شیطان کے مجھانے بجھانے اور تتم کھانے سے دونوں میاں بیوی نے اُس در خت میں سے کھالیا جس سے نع فرمایا

كياتهااوروهان كوفريب دے كرنيچ أتارنے ميں كامياب موكيا۔ (فَدَلْهُمَا بِغُرُورِ) اس درخت كوچكمناتها كه جنت ك كپرےان كتن سے جدا ہو گئے اور دونوں كى شرم كى جگہيں ايك دوسرے كے سامنے ظاہر ہوگئيں اب توجنت كے بيتے ايے جسموں يرجوز جوڑ كرر كھنے لكے رجيسا كەسورة اعراف اورسورة طامين مذكور ب-الله جل شامه نے ان كو پكار كرفر مايا

کیا میں نے تم کواس در خت ہے منع نہ کیا تھا اور کیا میں نے بیند کہا تھا کہ بلاشبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں فورا گناہ ك اقرارى موت اورمغفرت طلب كرنے لگے۔اس كا ذكرسورة اعراف ميں ہے۔اورائي فَتَلَقَّى ادَمُ مِنُ دُبِّه-كى تفسیر میں بھی انشاءاللدان کی توبہ کا ذکر آئے گا۔ یہاں بیسوال اُٹھایا گیاہے کہ شیطان نے اُن کوئس طرح بہکا یا اور وسوسہ کیے ڈالا۔ جبکہ وہ وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔اس کے بارے میں مُفسر بیضاوی نے بیاحتمال کھھاہے کہ اعزاز کے طور پراس کا وہاں رہنا اور داخل ہوناممنوع قرار دیا گیا تھا اورالیی مضبوط ممانعت نہ ہوئی تھی کہ بالکل ہی داخل نہ ہو سکئے چونکہ

حضرت آدم وحواء عليهاالسلام كاابتلاء اورامتحان مقصود تهااس لئ وسوسه ك لئ داخله كاموقعد ديا كيا-اورايك احمال ميس کھاہے کہ درواز ہ کے قریب کھڑے ہو کروسوسہ ڈالا۔ (لیکن بیدونوں با تیں اس پر پنی ہیں کہ وہ جنت سے نکالا گیا تھااور ا بھی زمین پرنہیں آ با تھا) ان کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ذکر کئے گئے ہیں۔ جو نبھی صورت ہواُس نے وسوسہ ڈالا اور

بہکا یا اور انہوں نے اسکی بات بھل کیا۔جس کی وجہ سے زمین برآ نابرا اسکوینی طور پرجواُن کوزمین برجمیجنا اور خلیفہ بنانا پہلے سے طے تھاشیطان کا بہکا نااوراُن کا درخت میں سے کھالیناز مین پرآنے اور سے اور بسے کاسب بن گیا۔

جب در خت کھانے کا واقعہ پیش آ گیا تو اللہ جل شانۂ نے فرمایا کہتم یہاں سے اُتر جاؤ' زمین میں جا کررہو وہاں تم

میں بعض کے دُسٹمن ہول گے۔اور زمین میں تم کو تھم رنا ہے اور ایک زمانہ تک نفع حاصل کرنا ہے۔اس سے یا تو پیمزاو ہے کہ آ دم اور حوااور انکی ذرّیت کو قیامت تک وُنیا میں رہنا ہے جس کا وقت مقرر ہے'یا پیمطلب ہے کہ اُن میں سے مرفض کواپٹی موت آنے تک زمین پر رہنا ہے اور تھوڑ ابہت نفع حاصل کرنا ہے۔

یہاں لفظ اِهْبِطُوْا (تم اُرْجاد) جمع کا صیغه استعال فرمایا ہے جب دوآ دمی تصوّق جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت آ دم وحوا علیما السلام اور البیس نیزوں کو خطاب ہے (ابلیس ابھی تک آسانوں میں تھا 'زمین پرنہیں آیا تھا ) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صیغہ جمع اس لئے لایا گیا کہ حضرت آ دم اور حضرت واء علیما السلام اور اُن کی ذریت کا مجموعہ مراد ہے۔ یدونوں اُ تارے گئے تو ساری ذریت اُ تاری گئی گوا بھی موجود نہتی ۔ بیدوسری بات زیادہ اولی واقر ب ہے کیونکہ سورۃ طہا میں شکورہ ہے۔ بیدوسری بات زیادہ اولی واقر ب ہے کیونکہ سورۃ طہا میں شکورہ ہے۔ اور نکلنے کا تھا جوسورۃ اعراف میں شکورہ ہے۔

بَعُضُکُمُ لِبَعُض عَدُوٌ ۔ (تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے) اس سے بی آ دم کی آپس کی دشمنیاں بھی مراد ہوسکتا ہے کہ شیطان تمہارا دسمی اور ہے۔

## فَتُكُفِّي الدُمُرِمِنُ تُرْبِهِ كُلِلْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿

اس كے بعد آم نے اپنے رب سے چنوكلمات حاصل كر لئے سواللہ تعالى نے اُن كى توبة بول فرمائى بے شك وہ خوب ذيادہ توبة بول فرمانے والاہ بروامبر بان ہے

### حضرت أدم التكفية كاتوبه كرنااورتوبه قبول مونا

ان الفاظ میں منتکلم مع الغیر کا صیغہ استعال فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حواعلیما السلام دونوں ہی نے مذکورہ الفاظ کے ذریعہ تو بہ کی حضرت ابن مسعود سے منقول ہے کہ جوالفاظ اللہ تعالی کی طرف سے القاء موت تھے وہ بیالفاظ سے۔ سُبُحَانک اللّٰہُمَّ وَبِحَمُدِکَ وَبَبَارَکَ اسْمُکَ وَتَعَالَیٰ جَدُکَ وَلَا اِللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّ

جوبھی الفاظ ہوں اللہ تعالی نے اُکوتو بہ کے الفاظ ہتائے انہوں نے تو بہ کی اور اللہ تعالی نے قبول فر مائی۔اللہ تعالیٰ ہڑا کریم ہے تو بہ کے الفاظ خود ہی القاء فر مائے اور اُن کی تو بہ قبول فر مائی۔اور ارشاد فر مایا کہ وہ تو بہ قبول فر مانے والا اور بہت ہڑا مہریان ہے جب بھی بھی کوئی خص ندامت کے ساتھ رجوع کریگا اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ تبول فرمائے گا۔ سورہ شور کی میں ارشادہ۔
وَ هُو الَّذِی یَقَبُلُ السَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِهٖ وَیَعْفُو عَنِ السَّیّاتِ ویَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۔ (اور اللّٰدوہ ہے کہ جوابی بندوں کی تو بہ قبول فرما تا ہے اور جانتا ہے جوتم کرتے ہو) معافی اور مغفرت تو ہوگئ کیکن جنت میں واپس نہیں بسایا گیا کیونکہ تکویٰ طور پراُن کو پہلے ہی سے دنیا میں جھیجنا اور خلیفہ بنانا طبے تھا اُن کے دنیا میں آنے کی وجہ سے بہت کثیر تعداد میں اُن کی ذریت کے افراد مرداور عورت ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے شخق جنت ہوئے۔ یہ بنی نوع انسان کا بہت بڑا فاکہ وہ وار اگروہ وونوں جنت ہی میں واپس کر دیئے جاتے تو وہاں کی نعمتوں سے وہی منتقع اور متمتع رہتے۔ اور اگر بالفرض وہاں اولاد ہوتی تو وہ ایمان اور گیا ہوں سے پر ہیز کرنے کی مشقت کے بغیر ہی نعمتوں میں رہتی اور نعمتوں کی زیادہ قدر نیا میں میں وار نوعتوں کی زیادہ قدر نیا میں میں واپس ہواور دکھ تکلیف کے بعد جونو میں اُن کا مزہ اور کیف اور ہی ہوتا ہے۔

نہوتی اپنی محنت سے جو چیز حاصل ہواور دکھ تکلیف کے بعد جونو میں اُن کا مزہ اور کیف اور ہی ہوتا ہے۔

نہوتی اپنی محنت سے جو چیز حاصل ہواور دکھ تکلیف کے بعد جونو میں اُن کا مزہ اور کیف اور ہوتا ہے۔

قُلْنَا الْهِ بِطُوْامِنُهَا جَمِيعًا فَالْمَا بَالْتِينَكُمُ مِّنِي هُلَّى فَكُنْ تَبِعَ هُدَاى فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا مَ نَهَامَ سِيهاں عارَ جادَ بِه الرّتبار عِها مِرى طرف عَوَى بايت آئے وقع فيرى بايت كا اتباع كياتو اُن رُولَ خوف ف هُمْ يَحُونُونُ ۞ وَالْكُونُ كُفُوا وَكُنْ بُوْ إِيا لِيتَنَا أُولِيا كَاصُو اِلنَّالِ هُمْ مُوفِيها خُلِدُونُ مِعَاورنده دَجُيده مِول كَا ورجن وكون نَهْ رِيا اور مِرى آخون وَجُلا إِيونَ وَنَ والْمِينِ مِن مِي مِيثِد بِوال

مدايت قبول كرنيوالول كيلئة انعام اور كافرول كيلئة دوزخ كاداخله

قفصدی اس سے پہلے کم اِلْمِبِطُوُا (اُرْجاوً) پہلی آیت میں فرکور ہے۔اسکودوبارہ لانایا تو تاکید کے لئے ہے یا پہلا کھم سے بتانے کیلئے تھا کتم یہاں سے جاؤ جہاں جارہ ہومسیت کی جگہ ہوگی آپس میں دشمنی ہوگی اور وہاں تھوڑی مدت رہنا ہوگا ہوشگی نہوگی اور دو سراتھم سے بتانے کے لئے ہے کہ جہاں تم کو بھیجا جارہا ہے وہ دارالتکلیف ہے۔ وہاں قیام کرنے کے بارے میں سیجی ذہمن میں رکھواور پہیں ہے بچھتے جاؤکہ تمہارے خالق اور مالک کی طرف سے وہاں ہدایت آئے گی اللہ تعالی کے پنجمرا کیں گئی ہوگی ہو اسکی کتا بیں نازل ہوں گی۔اُن پنج میروں اور کتا بول پر ایمان لانا ہوگا اور اُلی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزار نی ہوگی جو ہدایت کا اتباع کریں گیان کے لئے یہاں واپس آ کر خیر ہی خیر ہے نہ اُنہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رخ لائق ہوگا۔ سورہ طہا ہوگا اور نہ کوئی وزخ میں ہوگا۔ سورہ کی اور نہ کوئی اور خولگ کور اُنہیں گا کہ میں یوں فرمایا ہے فَمَنِ اتّبُعَ هُدَایَ فَلا یَضِلُ وَلَا یَشْفَی (کہ جو خص میری ہدایت کا اتباع کرے گا' سونہ وہ گراہ ہوگا اور نہ میں ہوگا) اور جولوگ کور افتیار کریں گا ورمیری آیات کو جھٹا کیں گے بینار (آگ) والے ہوں گے یعنی دوزخ میں جا کیں گے۔س طرح اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے ای طرح بیال کفر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

فوا كد ضرور بيرمتعلقه واقعه خضرت آوم العَلَيْ كلا

حضرت آدم دحواعلیہاالسلام اوراُن کے دشمن ابلیس ملعون کے ذکورہ واقعہ سے بڑے بڑے اہم نتائج اور فوا کدمعلوم ہوئے۔ انسان کوخلافت ارضی کیلیے بیدافر مایا: (۱) اللہ جل شانۂ نے انسان کوخلافت ارضی کے لئے پیدا فرمایا۔اُس پر لازم ہے کہ اپنے خالق وما لک کاخلیفہ بن کررہے۔اس کے احکام پرخود بھی عمل کرے اور اپنے زور وطاقت سے احکام الہیکو

نافذكر \_\_اوراس سے بي ثابت موتا ہے كسى اليقحض كوصاحب افترار بنانا واجب ہے جواحكام المبيريمل كراسكا مو جولوگ قرآن کونیس مانے وہ تواس واجب پر کیاعمل کریں گےجنہیں قرآن کے مانے کا دعوی ہے وہ بھی احکام الہیک عفید کے حق میں نہیں ہیں۔ وُنیا کے ایک برے حصے پر سلمانوں کو اقتدار حاصل ہے لیکن قوانین شریعت نافذ کرنے کے لئے تیارنہیں اس سے جان چراتے ہیں۔ وشمنانِ اسلام کے ترتیب دیتے ہوئے ظالمان قوانین کوکورٹ اور پچہری میں استعال کرتے میں کیونکہ شری قوانین سے بہت سے دنیاوی منافع اورنفس کی لذتوں پرز دیر تی ہاس لئے اللہ کی خلافت سے منہ موڑے ہوئے میں۔اورخلیفۃ اللہنہ ہونے کی وجہ سے ساری ونیا فتنہ وفساد کی آ ماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ جومما لک مسلمانوں کے زیرافتدار ہیں فسادات وہیں زیادہ ہیں قبل وخون کے واقعات بھی انہیں ممالک میں بہت زیادہ پیش آتے رہتے ہیں۔مسلمان ہی مسلمان کو قل كرتا ہے\_مسلمانوں پر لازم ہے كدايما خليف بنائيس جواحكام البيكونافذكر\_اوراس بارے ميں اس كى مددكريں اور خلافت ككام انجام دير اورفاس بن كر يَقُطَعُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ كامصداق ندبنير -جوانسان الله تعالى كى خلافت کے لئے پیدا کیا گیااس کے اکثر افرادتو کافربی ہیں اور جواسلام کے معی ہیں اُن میں سے بھی اکثر نافر مانی پر تلے ہوئے ہیں۔ بیانسان کی حماقت اور شقاوت ہے۔ اپنے بلندمرتبہ کوچھوڑ کردنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب کے لئے اپنی جان کوتیار کر رکھاہے یہی انسان جس کےسب سے پہلے فر دکوفرشتوں سے سجدہ کرایا گیاوہی انسان اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں جانے کو تیار ہے بیتواہل کفر ہیں اور جومسلمان ہونے کے مدعی ہیں وہ بھی صالحین کے پیچیے ہیں لگتے۔ فاستوں فاجروں بدعقیدہ محدول کواپنا ليدراورقائد بناليت بي اورانبيس كوافترارسونية بي اوربيلوك خوداورصاحب افترارسب لل كرفساد برياكرت بي قبل وخون اورلوث ماری خبریں برابرآتی رہتی ہیں۔رشوت کی گرم بازاری ہے سودی کاروبار ہیں سودی لین دین ہے۔شرابیں پی جارہی ہیں۔زکواتیں نہیں دی جاتیں (بہت کم لوگ زکو قشری قاعدہ کےمطابق دیتے ہیں) لوگوں کے تق مارے جارہے ہیں۔نمازیں برباد ہیں رمضان میں کھلے عام سب کے سامنے کھایا پیاجاتا ہے۔جانے بوجھے گناہ کرتے ہیں اور گناہوں پراصرار ہے۔اپنا مقام بھول گئے اورمصیتوں میں لگ گئے۔ شایدسی کے دل میں بیدسوسیآئے کہ پھرتو فرشتوں نے تھیک بی کہاتھا کہ جوئی تخلوق پیدا ہور ہی ہو دہ فساد کی ہوگی اور خون خرابہ کرنے والی ہوگی۔اس وسوسہ کا جواب سے ہے کفرشتوں نے تو تمام افرادانسانی کوہی فساداورخون خرابه سيمتصف كرديا تفاأنبيل بيمعلوم ندقفا كدان ميل انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام اورعلاء صلحاء شهداء عابدين ذا کرین قانتین مجامدین حجاج مخفاظ قرآن مفسرین قرآن محدثین مصنفین مصلحین ومرشدین بھی ہوں گےاگر بنی نوع انسان كى تاريخ ينظر والى جائے اور خاص كراً مت محمد يعلى صاجبالصلوة والتحيد كى تاريخ كى ورق كروانى كى جائے تو يت چاتا ہے كم انسانوں میں کیسے کیسے اللہ تعالی سے تعلق رکھنے والے اور اصلاح حال کے لئے جانیں وَ قف کرنے والے اور خلافت اللہ یک فریفنہ کو انجام دینے والے گزرے ہیں۔فرشتوں کے سامنے اہل صلاح وفلاح کے اعمال خیر کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ حدیث شريف ميں ہے كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا كتمهار الدريك بعدد يكر ات كفر شية اوردن كفر شية آت رہتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔جب وہ فرشتے واپس ہوکراً وپر جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تواللد تعالی شانهٔ اُن سے دریافت فرماتے ہیں حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ میرے بندول کوتم نے *کس حال ہیں چھوڑا۔ وہ عرض کرتے ہیں*: تر کناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون يعني ہم نے اُل *کوال* 

حال میں چھوڑا کہوہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم اُن کے پاس گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ (دَواوا اِنواری)

اور يوم عرف كوجب بحان عرفات من جع موتے بين اوالله جل شاندان كوفرشتوں كسامن پيش فرماكر فخر فرماتے بين (في حليث جابر مرفوعا اذا كان يوم عرفة ان الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملئكة فيقول انظروا الى

عبادى اتونى شعثاً غبرا ضاجين من كل فيِّ عميق. الحديث كما في المشكوة عن شرح السنة)

یوم عید میں بھی اسی طرح فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کو پیش فر ماکر اللہ تعالی فخر فرماتے ہیں۔(معکوۃ المصابح س۸۱) علم بہت بردی دولت ہے

(۲) علم الله جل شائد کی بہت بڑی نعمت ہا اور بہت بڑی نضیلت کی چیز ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ جل شائد نے فرشتوں پر حضرت آ دم علیہ السام کی نضیلت فل برفر مائی علم برحال جس جہالت سے بہتر ہے۔ البتہ بیضر وری ہے کہ علم کواللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری مسلیہ علی اللہ بیک مورفت جس جرات میں جہالت سے بہتر ہے۔ البتہ بیضر وری ہے کہ علم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اور خلافت اللہ بیک کاموں جس اور اللہ تعالیٰ کی معرفت السلام کوجن چیز وں کاعلم دیا گیا تھا۔ بیخلافت اللہ بیکو قائم اور باقی رکھنے کیلئے دیا گیا تھا انسان کو جو بھی علم ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لئے استعال کیا جائے۔ جوعلم مجاولہ پر اُبھارے دراہ جق سے ہٹائے وہ علم جہال ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ان من المعلم جھلا ( ایعنی بعضے علم جہالت ہوتے ہیں ) اخرجہ ابود و دفی کیا ہالا دب۔

کتاب وسنت کے علوم توباعث قرب الهی بین بی دوسرے علوم بھی الله تعالیٰ کی معرفت کاذر نید بن نکتے بیں (قال تعالیٰ)
وَ فِی اَنْفُسِکُمُ اَفَلا تُبُصِرُونَ (وقال تعالیٰ سَنُوِیُهِمُ اینینا فِی الافاقِ وَفِی اَنْفُسِهُم ) لین حال یہ بور ہا ہے کہ
آفاق اور انفس اور اشجار واحجار جبال و بحار سے متعلق جوعلوم منکشف ہور ہے بین انسان ان سے اپنے وُنیاوی امور بیں
منتقع اور متمتع ہوتا ہے لیکن جس نے بیعلوم دیئے بین اور بیمنافع پیدا فرمائے اور اکی طرف لوگوں کاذبین متعلل کیا ہے اسکی
طرف متوجہ نبین بیلوگ عام طور پر ملحد کا فراور فاس فاجر ہی ہیں۔

جوعلم میں بر صر مواس کی برتری شلیم کرنی جاہے:

(۳) جب کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ شخص جھے سے زیادہ علم رکھتا ہے اُس کے عالم ہونے کا اقرار کرے۔ اور اس میں اپنی خفت محسوں نہ کرے۔ جیسا کہ فرشتوں نے کرے۔ اور اپنیر کسی پس و پیش کے اپنا مجز ظاہر کر دے اور اس میں اپنی خفت محسوس نہ کرے۔ جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلاق والسلام کاعلم ظاہر ہوتے ہی اپنے مجز کا اقرار کرلیا 'جابل ہوتے ہوئے علم کا دعویٰ کرنا اور الله علم سے بحث کرنا بہت بڑی محاقت ہے اور حق منکشف ہونے کے بعد باطل پر جمار ہنا ہے بہت بڑی شقاوت ہے۔ اور حق منکشف ہونے کے بعد باطل پر جمار ہنا ہے بہت بڑی شقاوت ہے۔ تو یہ کی اہمیت اور ضرورت:

(٣) بندے کا کام بیہ کہ جب کوئی گناہ ہوجائے فوراً توبہ کرے اور اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع ہوا ہے گناہ کا اقرار کرے۔ اور منفرت طلب کرے۔ گناہ پراصرار نہ کرے اور گناہ کو اپنے لئے وبال سمجھاور گناہ کواپنی جان پڑظلم جانے۔ حضرت آدم دواعلیہا السلام سے گناہ ہوگیا تھا بینی وہ در خت کھالیا تھا جس کے کھانے سے شخ کیا گیا تھا۔ اور حضرت آدم ممانعت کو اُسوقت بھولے ہوئے بھی تھے۔ (کمافی سورة طاو َلقَدُ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنسِیَ وَلَمْ نَجِدَلَهُ عَزْماً) جب ان کامواخذہ ہوا تو انہوں نے کوئی جمت نہیں ک الله تعالی کی بارگاه ش این گناه کا افرار کیا اور توبی گرجول پرمؤ اخذه نیس بوتا مگر بحول کے اسباب اختیار کرنے پرمؤ اخذه بهوجا تا ہوار بروں کی بری بات ہے اُن کی وہ باتش بھی گرفت میں آجاتی ہیں جود دسروں سے درگز رکردی جاتی ہیں حضرت آدم اور اُن کی بیوی نے کوئی کہ جی نہیں کی ندیمول کا بہانہ بنایا اللہ جل شائه نے اُن پرتم فرمایا اورخود ہی ایسے کلمات اکوالقاء فرمائے جوقبولیت توبیکا ذریعہ بن گئے۔ قال البیضاوی مجیباً عما یر دعلی العصمة انه فعله ناسیاً تقوله تعالی فنسی ولم نجدله عزماً ولکته عُوتب بترک التحفظ عن اسباب النسیان ولعله (ای النسیان) وان حطّ عن الامة لم یحط عن الانبیاء لعظم قدر هم ۔

برخلاف الجیس شیطان کے اس نے دانسة طور پراللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کی اور نہ صرف خلاف ورزی کی اور نہ صرف خلاف ورزی کی بلکہ حکم ہی کو غلط بتایا اور ذات خداوندی پراعتر اض کر بیٹھا اورا پی خطائت کی جیس کی دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ گناہ کا اقرار کرنا اور تو برکرنا معافی کے لئے رونا دھونا بے چین ہونا ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور تمام صالحین کا جو اپنے باپ آدم کی راہ پر تھے بہی طریقہ رہا ہے اور گناہ کر کے کہ جی کرنا اور اس کو گناہ نہ بھین کا قرار نہ کرنا کہ بیس کا طریقہ ہے جو تمام شیطانوں کا سرغنہ ہے ۔ مون بندے جن کو تعلق مع اللہ حاصل ہے اور اتابت الی اللہ کی نعمت سے نواز ہے گئے ہیں وہ تو نہ صرف یہ کہ گناہ ہوجانے پر تو بہ کرتے ہیں بلکہ نیکی کر کے بھی استغفار کرتے ہیں اور وہ بیسے ہیں کہ ہمارے خالق کا حق اور اند ہوا گناہ تو بندوں سے ہوئی جا تا ہے لیکن مغفرت کی طلب ہیں جلدی کرتے ہیں اور معافی ما تکتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ہیں جنوب تو بہ کرنے الے ہیں۔ (دواہ التر ندی وابن ماجو الداری مقافی آدم خطا کا رہیں اور خطا کا روں ہیں سب سے بہتر وہ ہیں جونوب تو بہ کرنے الے ہیں۔ (دواہ التر ندی وابن ماجو الداری مقافی آ

پس بن آدم پرلازم ہے کہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقہ پرچلیں اور ابلیس وسمن کی راہ اختیار نہ کریں۔

ملکم مرکی ہلا ہے: (۵) تکبر بہت یُری بلاہے۔ یصفت انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ ابلیس علیہ الملحث نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کونہ مانا اور اُس کو خلافہ علیہ الملحث نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا دراز اربا ۔ ملعون اور مطرود اور محصم ہلت دی جائے (اوراس میں شرکا خداوندی کو مانے کے لئے تیار نہ ہوا۔ اس نے بیقو کہا کہ میری زندگی دراز کردی جائے اور جھے مہلت دی جائے (اوراس میں شرکا پہلوتھا کیونکہ درازی عربے کوئی خیر مقصود نہیں بلکہ بن آدم کو بہانا ورغلانا کفرو شرک پر ڈالنا مقصود تھا) اور تو بہل طرف متوجہ نہ ہوا۔ جسے اپنی بردائی کا خیال ہوائس سے بڑے برے گناہ صادر ہوتے ہیں وہ تن کو تھکر اتا ہے۔ لوگول کو تقیر سجھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! کوئی خفس یہ پند کرتا ہے کہ اُس کا کپڑ ااچھا ہواور جوتا اچھا ہو ( کیا یہ کبر ہے) آپ نے فرمایا بیٹ کرتا ہے حک اللہ تعالیٰ حیال کو پند کرتا ہے (لہٰ داوراچھا جوتا پہنا تکبر نہیں ہے) پھرفر مایا۔ الکبو بطل الحق و غمط الناس۔ جیل ہے جمال کو پند کرتا ہے (لہٰ داوراچھا جوتا پہنا تکبر نہیں ہے) پھرفر مایا۔ الکبو بطل الحق و غمط الناس۔

یعنی تکبریہ ہے کہتی کو تھرائے اوراس کے مانے سے اٹکارکر ہے اورلوگوں کوذکیل اور تقیر جانے (رواہ مسلم)

اس آفت میں امیر غریب عالم جاہل سب جتلا ہوتے ہیں۔ اور مسلمین واعظین مرشدین کو بھی بیمرض تھن کی طرح
سے لگ جاتا ہے۔ اپنے اعمال کی ریا کاری دوسروں کی غیبت اور تحقیرا پنے عمل وضل کا ظاہر کرنا حق سامنے ہوتے ہوئے نہ
ماننا گناہ کرنا اور نصیحت و خیر خواہی کرنے والوں سے کٹ مجتی کرنا۔ مسئلہ غلط بتا کریا شائع کر کے رجوع نہ کرنا۔ اور غلطی پر
اصرار کرتے رہنا۔ اور اس طرح کی بہت ی با تیں ہیں جو پیش آتی رہتی ہیں۔ بیسب تکبر ہے۔

ُ الله جل شانهٔ کوتواضع پیند ہے۔ایمان کا کمال بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوتھیجت عطا فر مائی اسکی قدر دانی اور شکر گزاری

کرتے ہوئے اسکی مخلوق کے ساتھ عاجزی اور فروتی کے ساتھ پیش آئے۔

حضرت عمرض الله عند نے مغبر پر کھڑے ہو کر فر مایا کہ اے لوگو! تواضع اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ علی کے کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لئے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اُس کو بلند فرما دیں گے جو اپنے نفس میں تو چھوٹا ہوگا اورلوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا۔ اور جو شخص تکبرا ختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گرادیں گے۔وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خزیرے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ (مشکلہ قالمصائ از پہنی فی شعب الا بھان)

گناہوں کی وجہ سے معتیں چھین لی جاتی ہیں

(۱) گناه تعتیں چھن جانے کا سبب ہیں۔ آخرت کے مؤاخذہ کے علاوہ دنیا میں بھی گناہ کی وجہ سے تعتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ حضرت آ دم وحواعلیما السلام شجر ممنوعہ کے کھانے کے سبب جنت سے نکال دیئے گئے۔ اور دنیاوی مصیبتوں میں اُن کواوراُن کی ذرّیت کو مبتلا ہونا پڑا۔ رسول الشرعی کی ارشاد ہے کہ۔ ان المرّجل لیحرم المرزق باللذنب یصیبه یعنی بلاشبرانسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم کردیا جاتا ہے۔ (محددک مائم ج۲ ص ۲۹۳)

بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں بلکہ پوری پوری قومیں اور قبیلے گناہوں میں لت پت ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مصبتیں دورہوں اور تنگدی سےخلاصی ہولیکن گناہ چھوڑنے کو تیاز نہیں بلکہ سمجھانے والے کو آ ڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں۔ اوراُ لٹے سید ھے سوال و جواب کرتے ہیں۔سورۃ اعراف میں ارشاد ہے۔

وَلَوُ أَنَّ اَهُلَ الْقُرِى امَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرضِ وَلَكِنُ كَذَّبُوا فَاتَحَدُنهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (اوراگران بسيول كريخ والے ايمان ليآتے اور پر بيزكرتے تو جم اُن پر

آسان اورزیمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن اُنہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ایکے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑلیا ) تعمیر میں مصروبات میں اس معروبات میں مصروبات کی مصروبات کے ایک اس میں مصروبات کے تعمیر کا مصروبات کی مصروبات ک

متعددا حادیث میں بعض اعمال پر دنیامیں ال جانے والی سزاؤں کا خصوصی تذکرہ بھی وار د ہواہے۔

حضرت عمرو بن العاص رضی الله عندنے بیان فر مایا که رسول الله علی ہے میں نے سنا کہ جس قوم میں زنا کا رواج ہو جائے گا وہ قحط کے ذریعہ پکڑی جائے گی اور جن لوگوں میں رشوت عام ہوجائے گی وہ لوگ رعب کے ذریعہ پکڑے جا کیں گے۔ (میمی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے گادشمن سے ڈریں گے دورسے کا نہیں گے) (رواہ احمد کمانی مکلؤ ۃ المصابح ص۳۱۳)

یعن ایک حدقائم کرنے کا اتنابرا آفع ہے جوچالیس دن بارش ہونے کے تفع سے بردھ کر ہے۔اب وہ لوگ غور کرلیں جو اللہ کی حدود نا فذنہیں کرتے اور نا فذہونے نہیں دیتے۔ وہ اللہ کی عام مخلوق پر رحم کھار ہے ہیں یاظلم کررہے ہیں۔ نیز حضورا قدس علیہ کی کارشاد ہے کہ جس قوم میں کوئی محف قطع رحی کرنے والا ہواُن پر دجت نازل نہیں ہوتی۔

(بيهي في شعب الايمان كماني مكلوة المصابح)

نیزرسول الله علی نے فرمایا کہتمام گناہوں میں سے اللہ تعالی جس کوچاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر ماں باپ کے تکلیف

وینے کومعاف نہیں فرما تا چوخص ایسا کرے اُس کواسی دنیا میں موت سے پہلے سزادے دیتا ہے۔ (رواہ البہ قی کمانی مڪلوۃ المصائع)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رُعب
ڈالدےگا۔ اور جس قوم میں زنا کاری کارواج ہوجائے گا اُن لوگوں میں موت کی کثرت ہوجائے گی اور جولوگ ناپ تول
میں کمی کریں گے اُ تکارز ق منقطع ہوجائے گا اور جولوگ ظالمانہ فیصلے کریں گے اُن میں قبل وخون خوب زیادہ ہوگا اور جولوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے اُن میں قبل وخون خوب زیادہ ہوگا اور جولوگ عبد کی خلاف ورزی کریں گے اُن پردشمن مسلط کردیا جائےگا۔ (رواہ مالک فی الموطاو ہونی تھم الرفوع)

شرم اور حیاانسان کا فطری وصف ہے

(ع) شرم اور حیاانسان کی فطری صفت ہے اور اسکی خلقت اور جبلت میں داخل ہے۔ حضرت آدم وحواعلیہ السلام نے جنت میں شرم منوعہ کھالیا تو اُن کے جسموں سے جنت کے کپڑے گر پڑے اور دونوں کی شرم کی جگہ فلا ہر ہوگئ للہذا جنت سے پتے لے لے کرا پینے جسم پرلگانے لگے تا کہ شرم کی جگہ ڈھک جائے۔ دونوں میاں بیوی تھے پھر بھی آپیں میں شر ما گئے اور پردہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انسان دنیا میں آیا تو شرم وحیا کوساتھ لے کرآیا اور حضرات انبیاء کرام ملیہم الصلاق والسلام نے برابر حیاء کی تعلیم دی۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ چار چیزیں پنج ہروں کی عادتوں اور خصلتوں میں سے ہیں۔ (۱) حیا (۲) خوشبو استعال کرنا (۳) مسواک کرنا (۲) فکاح کرنا (رواہ التر ندی فی ابواب النکاح)

اورايك حديث من ارشاد ہے۔ ان الحياء والايمان قرناء جميعا واذا رفع احدهما رفع الاخر. اس ميں شكنيس كرحيا اورايمان دونوں ساتھ ساتھ ہيں۔ جب ان ميں سے ايك أشحاليا جاتا ہے تو دوسرا بھى أشحاليا جاتا ہے۔ (رداد البہتى فى شعب الايمان كمانى مكلوة المصائح)

مدايت قبول كرفي يرانعام:

رمی صرت مهدالام کے قصے کے خریں بیجوز مایا۔ فامًا یا تینگی منی هدی. الآیة۔ اسے معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں صرف جینے اور کمانے اور مال باپ بنخے اور اولاد پالنے کے لئے نہیں آ یا اس کو یہاں وار احتکامیت میں بھیجا گیا ہے اُسالنا اس دنیا میں صرف جینے اور کمانے اور مال باپ بنخے اور اور ای اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند کیا گیا ہے اور دیا حکام اللہ تعالیٰ کے پنج بروں اور کتا ہوں کے ذریعے بہتے دہ جیں۔ ان احکام پڑک کرنا اُسے واپس جنت میں لے جائے گا۔ جہاں سے اُس کے مال باپ آدم وحوا علیمالسلام اس دنیا میں آئے تھے جنت جنت میں لے جائے گا۔ وہ ان اور ہمیشہ وہاں رہے گی۔ اور جولوگ انظر دین سے علیم وہ ہوئے انہیں وہ جگہ دوبارہ نصیب نہوگی بلکہ وہ دار العذ اب یعنی دورخ میں جائیں گے۔ اختلاف دین کی وجہ میراث مقطع ہوجاتی ہوں گور وہ کو گافر ہوں کے دو این بالم تعالیٰ کی دور میں میں اس لئے وہ سے تی میراث مقطع ہوجاتی ہوں کا میں ہوں کے دو اس اسلام تعالیٰ کی ذات وصفات کو اس طرح یا ننا واغل ہے جیسا کہ وہ اپنے نزد یک ہو اور جیسا کہ وہ اپنے نزد یک ہو اور جیسا کہ وہ اپنے نزد یک ہو اور جیسا کہ وہ اپنے نزد یک ہور جیسا کہ وہ اپنے نزد یک ہو وہ بین نزد یک ہو اور جیسا کہ وہ اپنے نزد یک ہو اور جیسا کہ وہ اس میں اللہ تو کی اور دواں اور کتابوں کے ذریع اپنی کہان کرائی ہوں۔

دوم: رسالت (لیمن الله تعالی کے پینجبروں پرایمان لانا اوراسکی کتابوں پرایمان لانا)اس میں ہراس بات کی تقدیکی آ جاتی ہے جو حضرات انبیاء کرام ملیہم الصلاق والسلام نے اور الله تعالی کی کتابوں نے بتائی فرشتوں پرایمان لانا تقدیر کو ماننا ورشتوں پرایمان لانا تقدیر کو ماننا ورشت پراہونا بھی ماننا جنت دوزخ کے احوال پرایمان لانا بھی ایمان بالرسالت میں شامل ہے۔ اور اُن سب احکام کاماننا اور عمل پیراہونا بھی داخل ہے جوانہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے پہنیائے۔

سوم: معاد (لینی مرنے کے بعد زندہ ہونے اور حساب کتاب ہونے اور ایمان دکفراور ایجھے برے اعمال کی جزاملے اور جنت یا دوزخ میں داخل کئے جانے کاعقیدہ رکھنا)

ان تین عقائد کی ہر نی نے تبلیغ کی ہے البتہ فروگ احکام میں حالات کے اعتبار سے فرق رہا ہے۔ اس لئے حضوراقد سے الله نظر مایا کہ: انا اولی الناس بعیسیٰ بن مریم فی الاولیٰ والا حوة الانبیاء احوة من علات وامهاتهم شتی و دینهم و احد (رواوالنخاری)

یعنی میں میں بن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں دنیا اور عقلی میں تمام انبیاء کرام عیبم السلام آپس میں علاقی بھائی ہیں بین دین واحد ہونے میں اس طرح ہی جیسے باپ ایک ہواور مائیں کئی ہوں اُن سب کا دین ایک ہے ۔ لوگ اپنی جمائی ہیں ۔ یو بیات سے بچھتے ہیں کہ دین اسلام ڈیڑھ ہزار سال سے دنیا میں آیا ہے اُن کا خیال اور عقیدہ غلط ہے انسان جب سے دنیا میں آیا ہے دین اسلام کے ساتھ آیا ہے تمام انبیاء کرام علیم الصلوق والسلام اسلام کی دعوت دیتے رہے ہیں۔

حضرت جمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النهيان بين - آخرى رسول بين آپ و بى دعوت قيامت تك كيلئ به وحضرات النهاء كرام آپ سے پہلے كيكر آئے تھے آپ پر نبوت ورسالت ختم ہوگی ليكن آپ كی دعوت قيامت تك كيلئ ہے اس دعوت كي بنجانے اور باقی ركھنے كے گئي ان مجيد باقی ہے اور باقی رہي گاہرانسان الله تعالیٰ كی طرف سے اسلام قبول كرنے كا مامور ہے كوئی يہودى ہو يا نصرانی بندويا برسف پارى ہوئكى بھى دين كا مانے والا ہوسب حضرت جمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي امت دعوت ميں شامل بين جوئل بين بندويا برسف پارى ہوئكى بھى دين كا مانے والا ہوسب حضرت جمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي امت دعوت ميں شامل بيں جو آپ پرايمان لائيگا آخرت ميں نجات پائيگا جو منكر ہوگا دوز فى ہوگا سورة آل عمران ميں ارشاد ہے۔ وَمَنْ يَتَنَعْ غَيْرَ الْاسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْالْحِوْوَ مِنَ الْمُحَاسِويُنَ (ليمن بول على اسلام كي ماده كي دوسرے دين كوچا ہے گا وہ آس سے ہرگز قبول نہيں كيا جائے گا وہ آخرت ميں جاہ كارلوگوں ميں سے ہوگا) (آل عمران عور سرے دين كوچا ہے گا وہ آس سے ہرگز قبول نہيں كيا جائے گا وہ آخرت ميں جاہ كارلوگوں ميں سے ہوگا) (آل عمران عور سرے دين كوچا ہے گا وہ آس ہے ہرگز قبول نہيں كيا جائے گا وہ آخرت ميں جاہ كارلوگوں ميں سے ہوگا) (آل عمران عور سرے دين كوچا ہے گا وہ آس ہے ہرگز قبول نہيں كيا جائے گا وہ آخرت ميں جاہ كارلوگوں ميں سے ہوگا) (آل عمران عور سرے دين كوچا ہے گا وہ آسے دين الله على الل

منح مسلم (ص٢٨ ج١١) ميس ب كد حضرت رسول الدُّسلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني

ثم يموت ولم يومن بالذي ارسلت به الاكان من اصحاب النار

(قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پینچے گی اور وہ اس دین پرائیان لائے بغیر مرجائے گاجودین کیکریس بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ یہودی ہویا نصرانی )

### بن اسرائيل كانعارف

چونکہ آئندہ آیات میں بنی اسرائیل کاذکر آرہا ہورگی رکوئوں میں انکی شرارتیں ندکورہ ہیں اور سُورۃ بقرہ کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہے۔ اس لئے بنی اسرائیل کا تعارف مفصل کرایا جاتا ہے تاکہ ان سے متعلقہ مضامین کے بیھنے میں آسانی ہو۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كاوطن اوراولا د

حضرت ابراہیم خلیل الدگی نینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کااصل وطن بابل کاعلاقہ تھاجہال نمرود بادشاہ تھاوہال بت پرست رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بُت پرست تھے آپ نے اُن لوگوں کوئی کی بلیغ کی اور تو حید کی دعوت دی اور اس سلسلہ میں بہت تکیفیں اٹھا کیں۔ اُن کی پوری قوم وشمن ہوگئ۔ یہاں تک کداُن کو آگ میں ڈالا گیا۔ اُن کے واقعات جا ہوگہ قر آن مجید میں ذکور ہیں۔ اُن کی ایک ہوی کا نام سارہ تھا جو اُن کے بچا کی لڑک تھی اور ایک ہوی کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہوں میں جنہیں مکم معظمہ کے چیل میدان میں بھی موڑ دیا تھا۔ اُن کے ساتھ حضرت اساعیل علیہ السلام بھی تھے جواس وقت گود میں تھے مکہ معظمہ کے چیل میدان میں بھی جواس وقت گود میں تھے مکہ معظمہ کے بالکل ابتداء آ ہا دکرنے والے بھی دونوں ماں بیٹے تھے۔ حضرت آخی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور کئی تھی جن کے نام البدایة والنہایة میں کھے ہیں۔

حضرت آمل عليه السلام كفرزند يعقوب عليه السلام تصدجن كالقب اسرائيل تفادان كي اولادكوبني اسرائيل كهاجاتا

ہے۔اوراُن کے فرزند حضرت پوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا'جس کا قصہ سور ہ بیسف میں مذکور ہے۔ • سیال

بنی اسرا سیل مطرمیں: حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار معرمہ میں ایک منہ لگا گئتہ جعدیہ دیدہ نا السلام کی مذاب میں گئتہ بھی لوگر مصری میں رستر سریفینا

میں مصر میں جا کررہنے لگے منصے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوگئ تب بھی بیلوگ مصر ہی میں رہتے رہے پھتھا پشت وہاں رہنے سے انکی نسل بھی بہت زیادہ ہوگئ اور بارہ بھائیوں کی اولا دجو بارہ قبیلیوں میں منقسم تھی مجموعی حیثیت سے

أنكى تعداد چهلا كهتك بيني كئ تقى ان لوگول كااصل وطن كنعان تفاجوفلسطين كاعلاقد ، محرت ابرابيم عليه السلام ابنااصلى

وطن (بابل) چھوڑ کراور بجرت فرما کراس علاقہ میں آباد ہوگئے تھے۔حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمکم معظمہ میں آباد

ر ہی اور بردھتی رہی اور حضرت آنحق علیہ السلام کی نسل اڈ لا کنعان میں پھرمصر میں آباد ہوگئی جوحضرت یعقوب علیہ السلام کی اولا دپر شتمل تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوگئی تو اُن لوگوں کا اقتدار میں کچھ حصہ بھی نہ رہا۔

چونکہ بیلوگ مصر کے اصل باشند نے بیس سے اجنبی قوم کے افراد سے اس لئے مصری قوم (قبط) کے افرادان لوگوں سے بردی بردی برگاریں لیتے سے اوراُن کو کری طرح غلام بنار کھا تھا۔ حدیدہے کہ ان کے لڑکوں کو ذرج کردیتے سے اور بیاُن کے سامنے عاجز جھن سے اُن کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے سے ۔غلامی کی ایسی بدترین مثال دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کی نہیں ملتی۔

حضرت موسى العَلَيْهُ في بعث اور دعوت:

الله جل شاعة ني بني اسرائيل ميس مع حضرت موسى الطيعة كوبيدا فرمايا -جنهول في اس زمانه ك ظالم اورجابرترين

بادشاہ فرعون کواللہ تعالی پرایمان لانے اور اللہ تعالی کا دین قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت موی علیہ السلام نے اس سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ نہ اُس نے دعوت میں کوقبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کوان کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہوااور اُس نے اعلان کیا کہ اَنَا رَبُّکُمُ الْاَعْلیٰ (میں تہاراسب سے زیادہ بلند معبود ہوں)

### بنى اسرائيل كامصري نكلنا

بالآ خر حضرت موئی علیہ السلام اللہ کے عکم سے دا توں دات مصر سے نکل کھڑے ہوئے اور سمند د تک پہنچ گئے۔ جب ضح ہوکران کے نکلے کا فرعون کو علیہ السلام نے اپنی عصام بارک سمندر پر بازی جس سے سمندر پھٹ گیا اور اس میں داستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان داستوں اپنی عصام بارک سمندر پر ماری جس سے سمندر پھٹ گیا اور اس میں داستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان داستوں سے پارہوگئے۔ ان کو دکھ کر فرعون نے بھی اپنے لئکروں کو سمندر میں ڈالد یا جب فرعون اور اس کا لئکر نے سمندر میں آگیا تو اللہ جل شائد نے سمندر کو ملا دیا۔ فرعون کا لئکر تو ڈوب گیا اور حضرت موئی علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو کیکر سمندر پارہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسکی لاش کو محفوظ در کھا جواب بھی مصر کے جائے گئے میں میں ان کی تعداد بھوں کے ایک اللہ تعالیٰ کے جب بنی اسرائیل بنائی جات پاکر سمندر پارہوئے تو اسوقت ان کی تعداد چولا کھے کلگ بھگتھی یہ تعداد بچوں عورتوں کے علاوہ تھی اور یہ بھی کھا ہے کہ عمر میں ان لوگوں کے دہنے کی مدت چارسوچیس سال میسی تھی۔

### مصرے نکل کر چاکیس سال میں وطن پہنچے

بنی اسرائیل سمندر پارتو ہوگئے کین اب سوال تھا کہ کہاں جا کہیں ؟ اپنی علاقہ میں جانا تھا اوروہ علاقہ بہت دور محی نہیں تھا آخر وہیں سے ان کے باپ دادے مصر میں آئے تھا اور چند دن میں اونوں پر پوراستوقط کر لیا تھا لیکن یہ چلے تو ان کو اپنے وطن چہنی خیس چالیس سال سرگرداں پھرتے رہے (ضبح کو جہاں سے چلے شام کو وہیں بھی جاتے تھے) حضرت موئی علیہ السلام کو تو رہت شریف کی وہ طور پہاڑ پر تو رہت شریف لینے گئے تو جہاں سے چلے شام کو وہیں بھی جاتے تھے) حضرت موئی علیہ السلام کو تو رہت شریف کی وہ طور پہاڑ پر تو رہت شریف لینے گئے تو چھے ان لوگوں نے بچھڑ کے کہاں ہے جاتے تھا کہ موال کے بیان کی حضرت موئی علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تمہاری بات جب ما نمیں گر جب ہم اللہ کو چھے ان لوگوں نے بچھڑ کے کہا گئے ہم اللہ کو بین میں اس کے بیان کی طرف سے من اور سلای ملتا تھا۔ موئی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم آیک کہا کہا کہا تھا۔ پر موئی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم آیک کہا کہا کہا تھا۔ پر موئی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے مائے دیا ہوں انہوں نے مائے دیا ہوں انہوں کے بیان اور سرگردان گران پر سائمان کی طرخ کے دیا تو تو ہوں انہوں کو بین دوات کہا تھا کہ عاجزی کے ساتھ اور میں انہوں کو نا علاقہ بھی ہوا۔ ان کو تھی ہوا۔ ان کو تھی ہوا تھا کہ عاجزی کے ساتھ واقعات موئی علیا نسلام کے ذرائ کی بنی اسرائیل کے یہ واقعات مختلف مواقع میں بھی ان کے یہ واقعات مختلف مواقع میں بھی تر آن مجید شی نہ کر آن مور ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ واقعات مختلف موقع میں بھی آن کے جو تو تو بیات کو تھی تھی تر آن کی بھی نہ نہ تر آن مجید شی نہ کر آن مور ہیں۔ بنی اسرائیل کو بہودی بھی کہا جاتا ہے۔

#### یہودی مدینہ میں کب آئے؟

يبودى مديندمنوره مي كب آئي؟ ال كي بارے ميل موزمين نے لكھا ہے كمان كوطن بيت المقدى كوجب بخت نھ (مشہور کا فربادشاہ) نے منہدم کردیااور وہال کے رہنے والول کوجلاوطن کردیااور نی اسرائیل (بہود) میں سے بہت او کول کوقید کرلیا تو ان میں سے ایک جماعت نے ججاز کی طرف رُخ کیاان میں بعض وادی القراع میں اور بعض تیاور بعض مدینه منوره میں آ کرمقیم ہو گئے۔ یہاں پہلے سے کچھلوگ بن جرہم کے اور کچھ بقایا عمالقہ کے آباد تھے۔ انہوں نے مجوروں کے باغ لگار کھے تھے اور کھیتیاں كرتے تھے۔ يبودى أن كے ساتھ مخبر كئے اور كھل مل كررہنے كے چربير برھتے رہاور بنى جربم اور عمالقہ كم ہوتے رہے يہال تك كدأن كويبود بول في مدينه منوره سے نكال ديا اور مدينه منوره پوري طرح ان كے تسلط ميں آگيا اس كى عمارتيں اور كھيتياں سب أنبيس كى موكمين اورايك مدت تك حس كاعلم الله اى كوب اى حال مين بيلوگ مدينه منوره مين مقيم رب (فقر البلدان البلاذرى) بعض مورضین نے میجی لکھا ہے کہ یہودی علاءتوریت شریف میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صفات پر ھتے تھے ان میں میر محی تھا کہ آپ کی ہجرت ایسے شہر کی طرف ہوگی جس میں تھجوریں ہوں گی اور وہ دو پھریلی زمینوں کے درمیان ہو گالبذاوہ شام سے آئے۔اوراس صفت کے شہر کی تلاش میں نکلے تا کہ اس شہر میں جاکرر ہیں اور مبعوث ہونے والے نبی پر ایمان لائیں اوراُن کا اتباع کریں۔ جب مدینہ منورہ آئے وہاں تھجوریں دیکھیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ شہر ہے جس کی اللاش مين بهم فكل مين اور يحرومين ريف ككر (عدة الاخبار في مية الخاروجم البلداللحوي)

اوس وخزرج كامدينه مين آكرآ باد مونا

مدیند منوره کی آبادی بہت رُدانی آبادی ہاس کا پرانانام بٹرب ہے۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے بجرت فرمانے کے بعداس كانام مدينة الرسول اورطاب اورطيب معروف بوكيا اورالمدينة نيز المدينة لمنو ره كينام كى زياده شهرت بوگى يهوديول كمدينة منوره می آ کر سے کے سالہ اسال کے بعد یمن کے دو قبیلے اوس اور خزرج بھی مدیند منورہ آ کرآ باد ہو محتے تھے۔ جب آ مخضرت سرور علمصلی الله علیه وسلم ججرت فرما كرتشريف لائے تو مدينه منوره ميں تين قبيلے يبوديوں كے يعنی (۱) بني نضير (۲) بني قريظه (۳) بني قديقاع اوردو قبيلي يمن سے آكرا بادمونے والول كے موجود تيئ يعنى اور اور خزرج يہى دونوں قبيلے ہيں جو بعد ميں انصار بنے۔

يبود كيبيلول اوراوس وخزرج ميس لثرائيال

یہ دونوں قبیلے بُت پرست تھے آپس میں بھی انکی لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہود یوں سے بھی جنگ ہوتی رہتی تھی۔ یہودی اہل کتاب تھاوراہل علم سمجھے جاتے تھے۔ جب یمن کے ان دونوں قبیلوں سے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نی مبعوث ہونے والے ہیں ان کا زمانہ آئے گاہم ان کا اتباع کر کے اور اُن کے ساتھی بن کرتمہارا ناس کھودیں گے۔

اوس وخزرج كااسلام قبول كرنا:

جے کے موقعہ پر پہلی ملاقات میں جب سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے چندا فراد پراپنی دعوت پیش کی تو بیلوگ آپس میں کہنے لگے کہ بیتووہی نی معلوم ہوتے ہیں جن کی تشریف آوری کی خبر یہودی دیا کرتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیے ہیں کہ نبی آخرالز ہاں سلی اللہ علیہ و کم النہ کی گو ہم ان کے ساتھ ال کرتہ ہیں آئی کردیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ دو گوگا آگر ہیں گائی ہوئے۔ چنا نچہ یہ صفرات مسلمان ہو گئے۔ اور مدینہ منورہ آکرانہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کردی اور انصار کے دونوں قبیلوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کردی اور انصار کے دونوں قبیلوں میں اسلام کی گیا۔ بھر دونوں قبیلوں کے بارہ نمائندوں نے اسکلے سال موسم کی میں مرورکو نین سلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے بیعت کی۔ اور عرض کیا آپ مدینہ منورہ آشریف لے آئی آ مد بھر سے میں بین نہ ہوئے ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بیسب با تیں کسمی ہیں۔ فقرح المبلدان بھا ذری الروض الانف سیرت این ہشام باب عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ علی القمائل کا مطالعہ کیا جائے۔

يبود يون كاعناداور قبول حق سائح اف.

ات ہی رہار آئے۔ حد اور جی پر کم ما مره ف اسلام اور دائی اسلام کی القد علید و می ن کالفت می بره می صرف مرد مرد رہے اور جد و قرق می می می ایک انگرمارے قبلوں اور خاتھ انوں کا یکی حال ہے۔

وَالِيَّاٰیَ فَالْهِبُونِ®

اورصرف جھائی سے ڈرو

# بنی اسرائیل کوانعامات کی یا دو ہانی

قضسيد: بنى اسرائيل (اسرائيل كى اولاد) اس سے يبودى مراد ہيں۔اسرائيل حضرت يعقوب عليه السلام كالقب عبدوي عبدالله كالله عنى الله كالله عنى الله كابرگزيده بنده اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كه اس كا معنى ہے عبدالله (الله كابنده) حضرت يعقوب عليه السلام كے باره بينے سے جن كى اولاد باره قبيلوں پر مقتم ہے اور بنى اسرائيل كا خطاب ان سب كوشا مل ہے۔ بنى اسرائيل كه بينه منوره ميں اور خيبر ميں اور شام ميں اور اسكے علاوه مختلف علاقوں ميں آ باد سے۔سيدنا حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم عربی سے آ كى بحث توسادے بى انسانوں كيلئے ہے كيان علاقوں ميں آ باد سے۔سيدنا حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم عربی سے آ كى بحث توسادے بى انسانوں كيلئے ہے كيان

آپ کے اولین خاطبین مکمعظمہ کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ججرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں اوس وخزرج اور یہود یوں کے نتیزوں قبیلے سامنے تھے اوس اور خزرج تو مسلمان ہو گئے لیکن یہود یوں میں سے صرف چندا فراد نے اسلام قبول کیا جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہود یوں کوخصوصی خطاب بھی فرمایا ہے اور ان کو اپنے افعامات اور احسانات یا دولائے ہیں۔ آیت بالا میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اے بی اسرائیل میری ان فعمق کو یاد کروجو میں نے تم کودی ہیں اور میراعہد پوراکرو میں بھی تبہاراعہد پوراکرونگا۔اور صرف مجھے ڈرو۔

اللہ تعالیٰ کی تعتیں بنی اسرائیک پرجو پہر تھیں وہ اُن کو جانتے تھے اُنہیں اپنی تاریخ کا پرچھا۔قر آن مجید میں ان تعتوں
کا تذکرہ فرمانے میں جہاں یہود کو تھیں ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی پرایمان لائیں وہاں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ علیہ تھا۔
کی نبوت کے دلائل بھی ہیں کیونکہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا اہل کتاب کی صحبت نہیں اُٹھائی تھی۔ یہ واقعات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئے ان کا جواب صرف یہی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے 'آپ کا ان چیزوں کی خبر دینا' یہ سب آ کی مجزات میں شامل ہے۔

وَامِنُوا بِمَا ٱنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِلمَا مَعَكُمُ وَلَا تُكُونُوا آوَّلَ كَافِرٍ بِهُ وَلِا تَشْتَرُوا بِالْتِي ثَمَنَا قَلْيُلاَ

اور ایمان لاؤ اُس کماب پر جو بی نے نازل کی حال مدے کہ مدکتاب اسکی تقدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم اس کماب کے اٹکار کرنے والوں میں پہل کر نیوالے مت بنو۔ اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ مت حاصل کرو۔

#### وَّالِيَّاٰ كَا فَالْتُعُونِ

اورصرف مجهاى سے ڈرو

### بنی اسرائیل کواسلام قبول کرنے کی دعوت

قفسیو: بنی اسرائیل کومزید خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیم اس کتاب پرایمان لاو 'جومیس نے نازل کی ہے یعنی قرآن مجیدا اور یہ کتاب اس کتاب کے معارض نہیں ہے جوتم کودی گئی تھی (یعنی قوریت شریف) بلکہ یہ کتاب قواس کتاب کی تصدیق کر نیوالی ہے جوحضرت موئی علیہ السلام پر نازل کی گئی جس کوئم جانتے ہواور مانتے ہو۔ جوتو ریت وانجیل برمانہ نزول قرآن اہل کتاب کے پاس تھیں اگر چدان لوگوں نے ان میں تحریفات کردی تھیں پھر بھی ان میں نی آخر الزمال علیا تے قرآن اہل کتاب کے پاس تھیں اگر خدان مالی کتاب علیا ہے کہ میان میں نی تعریف کی بعث کاعلم ہوگیا اور بیا الی عمل میں اللہ کتاب معے حضرت خاتم النویون علیا تھی کہ میرو یوں کو خاتم النویون بھی گئے کہ دیرو بی بی جن کی بخارت پہلے سے دی گئی ہے اور ہم جن کے معلمات اپنی کتاب میں پاتے ہے (اور پہچان بھی گئے کہ دیرو بی بی جن کی بخارت پہلے سے دی گئی ہے اور ہم جن کے معلمات اپنی کتاب میں پاتے ہے (اور پہچان بھی گئے کہ دیرو بی بی جن کی بخارت پہلے سے دی گئی ہے اور ہم جن کے معلمات اپنی کتاب میں پاتے ہے (اور پہچان بھی گئے کہ دیرو بی بی جن کی بخارت کی بخارت کے اس میں بیاتے ہیں جن کے کہ دیرو بی بی جن کی بخارت کی بخارت کی بیاب میں بیاتے ہی دورو بی بی بی جن کے کہ دیرو بی بی بی جن کی بخارت کی

بب یہروی وہ م اسمان میں باتے ہے (اور پہچان بھی گئے کہ بیوا دوریاں م اسان ماب سے سرت میں ہوتا کی علامات اپنی کتاب میں باتے ہے (اور پہچان بھی گئے کہ بیوا ہی بیل جن کی بٹارت پہلے ہے دی گئی ہے اور ہم جن کے انظار میں برسہا برس سے مدینہ میں رہ رہے ہیں) تو ان کوسب سے پہلے ایمان لا نالازم تھا۔ اہل کتاب کا جو دوسرا فرقہ تھا لین نصال کی اُن کے پاس سیدنا محمد رسول اللہ عقافیہ کی بعثت کی خبر بہنست یہود یوں کے بعد میں پہنی مکم معظمہ والے بے علم سے مشرک تھے۔ اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے اور ضداور عناد پر جے رہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ عقافیہ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یہود کے لئے انکار کا کیا مقام تھا۔ اُن کوفوراً مان لینا تھا اور تقد ایق کرنا تھا اور نصال ک

آ کے بڑھ کر اسلام آبول کرنا تھالیکن بجائے اسلام میں آ کے بڑھنے کے انہوں نے اسلام سے منحرف ہونے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں ہوں کہ انکار کرنے الدن ہوں ہوں اللہ صلی کا نور سالت کا انکار کرنے میں ہوں کرلے۔ اس کو فرمایا کتم اس کتاب کے انکار کرنے والوں میں اہل کہ پہل کر بچے تھے پھر یہود کو 'اول کافر'' کیسے فرمایا میں ماہل کہ جو اس کے بیال کتاب کی دوجہ اعتبی تھیں۔ یہود اور انسار گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کتاب کی دوجہ اعتبی تھیں۔ یہود اور نصار گی۔ ان دونوں میں سے یہود کو سب سے پہلے مسلمان ہونا لازم تھا۔ اوّل آواس وجہ سے کہ دعوت اُن کو پہلے پینچی دوسرے اس وجہ سے کہ ان دونوں میں سے یہود کو سب سے پہلے مالمات بخوبی پچان کی تھیں اور بذبب سے نصلای کے بیاوگ اہل العظم تھے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اے یہود کہ بینہ بن اسرائیل میں سب سے پہلے کا فرنہ بنو۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کا فرنہ بنو۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کا فرنہ بنو۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کا فرنہ بنو۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کا فرنہ بنو۔

قال ابن عباس و لا تكونوا اوّل كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم وقال ابو العالية و لا تكونوا اول من كفر بمحمّد عَلَيْنَ بعنى من جنسكم اهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه واما قوله اول كافر به فيعنى به اوّل من كفر به من بنى اسرائيل لا نه قد تقدمهم من كفار قريش وغير هم من العوب بشر كثير. (تفيرابن كثير ١٣٨٥) كان في قرمايا: وَلَا تَشُتَرُوا بِالْيِتِي تَمناً قَلِيلاً \_ (اورميرى آيات كوض تقير محاوض مت عاصل كرو) مفرين في اس كاايك مطلب بيبيان كيا به كرميرى آيات يا كوض تقير محاوض من كور جس من معزت في اس كاايك مطلب بيبيان كيا به كرميرى آيات پرايمان لا وَاورمير بنام رسولول كي تقديق كرو (جس من معزت سيرنامح درسول الله خاتم النميين عليه كي تقديق بحي شاط بها اورحقير ونيا كر جلي جانى وجه ايمان سي ندرو الرفتي در نيا كري جلي جانى وجه ايمان سي ندرو الرفتي و نيا كريم بن كور النم كثير)

ساری دنیا آخرت کے مقابلہ میں حقیر بی ہے خواہ کتنی بی زیادہ ہو۔اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا بیہ مطلب ہے کہ میری آیات میں تبدیل اور تحریف نہ کرواور کتمان حق نہ کرو۔جبیا کہ اب تک کرتے رہے ہواور اپنے عوام سے اس کے ذریعہ دنیاوی منافع حاصل کرتے ہو۔وقیل کا نوایا کلون الرشی فیصوفون الحق ویکتمونه (من البیضاوی)

کھر فرمایا: وَایّایَ فَاتَقُونَ (کیصرف مجھ ہی ہے ڈرو) در حقیقت خونے خدا بہت بڑی چیز ہے تفرادر شرک اور ہر طمرح معاصی حجر انے میں اس کوسب سے برداؤل ہے۔ اسکی طرف دوبارہ توجہ دلائی اور بطورتا کیدائی کا دوبارہ اعادہ فرمایا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ رهبت سے تقویٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور چونکہ ایمان کا تھم عوام وعلاء سب کو ہائی لئے پہلی آیت کے تم پر فَارُ هَبُونِ فرمایا اور دوسری آیت میں جب علاء کوخصوصی خطاب ہواتو فَاتَقُونَ فرمایا کیونکہ تعلی خوف وخشیت اور رهبت کا منتی ہے۔

وَكِلَلْهِ وَالْحُقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُبُوا الْحُقَّ وَٱنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہتم جانتے ہو

حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤاور حق کومت چھپاؤ

قصصيد: اس آيت من بھي علاء يبود كو خطاب برياوگ توريت شريف مين تحريف كر ي عضاوراس ميں سے جو

کی تھے۔ اوّل تو تعلیم کان کے پاس باتی تھیں اُن میں بھی خُلط مُلط کرتے تھے۔ اوّل تو تعلیم عام نہیں تھی اپنی قوم کے تمام افراد کو دین اور کتاب نہیں سکھاتے تھے اور توریت شریف کے اور اق منتشر کر کے رکھ رکھے تھے ( اَنجَعَلُو نَاؤَ فَرَاطِیسُ اَنْہُدُو نَا ہَا وَ کُو نَا اِن کا مطلب جو چاہتے ہتا دیتے تھے۔ اور پوچھنے والے کوخوش کرنے اور اس سے رشوت لینے کے لئے اسکی مرضی کے مطابق توریت شریف کے مضامین کی تشریخ کردیتے تھے۔ سیدنا محدرسول اللہ علیقی کے موالمات توریت شریف میں کھی تھیں اُن کو چھپاتے تھے۔ اُن کو تھم فرمایا کہم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اپنی بنائی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کروخود تر اشیدہ بات کو تھم فداوندی ظاہر نہ کروئے مخاصے کے مطابق کو جھپا ہے۔ پھر بھی ایک حرکت کرتے ہو۔ باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اپنی بنائی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کروخود تر اشیدہ بات کو تھم خداوندی ظاہر نہ کروئے ہو۔ باتے ہو کہ ہم ایسا کررہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہو کہ اس کا کیا وبال ہے۔ پھر بھی ایک حرکت کرتے ہو۔

#### وَاقِيْمُواالصَّلْوَةُ وَانْوَاالرَّكُوةَ وَازْكَعُوْامَعُ الرَّاكِعِيْنَ®

اور نماز قائم کرو اور زکوۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والول کے ساتھ

نمازاورز كوة كاحكم

قصيد: اسآيت من نمازة عمر في اورزكوة اداكر في كاحم ديا كياب مازقائم كرفي كالمطلب سورة البقره ك شروع ميں بيان موچكا ہے۔ نماز بدني عبادت ہے اور زكوة مالى عبادت ہے۔ قرآن مجيد ميں بكثرت دونوں كا ذكر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ نماز میں اللہ تعالی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔نفس میں رجوع إلى الله اورتواضع پيدا موتى ہے۔ اور نماز كى بركات اور ثمرات بہت ہيں جوعلاء اسلام نے اپنى كتابوں ميں بيان كئے ہيں۔ ز کو ہے نفس کی تبوی دور ہوتی ہے اور مال کا حبث بھی دور ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی بیجی فرمایا کہ رکوع کر نیوالوں کے ساتھ رکوع کرو۔ لینی نماز باجماعت پڑھو۔ جماعت کی نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ایک بہت بڑا فائدہ پیہے کہ باجماعت نماز پڑھنے سے اس کا تواب بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک نماز کا ثواب ستائیس نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ نماز اورز کو ہ کا حکم توسیمی کو ہے۔ لیکن یہودیوں کوخصوصی خطاب اس لئے فرمایا کہ ان لوگوں میں محب جاہ اور حب مال کا مرض تفا ينماز اورزكوة مين ان دونون كاعلاج ب يعض علاء في فرمايا ب كه وَادْ تَعُوْامَعَ الرَّا كِعِيْنَ إس لِيَ فرمايا كه يهوديول كى نمازيس ركوع نهيس تقام مطلب بيهوا كه اب تك جونماز پڑھتے رہے اب أس كوچھوڑ واوراب وہ نماز پڑھو جو حضرت خاتم الانبياء علي في تنائى ب جوركوع اور بحده دونول يرمشمل ب يعض علاء في اس آيت سے فرض نماز باجماعت کے وجوب پراستدلال کیا ہے۔اور جوحفرات واجب نہیں کہتے اُن کے نزدیک بھی نماز باجماعت بہت زیادہ مؤکدہ ہے۔اس آیت شریفسے نماز باجماعت کی اہمیت معلوم ہوئی۔احادیث شریفیس بھی اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہے اس ذات کی جس کے قضد میں میری جان ہے بلاشک میں نے ارادہ کیا کہ کڑیاں جمع کرنے کا حکم دول جوجمع کر لی جا کیں چرنماز کا حکم دول ، تا کہ اذان دی جائے پھر کسی شخص کو علم دول جولوگوں کا امام بنے اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو جماعت میں حاضر نہ ہوئے۔ پھران کے گھروں کوان پرجلا دوں۔ (میح بخاری)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچ نہ ہوتے قیس عشاء کی جماعت قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حم دیتا کہ (ان کو گوں کے گھروں میں جو پچھہے) آگ سے جلادی (جو جماعت میں نہیں آئے) (رواہ احریمانی المفلاة)

ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور سلام پھیر کر فر بایا کیا فلال شخص حاضر ہے حاضرین نے عرض کیا نہیں فر مایا ۔ کیا فلال شخص حاضر ہے حاضرین نے مرض کیا نہیں فر مایا ۔ کیا فلال شخص حاضر ہے مرض کیا نہیں فر مایا ۔ بے شک بید دونوں نمازیں (عشاء اور فجر) منافقوں پر سب نماز وں سے زیادہ بھاری ہیں اور اگرتم کو معلوم ہوجاتا کہ ان دونوں میں کیا اجروثو اب ہے تو ان دونوں میں حاضر ہوت اگر چھٹنوں کے بل چانا پڑتا ۔ اور (فر مایا) کہ بلاشبہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح سے ہادرا گرتم جان اوکہ اسمی کیا فضل کرنماز دوسر شخص کے ساتھ لی کرنماز پڑھنا کہ کیا دوسر سے خص کے ساتھ لی کرنماز پڑھنا ایک آدی کے ساتھ جمال کرنماز پڑھنا ایک آدی کے ساتھ لی کرنماز پڑھنا ہے کہ نماز دوسرے کو سے سے خوالے کہ نماز میا ہے کہ نماز دوسرے کو می کرنے ہا ہے کی نماز دوسرے کو میں میں میں نے اپنا وہ ذیا نہ دیکھا ہے کہ نماز جماعت سے صرف وہی شخص

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے فرمایا کہ بلاشبہ میں نے اپنا دہ زماند دیکھا ہے کہ کماز جماعت سے صرف وہ ک چھے دہ جاتا تھا جومنافق ہوتا اور اس کا نفاق کھلا ہوا سب کو معلوم ہوتا تھا یا کوئی مریض ہوتا (بلکہ) مریض کا بھی بید حال تھا کہ دو آ دمیوں کے درمیان چل کر آتا تھا۔ یہاں تک کہ نماز میں حاضر ہوجاتا تھا۔ اور فرمایا کہ بلاشبہ ہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم طریقے بتائے ہیں اور ہدایت کے طریقوں میں سے رہ بھی ہے کہ سجد میں نماز پڑھی جائے جس میں اذال دی جاتی ہو۔ (سمج مسلم) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تین مرد کسی جنگل یابستی میں ہوں جن میں نماز با جماعت قائم نہ کی جاتی ہوتو ضرور شیطان ان پرغلبہ پالے گا۔ لہذا جماعت کی حاضری کو لازم کر لو کیونکہ جھیڑیا اُسی بکری کو کھا جاتا ہے جو گلہ سے دور ہوجائے۔ (رواہ احمد واکوداؤ دوالنسائی کما فی المشکل قاص ۹۲)

ٱتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّوَ تَشْعُونَ انْفُنَكُمْ وَانْتُمْ تِتَنُّونَ الْكِتَبُّ اَفَلَا تَعْقِلُونَ®

كياتم لوكوں كو جعلاني كا تكم كرتے ہؤاورائي جانوں كو بھول جاتے ہوحالا نكرتم كتاب پڑھتے ہوتو كياتم بجي نيس ركھتے

# مبلغ اورداعی اینے نفس کونہ بھولے

قضعه بين: اى آيت مين بھي يہوديوں سے خطاب كيا گيا ہے۔ چونكہ يہ لوگت قرآن كواوررسول الله سلى الله عليه وسلم كوت جانے تھے اس لئے پوشيده طور پر بھى بھى اپنے عوام اوررشة داروں كو اسلام قبول كرنے كامشوره ديتے تھے اورخود اسلام قبول نہيں كرتے تھے تغيير ابن كثير ابن كثير اور درمنثور ميں حضرت ابن عباس سے اس آيت كي تغيير ميں به بات قل كى ہے رسول الله سلى الله عليه وسلم ايك يہودى الا كے عواس كے جوآپ كى خدمت كيا كرتا تھا آپ تشريف لائے اور اس كے سركے پاس تشريف فرما ہو گئے اور اس كو اسلام كى دعوت دى اُس نے اپنے باپ كی طرف د يكھا جو وہاں موجود تھا اس كے باپ نے كہا كہ ابوالقاسم (محمد رسول الله على الله عليه وسلم) كى بات مان لے چنانچ اس نے اسلام قبول كرايا اور آپ و ہيں سے يہ ہے ہوئے ہو آپ برتشريف لائے كہ سب تعريف الله كے كہ برنے الله عليہ وسے باہر تشريف لائے كہ سب تعريف الله كے لئے ہے جس نے اسے دوز خ سے بچاديا۔ (مجم جنارى)

اس کے علاوہ بھی علماء یہود ہیں بے عملی عام تھی لوگوں کو نمازروزے کا تھم کرتے تھے اورخوڈ کل نہیں کرتے تھے۔ البذ اللہ تعالیٰ نے ان کو عار دلائی اور فر مایا کہ جو خیر کا تھم کرے أسے خیر ہیں دوسروں ہے آ کے بڑھ تاجا ہے۔ رہا نہ ابن جو بع کہ المی تفسیر ابن کئیں یہاں یہ بات اگر چہ یہودیوں کی بے عملی فلا ہر کرنے کے لئے بیان کی گئی ہے لیکن اس کا تھم سب کے لئے عام ہے جو بھی کوئی شخص لوگوں کو بھلائی کا تھم کرے گا اور گنا ہوں سے روکے گا اورخود بے عمل ہوگا اس کا انجام کہ ابوگا۔ اور اس طریقہ کار کی شناعت اور قباحت اُسے لے ڈو بے گی بعض روایات میں ہے کہ جو عالم لوگوں کو خیر سکھا تا ہے اورخود عمل نہیں کرتا وہ اس چراغ کی طرح سے ہے جس کی بی چی جات ہے اور کورشن پہنی ہے کہ جو عالم لوگوں کو خیر سکھا تا ہے اورخود عمل المیرانی نہم اللہ کی کے طرح سے ہے جس کی بی جات ہے۔ (این کیرمن المیرانی نہم اللہ کی) کے طرح سے ہے جس کی بی جن کی مرز ا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ٹے ارشاد فر مایا کہ جس رات جھے معراج کرائی گئی میں نے پچھلوگوں کود یکھا کہ اُن کے ہوئے نیچوں سے کاٹے جارہے ہیں۔ جب کٹ جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبریل سے کہا کہ بیہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیہ آپ کی اُمت کے خطیب ہیں جولوگوں کو بھلائی کا تھم دیتے ہیں اورا پی جانوں کو بھول جاتے ہیں حالانکہ دہ کتاب پڑھتے ہیں جس کی اُن کو بھونہیں ہے۔ (ور منٹور مسلمانی کا تھم دیتے ہیں اورا پی جانوں کو بھول جاتے ہیں حالانکہ دہ کتاب پڑھتے ہیں جس کی اُن کو بھونہیں ہے۔ (ور منٹور مسلمانی کا عمل اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ منظم تھا کہ میں اس کے بیٹ کی آئیں نظری کی اوروہ اپنی آئتوں کے ساتھ مھومتا پھر ہے گا جو جسے کہ میں آئی کہ میں گئی جانوں کھنے کیا ہوا؟ کہ میں آچھی باتوں کا تھم کرتا تھا اور کہا تھا اور کہا تھا اور کہا تھا۔ دہ جواب درے گا کہ میں تم کو اچھی باتوں کا تھم کرتا تھا اور کو تا تھا۔ (می سلم)

قائمه: ندوره بالاآیات اوراحادیث شریفه کا مقصدیه به که امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کریں (نیکیوں کا حکم دین برائیوں سے روکیس) اورخود بھی شمل کریں۔ بیم طلب نہیں ہے کہ نگر کریں نمامر بالمعروف کریں نہی عن المنکر کریں۔ مبلغ اور صالح کو علی کا طرف متوج فرمایا گیا ہے بیم طلب نہیں ہے کہ چگر لنہ کرے وہ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کوچھوڑ بیٹھے اس کوخوب مجھ لینا جائے۔ قال ابن کٹیر فکل من الامر بالمعروف و فعله و اجب و لا یسقط احد هما بترک الاخو علی اصح قولی العلماء من السلف و الحلف و الصحیح ان العالم یامر بالمعروف و ان لم یفعله وینهی عن المنکر و ان ارتکبه .

### صبراورصلوة كذر بعهدد حاصل كرو

قصسيد: اس آيت شريفه ميں صبراور نماز كذريد الله تعالى سے مدد ما تكنے كاطريقه بتايا ہے لفظ صبر تين معنى ميں آتا ہے۔ او آل طاعات پر جمار مناخاص كر فرائض اور واجبات كو پابندى سے اداكرنا۔ دوم گناموں سے پورى طرح امتمام كے ساتھ بچنا۔ سوم جومصائب اور مشكلات در پيش موں أن پر صبر كرنا۔

عام طور پرلوگوں میں یہ تیسرامعنی ہی زیادہ معروف ہے۔ تینوں قتم کا صبر اللہ تعالیٰ کی مد کولانے والا ہے۔ زندگی میں عوماً صبر کے مواقع پیش آئے رہتے ہیں۔ عبادات بھی صبر ہی سے ادا ہوتی ہیں۔ نفس عبادت کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اگر تیار ہوتا ہے توضیح طریقہ سے ادا کرنے سے بچتا ہے۔ روزہ اور جہادتو سرا پا صبر ہی ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے اس میں بھی صبر کا مظاہرہ ہے۔ نمازی کا ظاہر اور باطن عبادت ہی میں مشغول ہوجا تا ہے جونفس پرشاق ہوتا ہے۔ صبر اور صلاح تی کی مدولانے میں بڑا وظل رکھتی ہیں۔ صلاح تا کے ذریعہ مدوطلب کرنے کا تھم فرمایا ہیدونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدولانے میں بڑا وظل رکھتی ہیں۔

حضرت مذیفد رضی الله عندروایت فرماتے ہیں کہ لیلۃ الاحزاب میں (غزوہ خندق کے موقعہ پر) میں رسول الله علی الله علی کے پاس واپس آیا (اُن کوایک کام کے لئے بھیجاتھا) تو آپ جا دراوڑ ھے ہوئے نماز پڑھ رہے تصاور آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی مشکل در پیش ہوتی تھی تو نماز پڑھنے گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ میں نے غزوہ بدر کی رات میں دیکھا کہ سوائے رسول اللہ علی تھے ہے سب لوگ سوئے ہوئے تھے آپ برابر نماز میں مشغول رہے اور سے ہوئے تک دعا کرتے رہے۔ کہ سوائے رسول اللہ علی کی مضمون ان شاء اللہ آبیت کریم یا تی آللہ نی المنوا السّعیدُ والصّلوةِ کے ذیل میں آئے گا۔ (این کیر) اس سلسلہ کا کچھ مضمون ان شاء اللہ آبیت کریم یا تی آللہ نی المنوا السّعیدُ والصّلوةِ کے ذیل میں آئے گا۔

مفسراین کیرنے ابن جریر طبری سے نقل کیا ہے کہ استعینُوا بِالصَّبُو وَالصَّلُوةِ مِیںعلاء یہود سے خطاب فر مایا ہے (وہ لوگ خصیل دنیا کے لئے اور ریاست اور جاہ باقی رکھنے کے لئے حق چھپاتے تھے اور اسلام نہ خود قبول کرتے تھے اور نہ دوسروں کو قبول کرنے ویا تھے اور کرواسلام لاؤ اللہ کی اطاعت اور فرما نبرداری میں لگؤ صبرا ورصلا ہ کے ذریعہ اللہ کی مددحاصل کروجواللہ سے نزدیک کرے گی اور کہ ائیوں سے روکے گی اسلام قبول کرنے پر جو پھے تکلیف پی جائے مال اور ریاست میں کی آ جائے اُسے صبر کے ساتھ برداشت کرو)

بھراہن کیرفرماتے ہیں کہ آیت کا خطاب آگر چہنی اسرائیل کے اندار اور تحذیر کے سیاق میں وارد ہوا ہے کین علی سبیل التخصیص صرف یہود مخاطب نہیں ہیں بلکہ صبر اور صلو ہ کے ذریعہ مدد حاصل کرنے کا تھم یہود اور غیر یہود سب ہی کے لئے ہے۔
منماز کی اہمیت: نماز میں ظاہر اور باطن سب عبادت میں لگ جاتا ہے۔ یہ ظاہری طہارت اور باطنی تزکیہ دونوں کو شامل ہے کچھ نہ کچھ مال بھی خرج ہوتا ہے (مثلاً وضو اور عسل کے لئے پانی حاصل کرنا پڑتا ہے اور ستر عورت کے لئے کپڑوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور ستر عورت کے لئے کپڑوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے ) اگر سی عطریقہ پرنماز پڑھی جائے تو دل اور اعضاء نماز کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اس میں کپڑوں کا اس میں جائے گئر وں کا ایک میں ہے تو حید اور رسالت کی گواہی ہے نس کو اس کے تقاضوں سے روکنا ہے اس میں چلنا پھرنا کھانا پینا اور بات کرنا ممنوع ہے۔ نماز کے بہت سے فضائل اور فو اکہ ہیں۔ اگر نماز کوٹھیک طرح سے پڑھا جائے اور اللہ تعالی کی دخمیں بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔
تو ضرور اللہ تعالی کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالی کی دخمیں بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔

در حقیقت جے یہ یقین ہوکہ یہ نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے گی اور نماز قبول ہوئی تو اور نیکیاں بھی قبول ہوں گی ہر تا ہوئی تو دوسرے اعمال بھی ردہو جا کیں گے (جیسا کہ ایک صدیث میں وارد ہواہے) اور یہ کہ میری نماز کا ثواہ جھی کو ملنا ہے اور اسکی وجہ سے بڑے بڑے انعامات نصیب ہوتے ہیں تو ایسا مخص بے وقت نماز کیوں پڑھے گا۔ اور رکوع ہوہ میں کی کیوں کر سے گا؟ در حقیقت آخرت کی پیشی اور وہاں کے عذاب و ثواب کا فکر ہوتو یہ دین کے بڑے بڑے کام کروا سکتا ہے۔ یہ نہوتو سے حطر سے تعروب کی کر دورکھت نماز پڑھنا بھی بھاری ہوجا تا ہے۔ حضرت عمار بن یا سروشی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اُس کے لئے نماز کا دسوال یا نوال یا آخوال یا ساتواں یا چھٹایا یا نچوال یا تجوال یا تو ال بھا تھا ہے۔ (رداہ ابدولا دوانسائی وابن جھٹا کی اورکوتا ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ثوتا ہے اخلاص عمل اور خشوع کی کی اورکوتا ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ثوتا ہے اخلاص عمل اور خشوع کی کی اورکوتا ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

### عَدُلُ وَكُهُمْ يُنْصَرُونَ

معادضه لیاجائے گا اور شان لوگوں کی مددی جائے گ

### قیامت کے دن نفسانفسی

قضد ان دونوں آیوں میں بھی بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا 'اور مکر را بنی نعتوں کی یادد ہائی فرمائی۔ اُن میں سے بہت کی نعتوں کا تذکرہ آئندہ آیات میں آنے والا ہے۔ یہ جوفر مایا: وَآئِی فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ (کہ میں سے بہت کی نعتوں کا تذکرہ آئندہ آیات میں آن کے آبا واجداد مراد ہیں۔ جن میں انبیاء کرام علیم السلام بھی متھاوروہ میں نے کم کوفضیلت دی جن میں انبیاء کرام علیم السلام بھی متھاوروہ علی صفح علی صفح اور جن میں میں میں کہ تو اور تغییر میں میں کہ تو اور تغییر میں کہ تھی اور جن پر فضیلت دینے کا ذکر ہے ان سے ان کے زمانے کے لوگ مراد ہیں۔ تمام عالم کے انسان آگلی بچھلی اقوام وافراد مُر اذہیں ہیں۔

حضرت سرورعالم ملی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیم السلام سے افضل ہیں اور آپ کی اُمت ساری اُمتوں سے افضل ہے۔ من کی تصریح کُنٹ مُ حُنُو اُمَّة اُخوِ جَٹ لِلنَّاسِ میں اور وَکَلَالِکَ جَعلُنا کُمُ اُمَّة وَسَطاً میں فرمائی ہے۔ افضل ہے جس کی تصریح اسرائیل کو دو مری اقوام پر فضیلت اور برتری حاصل تھی۔ کیونکہ ان میں حضرات انبیاء کرام علیم السلام ہوتے تھے اور اعمال صالح والے بھی موجود تھے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خاتم انبیین حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دومیان جوفترت کا زمانہ ہے (اور یہ زمانہ چیسوسال کے لگ بھگ تھا) اس میں علماء یہود نے توریت تریف میں تحریف کردی اور دین خداوندی کو بدل دیا چھر جب حضرت خاتم انبیین صلی اللہ علیہ وہلم کی بعث ت ہوئی اور علماء یہود نے بچان بھی لیا کہ آپ وہی نبی جن نبی جراری کی فضیلت تھو بیٹھے۔ اور اس نبی اسلام کی منسلم کی موجود کے تو ایف کی منسل سے ہیں محرک فرائی کا منہیں دے سکما اللہ تعالی برا بے نیاز ہے۔ وہ ہرکافر کو دوز ن میں بھیج دے کا کی کی بھی اولا دو و۔ منسلم کی جمی اولا دو و۔ منسلہ کی کامنہیں دے سکما۔ اللہ تعالی برا بے نیاز ہے۔ وہ ہرکافر کو دوز ن میں بھیج دے کا کہی کی جی اولا دو و۔ منسلہ کی کی کی اولا دو و۔ منسلہ کو کی کامنہیں دے سکما۔ اللہ تعالی برا بے نیاز ہے۔ وہ ہرکافر کو دوز ن میں بھیج دے گاکی کی بھی اولا دو و۔ منسلہ کی کھی اولا دو و۔ منسلہ کی کھی اولا دو و۔ منسلہ کو کی کامنہیں دے سکما۔ اللہ تعالی برا بے نیاز ہے۔ وہ ہرکافر کو دوز ن میں بھیج دے گاکی کی بھی اولا دو و۔

یہودیوں کی دنیاطلی، حُتِ مال حُتِ جاہ اوراس بات کا حسد کہ نی ہم میں سے کیوں نہ آیا عربوں میں سے کیوں آیا ان چیزوں نے اُن کوئر بادکر دیا۔ قر آن مجیدنے خطاب کر کے اُن سے فرمایا کہ دنیا کو نہ دیکھؤ آخرت پرنظر کرو۔اموال و اولا داور قوم اور قبیلہ قیامت کے دن بالکل کام نہیں آسکتا وہاں نہ کوئی جان کسی کی طرف سے کوئی حق اواکر سکے گی۔ (بینہ ہو سکے گاکہ کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگت لے )

جن کوشفاعت کی اجازت ہوگی وہی سفارش کرسکیں گے

کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی بلکہ کوئی شخص کسی کے لئے سفارش کر ہی نہ سکے گا۔سوائے اُن لوگوں کے جن حضرات کواللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اور جن کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی ان ہی کے بارے میں قبول ہوگی۔اور کا فروں کے لئے کوئی سفارش کر نیوالا نہ ہوگا اور ندان کے لئے سفارش کی اجازت ہوگی۔ (قال الله تعالى شانه) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (وقال الله تعالى) مَا لِلظَّلِمِينَ مِن حَمِيم وَلا شَفِيع يُطَاعُ (وقال تعالى) يَوُمَيْدٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلّا مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَرَضِى لَهُ قَوُلا وقال تعالى) مَنُ ذَا الَّذِى يَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِاذْنِهِ

لله الرحمن ورضِي له هولا (وقال تعالى) من دا الدِى يشقع عِنده إلا بادِنِه وہاں کی کے پاس اس عذاب سے جان چھڑانے کے لئے کوئی معاوضہ یا فدید بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔اوّل تو وہاں کی کے پاس کھے ہوگائی نہیں جو جان کا بدلد دے کرعذاب سے جان چھڑائے اور بالفرض کوئی دینا بھی چا ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جس کے لئے عذاب کا فیصلہ ہوگیا اُسے عذاب بی میں رہنا ہوگا۔ سورہ آلی عران میں فرمایا: اِنَّ الَّذِینُ کَفَرُوُا وَمَا لَهُمُ اُو فَعَمُ کُفُّارٌ فَلَنُ یُقَبُلُ مِنُ اَحَدِهِمُ عِلْ اُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوافَتَذَى بِهِ اُولِئِتَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَمَا لَهُمْ مَن اَحَدِهِمُ عِلْ اُ الْارْضِ جَمِیْعاً وَمِفْلَهُ مَعَهُ لِیَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَا تُقَبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمُ اللهِ اَن کے لئے عذاب وردناک ہے اورکوئی نہیں ہوگا اُن کا مددگار) اورسورۃ ما کدہ میں فرمایا اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ اَلَوْ اَنَ لَهُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعاً وَمِفْلَهُ مَعَهُ لِیَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ کَفُورُا اَلَوْ اَنَ لَهُمْ مَّا فِی الْاَرُضِ جَمِیْعاً وَمِفْلَهُ مَعَهُ لِیَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَلَابٌ اَلَیْ اللّٰ اِنْ اللّٰدِیْنَ مِن عَذَابِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ وَیَا اَلَیْ اِنْ کا مدوراس کے ساتھا تا بی اور ہوتا کہ بدلہ میں عَلَاب کے عذاب ہے بیخ کے لئے تو اُن سے قبول نہ ہوگا اور اُن کے لئے دودناک عذاب ہے ) آخر میں فرمایا وَلَا میں بات کی نئی کی گئی کہ کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کام آ ہے ۔ پھر سفارش کی نئی کی گئی کردگی گئی کہ مولی کی اور موروز قیامت اُن کولال کے جانے کی فی کی گئی کردگی گئی۔

وَإِذْ بَكِيْنَاكُوْ مِنْ الِ فِرْعُونَ يَسُومُونَكُو مُونَا الْعَنَابِ بِنَ يَحُونَ ابْنَاءُكُو وَيَسْتَعْيُونَ اورجب مَ نَمْ كَوْنَ مِنْ اللَّهُ مُونَ مَا يَعْ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بِكَاآةِ مِنْ تَتِبِكُمْ عَظِيْمُ ۗ

عورتوں کوزندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا

## مصرمیں بنی اسرائیل کی مظلومیت

قفسید: اس آیت میں اللہ تعالی نے بی اسرائیل پراپنے ایک بہت بوے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے پہلے گزر چکا ہے کہ بی اسرائیل کے تمام قبیلے مصر میں رہتے تھے۔ غیر ملکی ہونے کی دجہ سے مصر کے لوگ (فرعون اور فرعون کی قوم) ان پر بری طرح مسلط تھے آئی زندگی غلاموں سے بھی بدرتھی ان سے بڑی بوی برگاریں لیتے تھے اور الی بدرین غلامی میں بی اسرائیل مبتدا سے کہ مصری لوگ ان کے بیٹوں کو ذرئے کر دیتے تھے تو یہ ذراچوں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت موی النظیما کو اللہ تعالی نے بی اسرائیل میں پیدا فرمایا پھر ان کو اور ان کے بھائی ہارون علیما السلام کو نبوت عطا فرمائی فرعون سے ان کا مقابلہ اور مناظرہ ہوا فرعون نے مقابلہ کے لئے جادوگر بلائے مجزہ کے سامنے وہ لوگ ندھ ہرسکے اور اپنی ہار مان کر اُنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پرفرعون اور اس کی قوم کی اور ذیا دہ ختیاں بڑھ کئیں۔ اللہ جل شاخہ کا موئی النظیمیٰ کو اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پرفرعون اور اس کی قوم کی اور ذیا دہ ختیاں بڑھ کئیں۔ اللہ جل شاخہ کا موئی النظیمٰ کو

تعلم ہوا کہتم بنی اسرائیل کولیکر مصرے نکل کھڑے ہواور راتوں رات روانہ ہوجاؤ۔ چنا نچہ بدلوگ ملک مصرے نکل آئے اور
فرعون اوراس کے نشکروں سے نجات پائی۔اہل تاری نے نکھا ہے کہ بدلوگ مصریس چارسوسال سے رہ رہے تھے۔عرصہ درازی
بدترین غلامی سے اللہ تعالی نے ان کونجات دی۔ بداللہ تعالی کی بزی نعمت ہے۔ آیت کے اخیر میں جو لفظ ہکا تا ہمارے دو
معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ عربی زبان میں آزمائش اورا متحان کو بھی بلاء کہتے ہیں۔ اگر یہ معنی لئے جا کمیں ترجہ اور مطلب
بدہوگا کہتم الی سخت تکلیفوں میں مبتلاء تھے اس میں تم بزئے امتحان میں سے اور کیا ہوکا دوسرا معنی انعام کا ہے اگر یہ معنی لئے
جا کیں تو ترجمہ اور مطلب بدہوگا کہ ایسی تکلیفوں سے اور فلامی سے نجات دینے میں تم پر اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے۔ فرعون
جا کیں تو ترجمہ اور مطلب بدہوگا کہ ایسی تکلیفوں سے اور فلامی سے نجات دینے میں تم پر اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے۔ فرعون
وریکھا تھایا اُسے کا بنوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسالڑ کا پیدا ہوگا جو تیرے ملک کوختم کرنے کا ذریعہ سے گا۔اللہ جل
دیکھا تھایا اُسے کا بنوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسالڑ کا پیدا ہوگا جو تیرے ملک کوختم کرنے کا ذریعہ سے گا۔اللہ میں ملک کی قضاوقد رغالب آئی ان کی تدبیر یوں ہی دھری رہ گئی خداجانے کتے لڑکوں گوئی کردیا۔ اُسی زبادہ تی بائہ تی کا ذریعہ سے۔
پیدا بھی ہوئے لیے بڑھے جوان ہوئے اور فرعون ہی کے کل میں پرورش یائی پھر اسکی اور اسکی تکومت کی بتاہی کا ذریعہ سے۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَعْرُ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا الْ فِرْعَوْنَ وَإِنْتُمْ تَنْظُرُونَ ©

اورجب ہم نے تمہاری وجب سے مندر کو بھاڑ دیا چرہم نے تم کوجات دےدی اور آل فرمون کوہم نے غرق کردیا اس حال میں کہ تم دیکھ دے تھے

## بنى اسرائيل كاسمندرياركر كنجات يانااورة ل فرعون كاغرق مونا

ڈوبے کے اس منظرکو بی اسرائیل اپی آ تھوں سے دیکھ رہے تھے جس کواس آیت میں وَ اَنْتُمْ تَنُظُرُوُنَ سے تعیر فر مایا
ہے۔ فرعون جب ڈوب نگاتو کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نیس جس پر بنی اسرائیل
ایمان لائے۔ اور میں فرما نبر داروں میں سے ہوں۔ ارشاد ہوا آلئن وَ قَلْهُ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفُسِدِیْنَ (کیا
اب ایمان لاتا ہے حالا تکہ اس سے پہلے نا فرمانی کرتا رہا اور تو فساد کر نیوالوں میں سے تھا) جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا فرعون
غرق ہوکر ہلاک تو ہوالیکن اللہ تعالی نے اسکی فعش کو تحفوظ رکھا تا کہ بعد میں آ نیوالوں کو عبرت ہوجیسا کہ سورۃ یونس میں فرمایا
ہے۔ فَالْمَدُومَ اَنْدَ جِیْکَ بَدَدِیکَ لِنَکُونَ لِمَنْ حَلْفَکَ آیکہ (سوآج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تا کہ تیری ذات
ان لوگوں کے لئے عبرت ہوجائے جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں) فرعون اور اس کے فکروں کے غرق ہونے اور بی اسرائیل
کے نجات یانے کا واقعہ سورۃ طاہ (رکوعہ) میں اور سورہ شعراء (رکوعہ) میں اور سورہ دخان (رکوعا) میں بھی فہ کور ہے۔

وَإِذْ وَعَنْ نَامُولَكَى ارْبَعِيْنَ لَيْكَةً ثُمَّ الْتُحَنَّ تُمُوالِعِيْلَ مِنْ بَعْدِم وَ اَنْتُمُوطُلِمُونَ اور جب وعده كيا بم نه مول ع عاليس رات كا بحرتم لوكول نه أن ك بعد بحرك كومعود بنا ليا اورتم ظم كرنوال عن اور جب وعده كيا بم نه موكل عن عالي رات كا بحرث لوكول نه أن ك بعد بحرث وودن المساورة علم كرنوال عن الله كالم تنسكر وودن المساورة علم كرنوال عن المحدد الله كالم تنسكر وودن المساورة علم كرنوال عن المحدد الله كالم تنسكر وودن المساورة علم كرنوال المساورة المحدد المساورة المحدد المحدد المساورة المحدد المساورة المحدد الم

پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر اوا کرو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کاطُور پر جانا اور بنی اسرائیل کا بچھڑ ہے کی عبادت کرنا

سامری سُنار کا زیورات سے چھڑ ابنانا اور بنی اسرائیل کا اس کومعبود بنالینا حضرت موٹی الطنین طور پرتشریف لے گئے اور وہاں چالیس دن لگ گئے۔ادھرائے پیچھے آئی قوم بنی اسرائیل نے پچٹرے کی پرسٹش شروع کردی جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مصرسے نکلنے والے تھے۔ تو انہوں نے قبطی قوم کے لوگول سے (جومصر کے اصل باشندہ تھے ) زیورات مانگ کئے تھے۔ بیزیورات ان لوگوں کے پاس تھان میں ایک آدی سامری نام کا تھا جو سُنار کا کام کرتا تھا اس نے ان زیوروں کوجع کر کے گائے کے پچھڑے کی شکل بنادی اورائس کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ بیدہ مٹی تھی جوائس نے حضرت جرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے بنچ سے اُٹھا کی تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں ایسا اثر ڈالا کہ اس مجسمہ سے گائے کے بچہ کی آواز آنے گئی۔ بی اسرائیل مصر میں بُت پرتی دیھ آئے سے حضہ جب اُس کی آواز آنے گئی۔ بی اسرائیل مصر میں بُت پرتی دیھ آئے تھے۔ جب اُس کی آواز می تو کہنے گئے۔ ھلا اللہ کھم وَ اللہ موسلی فَنسِسی۔ (لیعنی بیتمہارامعبود ہے اورموی کا بھی معبود ہے مورود ہے مورود ہوں کی جو حضرت موکی اللہ بیاں موجود ہے ) حضرت معبود ہے موطور پرخدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے گئے۔ معبود تو العیا ذباللہ بہاں موجود ہے ) حضرت ہارون الظیمان جن کو حضرت موکی النظیمان بیچھے چھوڑ گئے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کے ہم برابراس پھڑے کے آگے بیچے ہمارارب رحمٰن ہے میراا تباع کرو۔ میری اطاعت کرو۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم برابراس پھڑے کے آگے بیچے تھے انہوں نے بھی اسرائیل نے کہا کہ ہم برابراس پھڑے کے آگے بیچے کی رہیں گے۔ بہال تک کہ موئی النظیمان واپس آجا تھی۔

سامری کوبددُ عااور بچھڑے کا انجام

## وَإِذْ الْيُنَامُوْسَى الْكِتْبُ وَالْفُرْقَانَ لَعَكَّدُ تَهُنْكُ وْنَ

اور جب ہم نے موی کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی چیز دے دی تاکہ تم ہدایت پاؤ

#### توريت شريف عطافر مانے كاانعام

قضى بيو: اس آيت ميس توريت شريف عطافرمان كاذكر بنى اسرائيل پرجوالله تعالى كرد برا انعامات موك ان ميس سايك بيه كدأن كوايك جامع كتاب دى گى جواحكام پرشمل هى اس ميس احكام دينيه بورى طرح واضح طور پربيان فرمادي كئة تصورة انعام ميس فرمايا: فُمَّ اتنينا مُوُسَى الْكِتَابَ تَمَا ما عَلَى الَّذِى اَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لَكُلُّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤُمِنُونَ (پرجم نِمون كوكتاب دى جس سے اچھى طرح عمل كي الله ميس الله علام موجات دور جن الله دو الوگ اين كر نيوالوں پر نعت بورى موجات اور سب احكام كي تفصيل معلوم موجات اور رجنمائى مواور دعت موتاكه وه لوگ اين

رب کے ملنے پرایمان لائیں) توریت شریف کوفرقان فرمایا لینی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنیوالی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہاس کامعنی ہے حلال وحرام کے درمیان فرق کرنے والی۔ بیدونوں با تیس ٹھیک ہیں۔اللہ کی کتاب کی بیسب صفات ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنیوالی ہےاور حلال وحرام کے درمیان بھی۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ الفرقان سے حضرت موٹی علیہ السلام کے مجزات مُر اد ہیں۔ سیاق کلام سے یہ بھی بعیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کوتوریت شریف بھی دی اور مجزات بھی دیتے۔ جوان کے دعوائے نبوت اور رسالت کو ثابت کر نیوالے تھے۔ جوانعامات موٹی علیہ السلام پر ہوئے وہ سب بنی اسرائیل پر بھی ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل ان کی اُمت میں سے تھے اور خودموٹی علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی ساری نعمتوں کی تاقدری کی اور بجائے شکر گزار ہونے کے ناشکر سے ثابت میں آ رہاہے۔

الایت اور نبایت رقم کر نبوالا ہے

# گؤسالہ پرستی کر نیوالوں کی توبہاوراس بارے میں جانوں کافٹل کرنا

ہوگئ اس وقت تک ستر ہزار آ دی قبل کئے جا بچکے تھے۔مفسرین کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی وہ سب ہی مقول نہیں ہوئے بلکہ ستر ہزار کے آل ہونے پرسب کی توبہ قول ہوگئ۔ (بیفاوی وابن کشر)

اسطرف اشارہ ہے کہ شتی عبادت وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اُسے چھوڈ کرتم ایسی چیز کی پرسٹش میں لگ گئے جن کی شکل و اسطرف اشارہ ہے کہ شتی عبادت وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اُسے چھوڈ کرتم ایسی چیز کی پرسٹش میں لگ گئے جن کی شکل و صورت تہمارے آ دمی نے خود بنائی۔ شرک کی سرزادوز نے کا دائی عذاب ہے اُس سے نیخ کے لئے تو بہرلو۔ اور توبہ کی قبولیت کے لئے بیشرط لگائی کہ آپس میں ایک دوسرے گوئی کرو۔ اور فر مایا کہ بیتم ہمارے لئے بہتر ہے بیا کہ وقتی تکلیف ہے جس کا سہہ لینا دوز نے کے دائی عذاب کے مقابلہ میں بہت زیادہ مہل ہے۔ اور اس عذاب سے بچنا تمہارے لئے بہت بہتر ہے۔ اُسہ لینا دوز نے کے دائی عذاب کے مقابلہ میں بہت زیادہ مہل ہے۔ اور اس عذاب سے بچنا تمہارے لئے بہت بہتر ہے۔ اُسے اُسٹداور حقوق العباداداکر نے سے قبول ہوجاتی ہے۔کوئی کیسائی کتنا بڑاگناہ کرے۔کفراختیار کرے شرک کا کام کرے اس کے الشراور حقوق العباداداکر نے سے قبول ہوجاتی ہے۔کوئی کیسائی کتنا بڑاگناہ کرے۔کفراختیار کرے شرک کا کام کرے اس کے الشراور حقوق العباداداکر نے سے قبول ہوجاتی ہے۔کوئی کیسائی کتنا بڑاگناہ کرے۔کفراختیار کرے شہول ہے۔

وَإِذْ قُلْتُكُمُ لِلْمُوْسِى لَنْ تُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ الطَّعِقَةُ وَانْتُمْ

اورجب تم نے کہا کہا ہے موی ہم ہر گرتمہاری تقعدیق ندکریں گے جب تک کہ ہم اللہ کوعلائی طور پر ندد کھے لین سو پکر لیاتم کوکڑک نے اور حال بیتھا

تَنْظُرُونَ ثُمَّرٌ بَعَثْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعُلَّكُمْ تَشَكُرُ وْنَ®

كتم آئكھول سے ديكيور ہے تھے بھر ہم نے تم كوزندہ اٹھاديا تمبارى موت كے بعد تاكيم شكراداكرو

### بنی اسرائیل کی بیجا جسارت اور دنیامیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال

# وَظُلُكُنَّا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَانْزُلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلْوِي كُلُوْامِنْ طَيِبْتِ مَارَى فَنْكُمْ

اورہم نے تم پر بادلوں کا سابیکیا اورہم نے تمہارے اور من اورسلای نازل کیا ، جو کچھ ہم نے تم کودیاس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ

#### وَمَاظَلَبُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ®

اورانہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیالیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا کرتے تھے

## میدان تنیمیں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سامیکرنا اور من وسلوی نازل ہونا

قفد مدیو: جب بنی اسرائیل مصر سے لکے اور دریا پارکر کے ایک بیابان جنگل میں پنچے جہاں سے اُن کو اپنے وطن کنعان جانا تھا اور وہاں چنچنے میں چالیس سال لگ گئے ہی کو جہاں سے چلتے تھے شام کو ہیں موجود ہوتے تھے۔ (ذکر الدیعیا وی فی تغییر تولہ تعالیٰ یَتینہ وُن فِی اُلاَ رُض ) دھوپ اور گرمی میں چانا اور دوزانہ چانا نہایت تکلیف دہ تھا انہوں نے حضرت موکی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لئے کچھ سایہ کا انتظام ہونا چاہیئے ۔ مولیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعاء کی جس کی وجہ سے اُن کے لئے بادل بھیج و یئے گئے دن میں جب وہ سفر کرتے تھے تو بادل اُن پر سایہ کرتے تھے اس سایہ میں انکا سفر طے ہوتا تھا چونکہ دوزانہ سفر ہی سفر تھا کی ظرورت بدستور جس کا جونکہ میں تھا اور کھانے کی ضرورت بدستور جس کا ہرانسان مختاج ہوتا تھا ہرانسان مختاج ہوتا گئی اس حاجت کے پوراکرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے من اور سلوئی نازل فرمائے۔

عورت بھی بھی اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی (صحیح بخاری ۲۹۳ ج۱) مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ پر بھروسہ نہ کیاان کے لئے تھم تھا کہ من وسلای اُٹھا کرندر تھیں لیکن وہ نہ انے اُٹھا کر رکھا تواس میں بد ہوآ گئ خراب ہو گیا لہذا گوشت کے خراب ہونے کی ابتداء ان لوگوں سے ہوئی اور ان کی حرکت بد کی وجہ سے ہوئی اسی طرح سے حضرت حوانے حضرت آ دم کو جنت کا وہ ورخت کھانے پر آ مادہ کیا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا پھر دونوں نے کھالیا اور دونوں دنیا میں بھیج دیے گئے۔ شوہر کی خیانت کی ابتداء حضرت حواجے ہوئی لہذا اُن کی نسل میں بھی ہیہ بات باقی رھ گئے۔ (مرقاۃ شرح مھلوۃ کتاب النکاح باب عشرۃ النہ اور

وَإِذْ قُلْنَا الْمُخْلُوْ الْهِنِ وَ الْفَرِيةَ فَكُلُوْ الْمِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَنَّا وَ الْمُخُلُو الْبَابَ سُجِّنَا
اور جب ہم نے ہادا فل ہوجا وَ اللہ بنی میں سوکھا وَ اللہ میں ہے جہاں ہے جا ہوخوب انجی طرح اور وافل ہوجا و روازہ میں بھے ہوئے
وَقُولُوْ الْحِطَّةُ نَعُفُورُ لَكُو خَطْيَكُمْ وَسَائِرِيْ لَا الْحُسِنِيْنَ فَبَكُلُ الْلَهِ بَنِي ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرُ
اور بيں ہوكرہم گناہوں كى بخش كا سوال كرتے ہيں ہم تہارى طائي بخش دیں گے۔ اور نيكو كا دون اور ديں گے۔ سوبدل ديا أن لوكوں نے جنہوں نے
الّذِي قَيْلَ لَهُ مُ فَاكُنُو الْمَائُو الْمِنْ اللّذِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَائِولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَائِولُ اللّهُ مَائِولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَائِولُ اللّهُ مَائُولُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَائِولُ اللّهُ مَائِولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَائِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

# ایک بستی میں خشوع کے ساتھ داخل ہونے کا تھم اور بنی اسرائیل کی شرارت اور اس پرعذاب آنا

تھا۔ کہ حِطَّة کہتے ہوئے داخل ہوں جس کا معنی ہے کہ اے اللہ ہم گنا ہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سے دعدہ فرمایا تھا کہ ایسا کرد گے تو ہم تہاری خطا ئیں معاف کردیں گے اور جولوگ اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے واب اور اضافہ کردیں گے۔ تھم کیا ہوا تھا اور حرکت کیا گی؟ ای کوفر مایا کہ ظالموں نے اس کو بدل دیا جس کا تھم دیا تھا، عمل کوتو اس طرح بدلا کہ جھکے ہوئے داخل ہونے کی بجائے بچوں کی طرح اپنے دھڑوں پر گھٹے ہوئے جس میں ایک طرح کا استہزاء ہے۔ اور جو معافی مانٹنے کا تھم ہوا تھا اس میں اس طرح اول بدل کیا کہ حَبّة فی شعِیرَ ق کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ (کمانی تھے ابغاری)

جب انہوں نے الی حرکت کی تو اللہ تعالی نے ان کے فاسقانہ کرتو توں کی وجہ سے اُن پر عذاب تازل فرما دیا۔ یہ عذاب جو بنی اسرائیل پر تازل ہوا تھا اسکور جز سے تعبیر فرمایا ہے۔ مفسرین نے کلھا ہے کہ ان لوگوں پر طاعون جیجے دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کی موتیں ہو کیں۔علم تفسیر نے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشار بھی نقل کیا ہے کہ۔ الطّاعُونُ رِجُزٌ عَذَابٌ عُدِّبَ بِهِ مَنْ کَانَ قَبُلَکُمُ (لِعِنْ طاعون رجز ہے جوعذاب ہے جس کے ذریعہ تم سے پہلی اُمتوں کوعذاب ویا گیا) (ذکرہ ابن کثیر عن ابن اُن حاتم)

معالم النزيل ميں لکھا ہے کہ طاعون کی وجہ ہے بنی اسرائیل کے ستر ہزار آدمی ایک ہی ساعت میں ہلاک ہوگئے۔
مومن بندوں کو ہر حال میں اپنے خالق و مالک ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہئے جب اللہ تعالی فتح اور کامرانی دی تو خصوصیت
کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانۂ کی طرف متوجہ ہوں عاجز کی اور فروتن کو اختیار کریں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کمہ کے دن مکہ معظمہ
میں خشوع خضوع کے ساتھ داخل ہوئے فتح کمہ کے بعد حضرت اُم ھانی کے گھر میں آٹھ رکھات نماز پڑھی یہ چاشت کا وقت
میں خشوع خضوع کے ساتھ داخل ہوئے فتح کا اور بعض حضرات نے صلا قالفتے سے تعبیر کیا ہے جب امیر لشکر کسی
شہر کو فتح کر بے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ اول مرتبہ جب داخل ہوتو آٹھ رکھت نماز پڑھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی
اللہ عنہ نے جب فارس فتح کیا اور ایوان کسر کی میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھی آٹھ رکھت نماز پڑھی۔ (ابن کیشن)

و إذِ السنسَفَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ لِعَكَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتُ مِنْ الْخَاتَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتُ مِنْ الْأَنْ اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

میدان تیمیں بی اسرائیل کیلئے بھرسے یانی کے چشمے بھوٹنا

اللہ جل شانئ نے حضرت موئی علیہ السلام کو تھم فر مایا کہ اپنی الاقتی کو پھر پر ماروچنا نچر انہوں نے الیہ ابی کیا لاقتی کا پھر پر مارنا تھا کہ اُس پھر سے ہارہ چشمے پھوٹ پڑئے علامہ بغوی نے معالم المتز بل میں حضرت ابن عباس ﷺ سے نقل کیا ہے کہ جس پھر میں لاقعی مار نے سے چشمے جاری ہوتے تھے یہ ایک ہلکا سا پھر تھا جو چوکورتھا۔ سیدنا حضرت موٹی علیہ السلام کے تصلیم میں رہتا تھا۔ جب یانی کی حاجت ہوتی اُسے زمین پر رکھ کر لاتھی ماردیتے تھے جس سے چشمے جاری ہوجاتے تھے۔

جب بنی اسرائیل پانی سے سیراب ہوجاتے۔ تو حضرت موئی علیہ السلام اُسکواُٹھا کر تھیلے میں رکھ لیتے تھے اور جب پانی لینا چاہتے ہے تو بھراس میں لائھی ماردیتے تھے جس سے پانی لکتا' روزانہ چھلا کھآ دمی اس سے سیراب ہوتے تھے۔

بنی اسرائیل کے ہارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے لئے پھرسے چشمہ پھوٹا تھا اور ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا تھا۔

لق دق میدان میں اللہ جل شائہ نے بنی اسرائیل کے کھانے کے لئے من وسلای عطافر مایا اوران کے پینے کے لئے پھر سے چشمے جاری فرمائے یہ اللہ تعالی کا بنی اسرائیل پر بہت بردا انعام تھا۔ اور حضرت موئی علیہ السلام کا بہت بردا مجز ہ بھی تھا اللہ تعالی نے فرمایا: کھوا واشر بُوا مِن دِرْ فِق اللهِ وَ لَا تَعْمُوا فِی الاَرْضِ مُفْسِدِینَ (کہ اللہ تعالی کے درق سے کھا واور بیواور زمین فی سافہ اور کے دین میں آتا ہے۔ اللہ تعالی کی میں تا ہے۔ اللہ تعالی کی فرمانی آئی ہیں کا قبل وقال اورائیک دوسرے پرظم کرنا بہت بردا فساد ہے نعمتوں کی ناشکری کرنے سے نعمتوں سے محرومی ہوجاتی نافر مانی آئیس کا قبل وقال اورائیک دوسرے پرظم کرنا بہت بردا فساد ہے نعمتوں کی ناشکری کرنے سے نعمتوں سے محرومی ہوجاتی بوجوجوب تو میں میں تا ہے۔ اللہ تعالی کی ناشکری کرنے سے نعمتوں سے محرومی ہوجاتی ہوجاتی کیا تھی سے میں تا ہوجوجوب تو میں کا تھی ہوجاتی کیا کہ تو کو کا میں کا قبل اورائیک دوسرے پرظم کرنا بہت بردا فساد ہے نعمتوں کی ناشکری کرنے سے نعمتوں سے محرومی ہوجاتی

ہے۔سب کومعلوم ہے کنعتوں کے مقابلہ میں ناشکری اورنا فرمانی شرعا وعقلاً بہت بوی جہالت اور باعث ہلاکت ہے۔ وَ اِذْ قُلْتُهُمْ يِلِمُوْسِلِي لَنْ نَصْدِرِ عَلَى طَعَا هِرِ وَ اَحِدٍ فَادْعُ لِنَا رَبِّكَ يُغِرِيْحُ لَنَا جِمَّا اَمْنِيْتُ

ورجبتم نے کہا کیا ہے مویٰ ہم برگر مرنبیں کریں گیا کی کھانے رالبذاہ ارے لئے اپنے دب سے دعاء کیجنے دہ مارے لئے اُن چیزوں میں سے تکال دے

الْكُرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِيَّ إِنَّهَا وَفُوْمِهَا وَعَكَسِهَا وَبَصَلِهَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَ اللَّذِي

جن کو زمین اُ گاتی ہے۔ اس کی سزی اور کھیرا گیہوں اور مسور اور پیاز۔ مؤیٰ نے کہا کہتم بدلتے ہو اُس چیز کو جو گھٹیا ہے

هُوَادُنْ بِالَّذِي هُوَخَيْرٌ الْهِيطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ قَاسَالْتُمْ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ

اُس چز کے بدلہ میں جو خیر ہے؟ اُرْ جاد کسی شہر میں سوب شک تمبارے لئے دہ ہے۔جوتم نے سوال کیا۔ اور ماردی کی اُن اوگوں پر ذات

والسككنة وباء ويغضب من الله ذاك بانهم كانوا يكفرون بأيت الله ويقتلون

التَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحُقِّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُواْ يَعْتَكُونَ ٥٠

نبوں کوناح فی کم تے مینے بیاس لئے کہ اُنہوں نے نافر مانی کی اور وہ حدے آ مے برجتے تھے

بنی اسر ائیل کا کہنا کہ ہم ایک کھانے برصر نہیں کر سکتے ہمیں پیاز کہسن جا ہے قضسیو: میدان تیم بن اسرائیل کودونوں وقت کھانے کے لئے من وسلای ملتا تھا۔انسان کا پچھالیا مزاج کہ وہ ایک قتم کا کھانا کھاتے کھاتے بددل ہوجاتا ہے۔ اور اسکی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مختلف قتم کے کھانے کھائے کا اسرائیل من وسلا کی کھاتے کھائے اگر انہوں نے طبی اُ کتابٹ کو دیکھا اور اس بات کو ند دیکھا کہ ہم الیک برترین غلامی سے نکل کر آئے ہیں جہاں ہمارے بیچے ذن کر دیئے جاتے سے اور اُف نہ کر سکتے تھا ہے بردے دشن کا ہلاک اور برباد ہونا اور اس سے نجات پانا بیاللہ تعالیٰ کی اتنی بردی نعمت ہے کہ اس کے سامنے کھانے کی طبی اکتاب برصر کر لیامعمولی بات ہے لیان اور حضرت موئی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے ذمین سے نکلئے والی چیزیں بیدا فرمائے ہمیں سبزیاں چاہئیں کھیرا چاہئے 'گیہوں چاہئے' مور کی دال چاہئے اور بیاز چاہئے۔ اور طرز سوال بھی تجیب ہے وہ حضرت موئی علیہ السلام سے کہ در ہے ہیں آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ یہیں کہتے کہ ہم سب مل کر اپنے دب سے ما نگیں 'گویا اپنا کوئی تعتی ہی اپنے دب سے نہیں ہوارگویا موٹ کو مصیبت میں ڈالا ہے لہذاوہ دعا کریں اور وہی مصیبت میں ڈالا ہے بیا کہ آپ کہ اُن کی مصیبت میں ڈالا ہے لیان اور خوا سے برترین غلامی سے نجات پائی شکر میں کہتے کہ ہم مسب مل کر اپنے دب سے برترین غلامی سے نجات پائی شکر میں کہتے کہ ہم مصیبت میں ڈالا۔ جب فمال گرجاتا ہے تو انسان عزت اور رفعت کی قدر نہیں کرتا ہے اُن کی طبیعت ذیل ہو کر رہنے ہی کو پند کرتی ہے وہ مرف یہ چاہتا ہے کہ طبیعت ڈیل ہو کر رہنے ہی کو پند کرتی ہے وہ مرف یہ چاہتا ہے کہ طبیعت کی خواہشوں کے مطابق جیتار ہوں۔ چاہتے جوتے ہی پڑتے دہیں۔

حضرت موسیٰ علیهالسلام کی ناراضگی

حضرت موی علیه السلام کو بنی اسرائیل کی بیدادا پندند آئی اور فرمایا که تمهارے پاس عمدہ کھانا بغیر کسب معاش اور بغیر محنت مشقت کے پہنچ جاتا ہے۔ تم اس عمدہ چیز کوچھوڑ کر گھٹیا چیزیں طلب کر رہے ہوئی مطریقہ صحیح نہیں ہے اگر تم کوسبزیاں ترکاریاں دال اور پیاز چاہئے۔ تو کسی شہر میں چلے جاؤ۔ یہ چیزیں وہاں ملیس گی۔

لفظ "فوم" کامعنی تفسیری کتابول میں گیہوں بھی لکھاہے۔اورلہسن بھی دونوں ہی معنی یہاں مراد ہوسکتے ہیں۔حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ بنی ہاشم کی زبان میں "فوم" گیہوں کو کہا جاتا تھا حضرت مجاہد نے اس کا ترجمہ لہس کیا اور حضرت ابن عباس سے ایک قول نقل کیا ہے کہ "المحبواب حضرت ابن عباس سے ایک قول نیجی منقول ہے۔حضرت امام بخاری نے بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے کہ "المحبواب التی تو کل کلھا فوم" یعنی تمام غلے جو کھائے جاتے ہیں وہ سب فوم کا مصداق ہیں۔(راجم ابن کیر)

يبود يول برذلت اورمسكنت ماردي گئي

پھرفر مایا کہ یہود پر ذلت اور مسکنت ماردی گئی یعنی ان کے ساتھ لازم کردی گئی۔وہ برابر ذلیل رہیں گئے جس میں دوسری قوموں کا ماتحت ہونا' جزید دینا' مال کا حریص ہونا' بہت زیادہ مال ہوتے ہوئے بھی مال کی طلب میں لگنا اور جان کھپانا یہ سب ذلت میں داخل ہے۔صاحب معالم النزز میل لکھتے ہیں۔

فترى اليهود وان كانوا ميسا سيركأنهم فقراءً وقيل الذلة هي فقرالقلب فلا ترى في أهل الملل اذل واحرص على المال من اليهود.

یبود پر چونکہ ذلت اورمسکنت مار دی گئی اور انکی جانوں کے ساتھ لگا دی گئی اس لئے تم ان کو دیکھو گے کہ مالدار ہوتے ہوئے بھی نقیر ہیں۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ذات سے دل کا فقیر ہونا مراد ہے۔اسی لئے تمام الل مذاہب میں یبودیوں سے بڑھ کرکوئی قوم زیادہ ذلیل اور مال کی حریص نہیں ہے۔صاحب معالم التزیل نے سے فرمایا کہ مالدار ہوتے ہوئے کیچر ہونا اور پیسے کے لئے جان دینا اور تھوڑ اسا نقصان ہوجانے پر بیار پڑ جانا یادل کا دورہ پڑ جانا یا جا تک مرجانا' میہ با تیں قلبی فقر کوظا ہر کرتی ہیں اور اس کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو ہندوستان کے بنیوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

يبود نے انبياء كرام القليال كوتل كيااس كئے غضب البي كے مسحق مو كئے

پھر فرمایا کۂوہ غضب البی کے ستحق ہو گئے اور ذلت اور مسکنت کاان کے ساتھ لازم ہوجانا اور غضب البی کا مستحق ہوجانا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغیروں کوناحق قبل کرتے تھے اور اس لئے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور الله تعالى كى حدود \_ آ كے برد ه جاتے يتے حضرات انبياء كرام يبہم السلام كافل قينات بى بوتا كيكن بغير الحق كى تصرت اس لئے فر مائی کہان کے نزدیک بھی ان کوتل کرنا ناحق تھا پھر یہ کہان حضرات کے تل کرنے پر کوئی ندامت نہیں ہوتی تھی۔مفسر ابن كثير في حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند في كياب كه بنى اسرائيل في شروع دن مين تين سونبيول وقل كرديا (عليهم الصلوة والسلام) پھرشام کواپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کردیا۔ بنی اسرائیل نے جن انبیاعلیہم الصلاۃ والسلام کوتل كيا أن مين حضرت زكريا اور خضرت يجي عليها السلام كاساء كرامي زياده مشهور بين حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سعمروى ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم علی نے کہ قیامت کے دن اوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب والا وہ مخص ہوگا جس نے اسی نی کول کیا یا جے کسی نی نے ل کیا یا جس نے اپنے والدین میں سے کسی کولل کیا۔ اور تصویر بنانے والول کو بھی سب ے زیادہ بخت عذاب ہوگا اوراُس عالم کو بھی جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا۔ (مشکوۃ المصابح از بہتی فی شعب الایمان)

يبود يوں كى حكومت سے متعلق ايك سوال

جب سے یہود یوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو کم علم بیاشکال پیش کرنے گھے ہیں کقر آن مجید میں پیشین گوئی تھی کدان کی حومت بھی قائم نہ ہوگی اس پیشین کوئی کے خلاف کیے ہوگیا؟ بیسوال کوئی وزنی نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں الی کوئی تصریح نہیں ہے بلکہ سورہ آل عمران میں اسطرف اشارہ ہے کہ جوذلت ان پر ماردی گئی ہے بعض حالات میں وہ ندرہے گی چنانچے ارشاد ہے۔ صُوبَتُ عَلَيْهِمُ اللِّلَّةُ ايُنَمَا ثُقِفُوا إِلَّابَحَبُلٍ مِّن اللهِ وَحَبُلٍ مِّنَ النَّاسِ (لِعِنْ أَن يرذلت جمادى كُن وه جهال کہیں پائے جائیں گراللہ کے کسی قانون کے ذریعے سے یا آ دمیوں کے ذریعہ سے )اللہ کے قانون کا مطلب تو بیہ ہے کہ کوئی یہودی بوڑھا ہوعبادت میں لگا ہومسلمانوں سے جنگ نہ کرتا ہوتو وہ آل نہ کیا جائے گا۔ اگر چدا سکی عبادت آخرت میں نفع دینے والى نېيى ہے۔اور آ دميوں كے ذريعه اس كى ذلت رُك جانے كا ذريعه بيہ كم كمى قوم سے انكى صلى ہوجائے يا كوئى قوم ال كوقوت پہنچانے لگے یا اُن کی مدد کرنے لگے جس ہے اُن کو تھوری تی عارضی عزت مل جائے۔ ظاہر ہے کہ یہود یوں کی جواب حکومت قائم ہے وہ بعض دوسری حکومتوں کی وجہسے ہے آگروہ انکی مد داور معاونت چھوڑ دیں تو ایک دن بھی انکی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِيْنَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے میبودیت اختیار کی اور نصار کی اور صائبین ان میں سے جو بھی اللہ پر اور بوم

الْاخِرِ وَعَمِلُ صَالِعًا فَكُمْ أَجْرُهُ مُرعِنْ لَيْهِمْ وَلَاخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ا

آخرت پرایمان لائے اور نیک عمل کرے سوان کے لئے اجر ہےان کے رب کے پاس اور ان لوگوں پرکوئی خوف نہیں اور شدہ ڈنجیدہ مول گے

صرف ایمان اورعمل صالح ہی مدار نجات ہے

قضعه بین : گذشتہ آیت میں ارشاد فرمایا تھا'کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت لازم کر دی گئی اور وہ غضب اللی کے مستحق ہوئے اور اُس کا سب بیہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور حضرات انبیاء کرام علیم السلام کوئل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی وجہ سے کمرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی وجہ سے مطرود اور مُردود ہونا کوئی یہودی قوم بی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ای طرفی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا اور سخق اجروثو اب ہونا اور تعقی کوئی مخص ایمان کی اور جوثو اب ہونا اور قیامت میں بے خوف اور بغم ہونا کی خاص کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جوبھی کوئی مخص ایمان کی صفت سے متصف ہوگا وہ اپنے رب کے نزدیک مستحق اجروثو اب اور بے خوف و بغم ہوگا۔ بیا ایمان کی صفت ہرقوم کے اپنے اپنے زمانہ کے اعتبار سے تھی۔ یہودیوں کا ایمان بیتھا کہ حضرت موئی علیہ السلام پر اور تو رہے شریف پر ایمان لا نا اور اُن کی شریعت کو پوری طرح سے مانا اور جو کچھ انہوں نے بتایا اُس کوشلیم کرنا بید السلام پر اور انجیل شریف پر ایمان لا نا اور اُن کی شریعت کو پوری طرح سے مانا اور جو کچھ انہوں نے بتایا اُس کوشلیم کرنا بید السلام پر اور انجیل شریف پر ایمان تھا جو اللہ تھی کی اور کی طرح سے متعانی نہلائے یا ایمان تو لا نے لیکن بعد مین اُن کی شریعت کو بدل دیا اور ان کے دین میں شرک داخل کردیا' وہ لوگ مومن ندر ہے۔ یہودیوں نے جب اُن کی نبوت اور رسالت سے افکار کیا تو اُن میں جو اب تک مومن شرک داخل کردیا' وہ لوگ مومن ندر ہے۔ یہودیوں نے جب اُن کی نبوت اور رسالت سے افکار کیا تو اُن میں جو اب تک مومن شرع وہ بھی کا فرہو گئے۔

خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كى بعثت عامه

پرجب خاتم انہیں سرورعالم حضرت جمر علی بعث ہوئی جن کی آمدی فیر حضرت علی علیه السلام نے دی تھی (مُبَشِوًا الله عَدُونَةَ مَحْمَدُ بِاَ عِنْدَهُمْ فِی السَّمُهُ اَحْمَدُ) اور جن کا تذکرہ توریت اور انجیل میں پاتے تھے (یَجدُونَةَ مَحْمُدُ بِا عِنْدَهُمْ فِی التُّودُ اَفِی وَالْاِنْجِیلِ) تواب ایمان بیہوگا کہ حضرت سرورعالم علی فی برایمان لا میں اور آپ کی ہر بات تسلیم کریں۔ اس لئے سورة آلِ عَمْراً لاِسُلام دِیناً فَلَنْ یُقُبُلَ مِنْهُ ) (لیمن جو حض بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین جو ہے گاسووہ اس سے ہرگز قبول نہ کیاجائے گا) جتنی قو میں بھی دنیا میں بتی ہیں اور جتنے اہل خدا ہب آئخضرت سرورعالم مجموعی کی بعث کے وقت دنیا میں موجود تھے یا اب موجود ہیں خواہ وہ کی نبی کے مانے اور بیروہونے کے مدعی ہوں اور خواہ کی بھی دین پر ہوں اُن سب پر فرض ہے کہ آئخضرت سرورعالم مجموعی ہی بیا کیان لا میں اور ہروہ عقیدہ تسلیم کریں اور مانیں جو آپ نے بالیا۔ قیامت تک کے لئے ہرقوم ہر جماعت ہرفرد ہرعلاقہ کے انسان آپ کی اُمت دعوت میں شامل ہیں۔ بتایا۔ قیامت تک کے لئے ہرقوم ہر جماعت ہرفرد ہرعلاقہ کے انسان آپ کی اُمت دعوت میں شامل ہیں۔ بتایا۔ قیامت تک کے لئے ہرقوم ہر جماعت ہرفرد ہرعلاقہ کے انسان آپ کی اُمت دعوت میں شامل ہیں۔ بیاد کی اُمت دعوت میں شامل ہیں۔

سورة اعراف ميل فرمايا: قُل يأيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ الدَّيْكُمُ جَمِيْعاً (آپ فرماد بَحِيَّا رِلوگو! بِشَك ميل اللّذ كا پيغبر بول تم سب كي طرف) سورة سبای ارشاد فرمایا: وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلّا کَافَةً لِلَنْاسِ بَشِیْواً وَنْلِیْواً وَلِکِنَّ اکْتُوالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اورہم فرجیحا آپوکر کرتمام انسانوں کے لئے پینج بربنا کرخو شخری دینے والا اورڈ رانے والا رکین بہت سے لوگن بیں جانے الہذا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی بعث ہوئی ہے یہودی نفر انی فرقہ صائبین اور برقوم اور برائل فد بب کے معیار خوات صرف سیدنا حضرت مورعالم سلم کی ذات گرای ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کی تعمیاک وکی ایمان معین بیس صرف یہ ایمان معین میں اللہ علیہ وہ المحالی اللہ علیہ سلم کی ذات گرای ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کی تعمیاک وکی ایمان معین معین سے ایمان الا علیہ سلم پر ایمان لائے ایمان المان علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وہ اور سلم کے بعد اللہ تعمیال اللہ علیہ وہ ایمان لائے بعنی اور رسول مانا وہ معین موسلے تو ہوئے آپ کو دل سے نی اور رسول مانا ور یہودی اور فرانی اللہ علیہ وہ ایمان کے موانی ہوگے۔ اور ایمان باللہ وہ ایمان کے موانی ہوگے۔ اور ایمان باللہ وہ ایمان کے موانی ہوگا۔ اور ایمان اللہ علیہ وہ کے بتائے ہوئے ایمان کے موانی ہوگا۔ اور ایمان کا اللہ علیہ وہ کا اور بیم ہوں گے۔ بیمان کا قشہ اور اسمی شروید

اتیٰ بری تفصیل ہم نے دور حاضر کے لحدین اور زنادقہ کی تردید کرنے کے لئے لکھی ہے۔ دورِ حاضر کے فتوں میں وحدت ادیان کا فتذہمی ہے۔ بہت سے اہل باطل ہے کہتے ہیں کہ نجات اخردی کے لئے اللہ پراور آخرت پرایمان لا نا کافی ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں (العیاذ باللہ) یہ لوگ اپنی گراہی کو پھیلا نے کے لئے آیت بالا کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں صرف من آمن باللہ و المیوم الآخو فہ کورہے۔ ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہے۔ یہ لوگ جا ہلوں کودموکہ دینے کے لئے اُن آیات کو سامنہیں رکھتے جو ہم نے اُوپر ذکر کی ہیں۔ ایمان باللہ کا مطلب صرف اتنا سانہیں ہے کہ اللہ کے وجود کا اقراد کرے اور انسانوں کے خود ساختہ طریقوں سے عبادت کر لیا کرے۔ اللہ پرایمان لانے کا کیا مطلب ہے اس کے جانے کا ذریعے محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

نځن أنصار الله کها جیسا کسورة صف می ندکور ہے۔لفظ نصال کی جمع نصران بھی بتایا گیا ہے جیسا کہ سکران کی جمع سکال کی ہے۔ایک قول یہ بھی ہے کہان لوگوں نے ایک بستی میں سکونت اختیار کی تھی جس کونا صرہ کہا جاتا تھا آسکی وجہ سان کونصال کی ہما گیا۔بہر حال وجہ تسمیہ جو بھی ہونصال کی سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت میسی علیہ السلام کو مانے کے مدی ہیں۔ ان دعوے داروں میں وہ بھی ہتے جو اُن کے واقعی اصلی دین پر تصاور اُن کے دین میں کسی طرح کی تغییر و تبدیل کی اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اُنکادین بدل دیا اور حضرت میسی علیہ السلام کوخدا تعالی کا بیٹا بنا دیا پھر حضرت میسی علیہ السلام اور اُنکی والدہ کو بھی معبود مانے لگے قرآن مجیدنے ان کو کی جگہ عیسائی نہیں فرمایا یعنی حضرت میسی کی طرف نسبت نہیں گی۔ مشرک اُنکی طرف منسوب نہیں ہوسکا ۔قرآن نے ان کے لئے لفظ نصال کی استعال فرمایا ہے۔

الصّائبين: يرصَبَا كَيْفَبُو ُ عالَم فاعل كاميذه بدا منزول قرآن بهن اس فرقه كاوجود تقادان لوگول كادين كيا تقا اس كے بارے بين حضرات مفسرين في بهت سے اقوال نقل فرمائي ہيں۔ حضرت بجاہد فرمايا كہ بيلوگ جوسيت يہوديت اور نفرانيت كے درميان تقيدان كامتنقل كوئى دين نہ تقاد حضرت حسن بصرى فرمايا كہ بيلوگ فرشتوں كى عبادت كرتے تقابن الجي الزناد في اپن والد سے نقل كيا كہ بيروه لوگ تقيج جوعراق كرقريب رجے تقواور تمام انبياء كرام عليم السلام پرائيان لاتے تقواور سمائ كر شين ميں روز درك ليئة تقواور يمن كی طرف رُث كركے نمازي پڑھتے تقيد عبدالرحلن بن زيد في كہا كہ بيلوگ موصل كرتريوه ميں تقصرف لا الله والله والله كور عن الله كا قول ہے كه ان كادين نصلاى كورين سے ملتا جاتا تقادان كا قول ہے كہ ان كادين نصلاى كورين دين المقاب كورين بي ہوا كی طرف تقاد بيلوگ بيجھتے تقدى ہم نوح عليال كا قول ہے كہ ان بيل دين بيل دين بيل كا قول ہے كہ ان بيل مدين كورين بيل موري كورين بيل مورين كورين كور

اوراس قانون میں مسلمانوں کے ذکر کی ظاہر میں ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ تو مسلمان ہیں ہی لیکن اس سے کلام میں ایک خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقعت پیدا ہوگئی آگی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا با دشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کیے کہ ہمارا قانون عام ہے خواہ کوئی موافق ہو یا مخالف جو شخص اطاعت کریگا وہ مورد غایت ہوگا اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے۔ سنانا ہے اصل میں مخالف کو کیکن اس میں نکتہ سے ہوتا ہے کہ ہم کو جوموافقین پرعنایت ہے سواسکی علت اُن سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ اُن کی صفت موافقت مدار ہے ہماری عنایت کا سونخالف بھی اگر اختیار کر لے وہ بھی اس موافق کے برابر ہوجائے گا اس لئے مخالف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کر دیا گیا۔

والذاخن الميناقكة ورفعنا فؤقكم الطورخ وأما الينائة بقوة قاذ لأواما فيناء الرجب من لينائة بقوة قاذ لأواما فيناء الرجب من لي الإيمارا عبداورا هاديا تبارك أد بلودت كماته جوبه من خرك ودياورياد كروجو بهراس س بعل في الله علي في الله علي في الله علي الله على الله على الله كا فقل على من جاؤ بهر اس ك بعد تم في روكرداني كا سو اكر في بوتا تم بر الله كا فقل وكر حمية في كانت في النه كا فقل وكر حمية في كانت في النه كا فقل وكر حمية في كانت في النه كالمنافذة من النه المنافذة المنافذة من النه كالمنافذة من النه المنافذة من المنافذة المنافذة من المنافذة ا

### بن اسرائیل سے پختہ عہد لینا پھران کامنحر ف ہوجانا

قضعه بين : جب حضرت موتى عليه السلام قوريت شريف لے كرا تا ور متفل شريحت بى اسرائيل كودى گئى قوبى اسرائيل سے عہد ليا گيا كما الله وحدة الشريك كى كتاب برايمان لائيں اوراس كے رسول كا اتباع كريں اوراس شريحى شريحت بر شمل كريں كے جب انہوں نے خت احكام ديكھ قو ممل كرنے سا تكارى ہوگئے لہذا الله تعالى نے پہاڑ طور کو اس بحق ہے كھاڑكران كاو پر كھڑا كر اور کو خت احكام ديكھ قو ممل كرنے سے اتكارى ہوگئے لهذا الله تعالى نے پہاڑ طور کو اس موروز اعراف ميں اور زيادہ واضح طريقة پر اس کو يوں بيان فروايا ۔ وَإِذَ نَتفُنَ الْحَبَلُ فَوْقَهُمُ كَانَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظُنُّواْ الله وَ اَقْحَى اللهِ مُحدُواْ مَا اتّعَنَا الْحَبَلُ فَوْقَهُمُ كَانَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظُنُّواْ الله وَ اللهِمُ حُدُواْ مَا اتّعَنا كَى طرح اُن طريقة پر اس کو يوں بيان فروايا ۔ وَإِذَ نَتفُنَ الْحَبَلُ فَوْقَهُمُ كَانَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظُنُّواْ اللّهُ وَاقِحْم المِهِمُ حُدُواْ مَا اتّعَنا كُمُ مُواْ وَقَعْم اللهُمُ مُواْ وَلَا مُعَلِّدُ وَ اللّهُ وَاقَعْم اللهِمُ حُدُواْ مَا اللّهُ مُواْ وَاللّهُمُ كَانَّهُ طُلَّةٌ وَ ظُنُّواْ اللّهُ وَاقْحَمْ اللّهُمُ كُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ كَانَّهُ طُلَّةٌ وَ طُنُّواْ اللّهُ وَاقَعْم اللّهُمُ كُمَا اللّهُمُ كُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ مُعَلِّدُ اللّهُ وَاللّهُمُ كُمُ اللّهُمُ كُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ كُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَّهُمُ مُعَلِّدُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

دین اختیار کرلے اسے تین دن کی مہلت دی جائے گی اگر تین دن کے بعد اسلام میں واپس نہ آئے تو قبل کردیا جائے گا۔ اربر مرد مرد ہو ہوں دیں در مرد در مساور در بار در برج دیم اور مرام و مساور و در مرس سری در مرد

وَلَقَانُ عَلِمْ تُمُّ النَّنِينَ اعْتَكُو المِنْكُمْ فِي السَّبُتِ فَقُلْنَا لَهُ مُكُونُو اقِرَدَةً خَاسِينَ فَ السَّبُتِ فَقُلْنَا لَهُ مُكُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ فَ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلْمَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا ع

فِحُعُلْنِهَانَكَالُّالِّمَابِيْنَ يَكَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ۞

پھرہم نے اسکوعبرت بنادیا اُن لوگوں کے لئے جواسوقت موجود تھاور جو بعد میں آندا لے تھے اور تصیحت بنادیا ڈرنے والوں کے لئے

### یہود یوں کاسینچر کے دن میں زیادتی کرنا اور بندر بنا دیا جانا

قضعه بین : جیسے مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن معظم قرار دیا گیا ہے اس طرح سے یہود کے لئے سپٹر کے دن کو معظم قرار دیا گیا تھا۔ اور اسکی تعظیم کیلئے یہ تھم بھی تھا کہ اس دن چھلی کا شکار نہ کریں۔ ایک طرف تو یہ تھم تھا اور دوسری طرف ان کا استحان تھا اور وہ استحان تھا اور وہ استحان اسطرح سے تھا کہ دوسرے دنوں میں مجھلیاں عام حالات کے مطابق پانی میں اندر ہی رہتی تھیں اور سنیچرکے دن خوب اُ بھر کہ سنیچرکے دن خوب اُ بھر اُ کہ سنیچرکے دن خوب اُ بھر اُ بھر اُ بھر کہ با کہ سنیچرکے دن مجھلیاں خوب اُ بھر کر سامنے آ جاتی تھیں اس لئے ان لوگوں نے انکے کہ خوب اُ کہر نے کے لئے حلیے تھا کہ اُن کو بھر نے اللہ کے ان لوگوں نے انکے کہر نے کے لئے حلیے تھا کہ جہ نے کہ جم نے سپنچرکا دن آ نے سے پہلے جال اور مجھلی پکڑنے نے کہ اور ایک بھر کررہ جاتا تھا تو اُن کو پکڑ لینے تھے۔ اور ایپ نفوں کو سمجھا لینے سے کہ جم نے سپنچرکے دن ایک مجھلی بھر نہیں پکڑی وہ تو خود سے جالوں میں اور کا نئوں میں آ گئیں اور بیہ جال اور یہ جالوں میں اور کا نئوں میں آ گئیں اور بیہ جال اور کے بھر کہ کہ نہوں کو بھر کیا تو نہ ما نے البداللہ پاکی طرف سے ان پر بیمانوان کی کو بندر بنا دیے گئے تو بندروں کی طرح آ وازیں ٹکالتے تھے اُ کی دھر بھی پیدا ہو گئیں جولوگ اکوئ حکر تے تھے وہ ان کے باس گئے اور کہا کہ کیا جم نے تم کوئن نہیں کیا تھا تو وہ سر ہلا کر جواب دیے تھے۔ جولوگ اکوئ حکر تے تھے وہ ان کے باس گئے اور کہا کہ کیا جم نے تم کوئن نہیں کیا تھا تو وہ سر ہلا کر جواب دیے تھے۔

سورة مائده میں فرمایا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِودَةَ وَالْحَنَاذِيْرَ اس میں بتایا ہے کہ بندراورخزیر بنا دیے گئے بیخزیر بنا دیئے گئے بیخزیر بنا دیئے گا واقعہ اس موقع ہے متعلق ہے جبکہ پنچر کے دن مجھلیاں پکڑنے کے جرم میں بندر بنا دیئے گئے تھے یا اور کی موقع سے متعلق ہے یعین کے ساتھ کچھنیں کہا جاسکتا کیونکہ اس بارے میں کوئی سیح روایت نہیں ملی۔ البتہ تفییر ابن کثیر میں آیت بالا و کَلَّفَتْ مُ الَّذِیْنَ اعْتَدَوُا مِنْکُمُ فِی السَّبُتِ کے ذیل میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ پنچر کے دن زیادتی کر نیوالے بندر بنا دیئے گئے اور خزیر بھی اُن میں جوجوان تھوہ بندر ہو گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خزیر بنا دیئے گئے۔

حضرت ابن عباس سے بی محقول ہے کہ جوتو مسنح ہوئی ہے و مسخ شدہ حالت میں تین دن سے زیادہ نہیں رہی ان تین دنوں میں انہوں نے کچھ کھایا پیانہیں اورا کی نسل بھی نہیں چلی ۔ بیجو بندروں اور خزیروں کی نسلیں ہیں مسخ شدہ قو موں کی نسلیں ہیں مسخ شدہ قو موں کی نسلیں ہیں بیلکہ بیسب اللہ تعالی کی مستقل مخلوق ہے۔ الجامع الصغیر میں بروایت حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا حضورا قدس علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے۔ ما مسخ اللہ تعالی من شی فکان له عقب و لا نسل دمزله السيوطی بالحسن قال الهیدمی فیه لیث بن سلیم مدلس و بقیة رجاله رجال الصحیح (کمانی فیض القدیر)

اس واقعد کی مزید تفصیل ان شاءاللہ تعالی سورۃ اعراف میں بیان ہوگ۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاصی کی وجہ سے کی طرح سے عذاب آتارہا ہے ان میں سے ایک طریقہ صور تیں شیخ کرکے ہلاک کرنے کا بھی تھا اُمت محمد بیلی صاحبھا الصلوۃ والمحمۃ اب سے عذاب آتارہا ہے ان میں سے ایک قرب قیامت میں شخ ہوگا۔ جیسا کہ سنن التر فدی کتاب اُفقان میں صدیث اذا التحذ الفنی دو لا کے آخر میں تصریح ہے اور سیح بخاری کی ایک صدیث میں بھی شخ کئے جانے کا ذکر ہے۔ (معلوۃ) حین میں عبرت ہے اُن لوگوں کے لئے بھی جوعذاب کے وقت موجود تھے اور اُن کے لئے بھی جینے بھی عذاب آئے سب میں عبرت ہے اُن لوگوں کے لئے بھی جوعذاب کے وقت موجود تھے اور اُن کے لئے بھی

جوبعد میں آنے والے ہیں اور اُن عذابوں میں تھیجت بھی ہاللہ ہے ڈرنے والوں کیلئے فاص کر میں کا عذاب تو بہت ہی زیادہ عبرت ناک ہے بلاک تو ہوہ کا گئے کین بلاکت سے پہلے تین دن جو بندرر ہے اس میں سب کے لئے بہت بوی عبرت اور تھیجت ہے ای لئے فرمایا کہ ہم نے اس کوعبرت بنادیا اُن لوگوں کے لئے جو اُس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آن خوالے ہیں اور تھیجت بنادیا ڈرنے والوں کے لئے جَعَلُنها کی تعمیر عقوبت کی طرف یا قرای کی طرف را چھ ہے جس سے المل قرای مراد ہیں لیما اُئینَ یکدیُها وَ مَا خَلْفَها کی تعمیر کرتے ہوئے مضر بیضاوی کھے ہیں کہ جس زمانہ میں اُن کو می کرنے کی سزادی گئی اُس زمانہ کو گول کے لئے اور اُن کے بعد آنیوالوں کے لئے عبرت ہوجائے اور ایک معنی ہے کہ جہاں ہے واقعین آنیا وہاں کی قریب کی بستیوں اور دور کی بستیوں کے لئے عبرت ہوجائے رحضرت ابن عباس کی بستیوں کے لئے عبرت ہوجائے رحضرت ابن عباس کی بستیوں کے لئے عبرت ہوجائے دھنرت ابن عباس کی بستیوں کے لئے عبرت ہوجائے دھنرت ابن عباس کی بستیوں کے بعد حضرت ابوالعالیہ کا قول تقل کیا ہے۔ و ما خلفھا لمابقی ما بعدھم من الناس من بنی اسوائیل ان اس کے بعد حضرت ابوالعالیہ کا قول تقل کیا ہے۔ و ما خلفھا لمابقی ما بعدھم من الناس من بنی اسوائیل ان یعملوا مثل عملھم یعنی ماخلفھا ہے دو می خلفھا لمابقی ما بعدھم من الناس من بنی اسوائیل ان یعملوا مثل عملھم یعنی ماخلفھا ہے دو می خلوا مثل عملھم یعنی ماخلفھا ہے دو می خلوا مثل عملھم یعنی ماخلفھا ہے دو میں ہو اس بھرت ہو تا کو ایس بھرت ہو تا کو ایس بھرت ہو تا کو استیا کو ایس بھرت ہو تا کو استیا کو است

حضرت حسن اور قادہ نے موعظة للمتقین کے بارے میں فرمایا کہ اُن لوگوں کے بعد میں جو آنیوالے ہیں ان کے لئے تھیں تے کے لئے تھیجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں گے اور خوف کھا کیں گے اور عطیہ عوفی نے کہا ہے کہ اُمتقین سے حضرت مجمد رسول اللہ علیہ ہے کہ مصر ابن کیر نے حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے کہ اُمت مراد ہے۔ مفسر ابن کیر وجن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا حیلوں کے ذریعہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو طلال مت کرلو۔ (وَ مِذِ ااسنا دجید)

یہود نے ایک اور بھی حیلہ کیا اور وہ یہ کہ ان پرچر بی حرام کردی گئ تھی۔حضور اقدس علی ہے نے فرمایا کہ اس کو اُنہوں نے اچھی صورت میں بنا کر چھ دیا۔ (بخاری ومسلم کما فی مشکلوۃ)

شراح حدیث نے اچھی صورت میں بنانے کا مطلب بیلھا ہے کہ چربی کوانہوں نے پکھلا دیا اور اس میں پکھ طاکر دوسرا کوئی نام رکھ کراسکون کی دیا۔اور اس کی قیمت کھا گئے۔امت مجمد بیعلی صاحبھا الصلوٰ ہی والتحیہ میں اس طرح کے حیلے رواج پاگئے ہیں۔ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت علی ہے کہ آخضرت علی ہے کہ آخض میں کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے اسکی حرمت واضح طور پرنازل فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ یسمونھا بغیر اسمھا فیست حلونھا لیمی وہ شراب کا دوسرانام رکھ لیں گے۔اور اس طرح اس کو حلال کرلیں گے۔(رواہ الداری مشکل ہے ہے۔

چنانچہ آجکل ایی باتیں سننے میں آربی ہیں شراب پیتے ہیں نام دوسرار کھلیا ہے۔ سود لیتے ہیں اس کا نام نفع رکھ لیا ہے۔ زکو ۃ کی ادائیگی سے نکچنے کے لئے تدبیریں کر لیتے ہیں۔ تصویریں اور مورتیاں حلال کرنے کے لئے حیلے تراشتے ہیں۔ ڈاڑھی مونڈنے کے جواز کے لئے جمین نکالتے ہیں۔ ایسے حیلوں اور بہانوں کی تفصیلات بہت ہیں۔

وَ إِذْ قَالَ مُوْمِي لِقَوْمِ ﴾ إِنَّ الله يَامُرُكُمْ إَنْ تَذْبُعُوا بِقَرَةً \* قَالُوَا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوا ﴿ اور جب كما موى نے اپنى قوم سے بيك الله تم كو عكم فرماتا ہے كه تم ايك بيل ذئ كرؤ وہ كہنے كك كيا تو جارا فداق بناتا ہے؟ قَالَ أَعُودُ يَاللَّهِ أَنْ ٱلَّذِنَ مِنَ الْجِهِلِينَ ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَاهِي ﴿ مویٰ نے کہا کہ بین اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جابلوں بیں ہے ہوجاؤں وہ کہنے لگے کہ واپنے رب سے دعا کر ہمارے لئے بیان کردے کہ وہ بیل کیسا ہؤ قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوٰا مَا مویٰ نے کہا بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ ایہا ہیل ہوجو بوڑھا نہ ہواور بالکل جوان بھی نہ ہوان دونوں کے درمیان ہؤسوتم اس پڑمل کرلوجس کا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُوا ادْعُ لِنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَالَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ م کو حکم دیا جار ہائے وہ کہنے لگے کہ تواپے رب سے دعا کر ہمارے لئے بیان فرمادے کماس بنگ کارنگ کیسا ہؤموی نے کہا کہ بیشک دہ فرما تا ہے کہ دہ تیز رنگ کا صَفْرَ [ َ إِنَّا فِكُ لُونُهَا تَسُرُّ النَّطِرِينَ ﴿ قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا هِي ّ پیلائیل موجود کیصنے والوں کوخوش کرتا مؤوہ کہنے گئے کہ تواپنے رب ہے ہمارے لئے دعا کر ہمارے لئے بیان فرمادے کداس بیل کی پوری کیا حقیقت ہے؟ إِنَّ الْبُقَرُ تَشْبُهُ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّآ إِنْ شَآءَ اللَّهُ لَهُ هُتَكُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بینک بیلوں کے بارے میں ہم کو اشتباہ ہور ہا ہے اور اللہ نے جا ہا تو ہم ضرور راہ پالیں گئے مویٰ نے کہا پیٹک وہ فرما تا ہے کہ وہ بِقَرَةُ لَاذَلُولُ ثَثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَكُ ۖ لَا شِيَّةً فِيهَا ۚ قَالُوا الْنَ جِمُّتَ ابیاتیل ہو جو بھے سالم کمانہ ہو گیا ہو۔ وہ نہ بین کو بھاڑتا ہواور نہیتی کوسیراب کرتا ہواس میں ذرا کوئی دَھتہ نہ ہؤوہ کہنے گئے کہ ابتم نے ٹھیک طرح بیان کیا ہے۔ بِالْحُقِّ فَنَ بَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعُ لُوْنَ هُ للنداأنهول نے وہ بیل ذیح کرویا اور حال بیہ کدو ایسا کر نیوالے نہ تھے

# ذ بح بقره كا قصه يهودكي مج بحثى

قضمیں: ان آیات میں ذرج بقرہ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے اور بیل دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ بیل کیا ہے اور اُن کا فرمانا ہے کہ قصہ کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ وہ بقرہ الیا ہو جوہال جوسے میں استعمال نہ کیا ہوا ورکھیتی کی آپیا تی میں اسکو نہ لگایا گیا ہو۔ یہ کام چونکہ بیل ہی ہوتا ہے اس لئے بقرہ سے بیل مراد ہے دوسرے حضرات نے اس کا ترجمہ گائے سے کیا ہے۔ چونکہ بقرہ اسم جنس ہے اس لئے گائے کا ترجمہ کرنے کی بھی گنجائش ہے لیکن پہلاقول زیادہ وزن دار ہے۔ کیونکہ قرآن کے الفاظ سے اسکی تائید ہوتی ہے۔

مواقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کے بارے میں قرآن مجید کی آگئی آیات سے معلوم ہور ہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مقول ہوگیا تھا اور قاتل کا پیڈ بیس چل رہا تھا لئی کا لیہ چلانے کے لئے اللہ جل شائہ کی طرف سے بیار شاد ہوا کہ ایک بیل

ذئ كرواوراس بيل كے كوشت كالك فكرامقول كے جسم ميں ماروچنانچد برى حجتوں كے بعد بنى اسرائيل نے ايك بيل ذئ كيااور ذرج شده بیل کاایک مکرامقول کے جسم میں ماردیا۔ چنانچیوه مقول زنده ہوگیا۔ (اوراپنا قاتل بتا کراسی وقت دوباره مرگیا) واقعہ کی تفصیل تفییر کی کتابوں میں کی طرح سے کھی ہے۔ تفییر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها سے قل کیا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا آ دمی تھا۔جس کی کوئی اولا دنہ تھی اور مالدار بہت تھا اوراس کے بھائی کے لڑ کے تنگدست تھے۔اوراُن کو چپا کی میراث بھی پہنچی تھی۔ بیلوگ چپا کی موت کا انتظار کرتے تھے لیکن اسکی زندگی کمبی ہوتی چلی گئی۔ لہذا شیطان نے ان کو سیمجھایا کہتم اپنے چچا کوتل کر دوتم اس کے مال کے وارث بھی ہو جاؤ کے اور اسکی دیت (خون بہا) بھی حاصل کرلو کے جس جگہ کا بیوا قعہ ہے وہاں دو بستیاں تھیں۔ جب کوئی مقتول دونوں بستیوں کے درمیان پڑا ہواماتا تھا تو جس بستی سے قریب تر ہوتا اس پر دیت ڈال دی جاتی تھی شیطان نے اُن لوگوں کو سمجھایا كتم قتل كركے دوسرى بستى كے قريب والدينا جس ميل تبهارى سكونت نہيں ہے۔ چنا نجداُن لوگوں نے چيا كورات ميں قتل كركے دوسرى بستى كے قريب ڈالديا پھر جب صبح ہوئى تويبى قاتلين دعويدار ہو گئے اوراس بستى والوں پر دعوىٰ كرديا جس کے قریب نعش و ڈالدیا تھا۔ اور اُن سے کہا کہ تہاری بستی کے دروازے پر ہمارا چیا مقتول ملا ہے۔ ہم تم سے اسکی دیت ضرورلیکرچھوڑیں گےاں بستی کے لوگ قتم کھانے لگے اور اُنہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں قبل کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے۔ہم نے شام سے لیکر صبح تک اپنی بستی کا دروازہ ہی نہیں کھولا البذا ہمارے ذمہ اس کے قب کا الزام لگا دینا صبح نہیں اور کوئی دیت لازم نہیں ۔مفسر سُدّی نے واقعہ اس طرح بیان کیا کہ بی اسرائیل میں سے ایک فخص بہت مالدار تھا۔ اس کی ایک لڑی تھی اوراُس کے بھائی کا بیٹا تھا جوغریب تھا۔اس نے اپنے چچا کو پیغام دیا کہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کردو ً چپانے انکار کیا تو وہ غصہ ہو گیا اور اس نے چپا کے قبل کا خیال دل میں جمالیا اور اپنے دل میں کہا کہ چپا کو قبل بھی کرونگا اور اس کا مال بھی لونگا اور اسکی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا اور اسکی دیت بھی کھا جاؤں گا۔لہذاوہ چیا کے پاس آیا اور رات کواپنے چپا کوایک کاروباری ضرورت بتا کراپنے ساتھ لے گیا۔اور کسی جگہ جا کرقتل کردیا۔ جب صبح ہوئی تو اس انداز میں باتیں کر ر ہاہے کہ خدا جانے میرے چیا کہاں سے؟ جس جگول کیا تھا وہاں پہنچا دیکھا کہ وہاں کے لوگ اُس کی نعش کے قریب جمع مورب میں ۔ان لوگوں کواس نے پکڑلیا اور کہا کہ تم نے میرے چیا کافٹل کیا ہے لہذا اسکی دیت ادا کرو۔وہ دیت کا مطالبہ کر ر ہاتھااوررور ہاتھااورسر پرمٹی ڈال رہاتھااوررور ہاتھااور ہائے ہائے چیا کی آ وازیں لگار ہاتھا۔

واقعہ کی صورت جو بھی ہوقاتل کا پتہ چلانے کے لئے بنی اسرائیل نے حضرت موئی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا حضرت موئی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے قاتل کا پتہ چلانے کے لئے بیار شاد فرمایا ہے کہ ایک بتل ذک کرو اوراس کا گوشت کا ایک کھڑا مقتول کے جسم پر ماردو۔ بات سفنے کے ساتھ ہی اُن کو چاہئے تھا کہ کوئی بھی ایک بتل ذک کر کے مقتول پر مارد دیتے لیکن اوّل تو انہوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی بات کو خداق اور مؤل بتایا 'کہنے لئے کہ کہاں بتل کا گوشت کا مکڑا مقتول کے جسم کو مارنا اور کہاں مقتول کا زندہ ہو کرنا م بتانا ہے جو اللہ کی طرف سے ہاس میں خداق اور مؤل کا وہم بھی نہیں ہوسکتا کیکن وہ اپنی جہالت اور حماقت سے الی بات کہ بیٹھے 'حضرت موٹی علیہ السلام کو بہت نا گوار ہوا اور انہوں نے نہیں ہوسکتا کیکن وہ اپنی جہالت اور حماقت سے الی بات کہ بیٹھے 'حضرت موٹی علیہ السلام کو بہت نا گوار ہوا اور انہوں نے نہیں ہوسکتا کیکن وہ اپنی جہالت اور حماقت سے الی بات کہ بیٹھے 'حضرت موٹی علیہ السلام کو بہت نا گوار ہوا اور انہوں نے

فرماياكه: أعُودُ بِاللهِ أَنُ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. (كمين السبات سالله كا بناه ليتا مول كم بالمول مين سه وجاول) ایک ادنی مسلمان سے بیامینبیں کی جاسکتی کہوہ اللہ کے علم کوخول اور طعھا نداق بنائے۔ بیتو جہالت کی بات ہے پھراللہ کا نی کیے اللہ کی طرف کسی ایے تھم کی طرف نسبت کرسکتا ہے جو فداق اور مخول ہو۔ پھر جب بیل ذیح کرنے پر راضی ہو گئے تو طرح طرح کے سوالات کرتے گئے اور اُن سوالات کے ذریعہ بندشوں اور قیدوں میں بندھتے چلے گئے ۔حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فرمایا کہ اگروہ کوئی بھی بقرہ ذبح کردیتے تو ان کا کام چل جا تالیکن اُنہوں ٹنے بختی کا راستہ اختیار کیا اور حضرت موی علیہ السلام سے بے تکے سوالات کرتے رہے البذا الله تعالی نے بھی ان برحکم میں سختی فرمادی۔وہ کہنے لگے کہ اے موی آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں جوہمیں بی بتادے کدوہ بیل کیسا ہے بعنی اس کی عمر کتنی ہو۔اس کے جواب میں حضرت موی نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہوہ بوڑھا جا نور بھی نہ ہواور بالکل کم عمر پچھڑا بھی نہ ہو۔ان دونوں كا درمياني عمر كا مواور فرمايا كه جوتم كو تحكم مور ما ہے اس كوكر گزرو ليكن ان لوگوں كوالٹی چڑھی موئی تھی كھرسوال اُٹھايا اور حضرت موی علیه السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے ہمارے لئے بیدعا کردیجئے کہوہ ہمیں اس کارنگ بتادے۔حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا بے شک الله تعالی کا فرمان ہے کہ ایسا بیل ہوجس کا رنگ پیلا خالص گہرا تیز ہوجس سے دیکھنے والوں کی طبیعت خوش ہوتی ہو۔اُن لوگوں نے چھرسوال اُٹھایا کہ ہماری سمجھ میں تو پوری طرح بات نہیں آئی اینے رب سے ہارے لئے دعا سیجئے کہوہ ہمیں خوب واضح طور پر بتادے کہوہ بیل کیسا ہوبیل بہت سارے ہیں طرح مطرح کے ہیں ہمیں اشكال مورما ہے كه كونسائيل ذيح كريں اب كى مرتبه بيان موجانے پرانشاء الله ممضرور راه پاجائيں كے - حديث شريف ميں ہے کہ اگروہ انشاء اللہ نہ کہتے تو مجھی بھی انکو پوری طرح اُس بیل کا حال بیان نہ کیا جاتا جس کے ذریح کرنے کا تھم ہوا تھا۔ (در منفوريس اس كوحديث مرفوع بتاياب اليكن مفسرابن كثير فرمات بي كديد بظام حضرت الى مريرة كاكلام ب-

بہر حال تیسری بار جب انہوں نے سوال کیا حضرت موکی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ ایسا تیل نہ ہوجے کام کان جی ستعال کر کے کما کردیا گیا ہولیتی اس نے نہ گیتیوں جس ال چلایا ہواور نہ آبیا تی کے لئے اُسے کنویں سے پائی لکا لئے جس استعال کیا گیا ہو۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کا جورنگ بتایا گیا ہے پور اتیل اُس کر کہ کا ہو۔ اُس جس کی قتم کے دو سرے دیگ کا خان ان داغر دھ ہدنہ ہو۔ اور وہ جانور جسمانی طور پر چھے سالم ہوائی کے اعضاء جس کی اور خرائی نہ ہو مثل اُلنگڑا۔ کانا۔ اندھانہ ہو جب بیل کے حالات بیان ہو گئے تو حضرت موٹی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ ہاں اب آپ نے پوری طرح تھیک اور واضح بات کی ہے۔ لہذا اب اُس فتم کا جانور تلاش کرنے گئے جسیا بیان کیا گیا تھا اور جو اُن کے سوالات کے جوابات کے بعدا پی خاص صفات کی سے دائی اور اس میں منات کے بعدا پی سے ماص صفات کا عشرار ہے تھا تی اور وہ اُنور اُن کے سوالات کے جوابات کے بعدا پی بہت زیادہ مہنگا ملا۔ ایک روایت سے منتقول ہے کہ کہ دوجانوران کو بہت زیادہ مہنگا ملا۔ ایک روایت سے منتقول ہے کہ دوجانوران کو بہت زیادہ مہنگا ملا۔ ایک روایت سے منتقول ہے کہ دوہائوران کو بہت زیادہ مہنگا میں نہوں ہے کہ انہوں سے گزرے جس کے پاس نہ کورہ صفات کا بیل مخال میں اُن جس کے باس نہ کورہ صفات کا بیل تھا اس سے کہا ہے ہمیں بھے دے دوہائوران کے دہا دوہائے ہے درمنثور میں حضرت ابن عبال گیا سونا دینا رہا تھی کہا ہے کہا نہوں نے اس بیل کی کھال دینا دول سے بھر کرد سے بھر مال خدا خدا کرکے دہ لوگ ذرکے کرنے پر مسودا کیا۔ اور اس بیل کے مالک نے اس قدر دینا رکیکر دوہیل اُن کے حوالے کیا۔ بہر حال خدا کراکے دہ لوگ ذرک کرنے پر میں مورٹ کیا۔ اور اس بیل کے مالک دینا رکیکور کو کیا گیا گیا گیا۔ اور اس بیل کے مالک دینا رکیکور کے اس قدر دینا رکیکر دوہیل اُن کے حوالے کیا۔ بہر حال خدا کورک کورگ کی اُن کے دوران کی کیا کیا کہا کہا کہ کورک کے دوران کے کہا کیا۔ بہر حال خدا کر کے دہ لوگ کے کہا کہا کہ کے اس قدر دینا رکیکر دوہیل اُن کے حوالے کیا۔ بہر حال خدا کورک کی کورک کے کورک کے کورک کیا۔ کورک کی کورک کی کورک کیا کہ کیا کورک کی کورک کیا کہ کورک کیا کورک کورک کیا کورک کیا گیا گیا کہ کورک کے کہا کہ کورک کے کورک کیا کورک کیا کورک کیا کہ کورک کی کورک کیا کورک کیا کی کورک کے کورک کی کورک کیا کورک کی کورک کے کورک کیا کورک کی کورک کیا کی کور

آمادہ ہوئے اوراُس بیل کوانہوں نے ذرج کردیا حالاتکہ ان کا ڈھنگ ایسا تھا کہوہ بیکام کرنے والے نہیں تھے۔

وَإِذْ تَتَكْتُمْ نَفْسًا فَاذَرَءُنُّمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْ تُمُ تَكُنُّونَ ﴿ فَقُلْنَا

اور جبتم نے ایک جان کوئل کردیا چراس کے بارے میں ایک دوسرے پرڈالنے لگے اور الله تعالی کو منظور تھا کہ اسکوظا ہر فرمائے جس کوئم چھپارہے ہو کہ ہم نے تھم دیا

اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَنْ لِكَ يُحْيِ اللهُ الْمُوْتَى وَيُرِيكُمُ الْيَهِ لَعَكَّمُ تَعْقِلُوْنَ ®

كداس كا ايك حصداس ميس مارة ايسے بى الله تعالى زعده فرماتا ہے مردول كؤ اور دكھاتا ہے تم كو اپنى نشانياں تاكم تم عقل سے كام لو

#### مرده زنده ہونے کا ایک واقعۂ اورقصہ سابقہ کا تکملہ

قضسيي: ان آيات يس سابقدقصه كاتمه بيان فرمايا إدريجي بيان فرمايا كدذ ع بقره كاتكم كول مواتها واشاد فرمایا کتم نے ایک خون کردیا تھااوراس خون کوایک دوسرے پر ڈال رہے تھے قاتل اقراری نہیں تھااور ہمیں منظور تھا کہاس کے قاتل کالوگوں کوعلم ہوجائے للبذاہم نے بیطریقہ بتایا کہ بیجوبیل ذبح کیا ہے اس کا کوئی مکٹرامقتول کی لاش سے لگا دو تفسیر کی کتابوں میں لکھاہے کہ اُن لوگوں نے اُس بیل کا ایک ٹکڑ الیکرمقتول کے مونڈھوں کے درمیان لگا دیا چنانچہ وہ زندہ ہو گیا اس سے پوچھا کہ مجھے س نے قل کیا ہے تو اُس نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے بیٹے نے قل کیا۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا مال لے لے اور میری بٹی سے نکاح کر لے۔ یہ بات بیان کر کے وہ مخض دوبارہ مر گیا۔اور قصاص میں قاتل کو قبل کردیا گیا۔ یہاں پر بیسوال اُٹھانا بے جاہے کہ اللہ تعالی کو یوں بھی قدرت ہے کہ جس مردہ کو چاہے زندہ فرمائے پھراس کے لئے بیل کا ذبح ہونا اور مقتول کواس کے گوشت کا کلڑا مارا جانا کیوں مشروط کیا گیا؟ درحقیقت اللہ تعالی کی حکمتوں کو سمجھنا مخلوق کے بس کا کامنہیں ۔اورنہ بجھنے کی ضرورت ہے۔اللہ تعالیٰ کی تکوین اورتشریع میں جو حکمتیں ہیں اُن میں ہے کوئی سمجھ میں آ جاتی ہے بھی سمجھ میں نہیں آتی۔مومن بندہ کا کام مانااور عمل کرنا ہے۔ ذریح بقرہ سے متعلق ایک حکمت بیجی ہوسکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی جحت بازی اور مجے روی کا حال عام لوگوں کواور ایکے بعد میں آنیوالی نسلوں کومعلوم ہوجائے تا کہوہ ايبانه كريں۔اس كے بعداللہ جل شائ نے ارشادفر مایا: كَذْلِكَ يُحْيى اللهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمُ اللهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ (ایسے ہی اللہ تعالی زندہ فرما تا ہے مردول کواورد کھا تا ہے تم کواپی نشانیاں تا کہتم عقل سے کام لو) موت کے بعدزندہ کرنا اورحساب وكتاب كے لئے قبروں سے اٹھایا جانا قرآن وحدیث میں جگد جگد فرکور ہے۔ اس بات كے تعليم كرنے سے بہت ے لوگوں کوا نکار رہاہے کہ موت کے بعد زندہ ہول گے اُن کے اشکالات قر آن مجید میں دور کئے گئے ہیں اور بعض مرتبہ الله تعالى في مردول كوزنده كر كے دكھايا ہے أن مواقع ميں سے ايك موقع يہ جي تھا كەمقول نے بحكم خدازنده موكر قاتل كا نام بتا دیا اور بیدواقعه حاضرین کے سامنے ہوا سب نے دیکھ لیا کہ مردہ زندہ ہوا۔ اور تواتر کے ساتھ بیقصہ لوگوں تک پہنچ گیا۔تواب موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔عقلاً بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی کو مردوں کے زندہ کرنے پر قدرت ہے اور بعض مواقع میں حاضرین نے اپنی آئھوں سے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھا ہے۔ عقل كوكام ميں لائيں توانكار كى كوئى وجنہيں۔ تُحَوَّقَسَتُ قُلُونِكُوْ مِنَ بَعُلِ ذَلِكَ فَرَى كَالِجِارَقَ أَوْ أَشَكُ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْجِارَقَ عُراس كه بعد تهارے دل تخت ہوۓ موده اليہ ہو كے بيے بقر ہوں يا أن ہے بمی زيادہ تخت اور بلا شہبعل بقرا ہے بیں لكا يَتَعَجَّرُ مِنْ الْمُ الْمُ عَلَى مِنْ الْمَا لَكُونُ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

#### يهود يون كي قلبي قساوت كالتذكره

قضد مدید: اس آیت کریمه میں میہودیوں کے قلوب کی قسادت اور تخی بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے دل پھروں کی طرح سخت ہوگئے بلکہ پھروں سے بھی زیادہ اُن میں تخی آگئی۔ دلائل قدرت بھی دیکھتے ہیں اور حضرت جمدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت بھی دیکھتے ہیں ان کے دلوں میں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے اور حق قبول کرنے کے لئے ذرا بھی آمادہ نہیں۔ پھروں میں قویہ بات ہے کہ اُن میں سے بعض ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض بھٹ پڑتے ہیں تو اُن میں یانی نکل آتا ہے اور بعض اُن میں ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔

پہلے ان کے دلوں کوئی میں پھروں سے تشبید ی جواس اعتبار سے لو ہے سے بھی بخت ہیں کہ لو ہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو پہلے ان کے دلوں کوئی میں آگ ہواس سے پھر پہلے گانیں پھر فر مایا کہ تہار سے دل پھروں سے بھی زیادہ خت ہیں کیونکہ بعض پھروں سے تو نہریں جاری ہوجاتی ہیں اور جب چٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے آگر تہارے دل فرم ہوتے تو نا فر مانیوں کی وجہ سے خوب زیادہ روتے (بیمثال ہے نہریں جاری ہونے کی) اور کوئی نہیں تو تھوڑ ابہت ہی روتے (بیمثال ہے فی خوج منه الماء کی) اور آئھوں سے آنونہ نکلتے تو کم سے کم دل ہی روتا (بیمثال ہے بھبط من حشیة الله کی) (من ابن کشر)

آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں جو پھے کرتے ہودہ سب پھھ جا نتا ہے اس سب کی سزایاؤ گے دنیا کی پھے دن کی زندگی کے دھو کے میں نہ آؤ۔

الل كتاب كولوں كافق كا قرآن مجيد ميں اور جگہ بھى تذكره فرمايا ہے۔ سورة ماكده ميں فرمايا: فَبِمَا تَقْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً (پھران كے بِثاق وڑنے كے باعث بم نے ان كولمون قرارد ، ديا اور بم نے اُن كولوں كوخت كرديا) اُ مت محمد بيركو تھم كہ قاسى القلب نہ بنيں

أمت محمد يعلى صاحبه الصلوة والتحيد كوهم ب كرتم الل كتاب كى طرح يخت دل مت بن جاؤ بورة حديد من ارشاد به الله يأن لِلَّذِينَ امَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَوْلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ امْنُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الآمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَاسِقُون (كيا ايمان والول ك لئ اس بات كا وقت بيس آيا

اُکےدل اللہ کے لئے اور جودین حق نازل ہوا ہے اُس کے لئے جھک جا کیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہوجا کیں جن کو ان سے قاسق ہیں)
سے قبل کتاب کی تھی پھراُن پرایک زماند درازگزرگیا پھراُن کے دل شخت ہو گئے اور بہت سے آدمی اُن میں سے فاسق ہیں)
اپنے گنا ہوں کو یا دکر نا اور اللہ سے مغفرت چا ہنا اور اللہ کے خوف سے رونا' یکسی کو حاصل ہوجائے تو بہت ہوئ فعت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ درسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص اللہ کے ڈرسے رویا وہ دوز خ میں واخل نہ ہوگا۔
یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس ہوجائے (جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا اس طرح بی خض دوز خ میں داخل نہ ہوگا ) داخل نہ ہوگا ) (الترغیب والتر ہیب) حضرت عقبہ بن عامرضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ تھے نقصان نہ پہنچا دے اور تیرے گھر میں تیری گنجائش رہے (لیعنی بلا ضرورت گھرسے باہر نہ جا) اور اپنے گنا ہوں پر دویا کر۔ (اُخرجہ التر نہ کئی ابوا ب الزم می

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جار چیزیں بدیختی کی ہیں (۱) آنکھوں کا جامہ ہونا (یعنی ان سے آنسونہ لکلنا) اور (۲) دل کاسخت ہونا (۳) کمبی کمبی آرزوئیس رکھنا (۴) اور دنیا کی حرص رکھنا۔ (الترغیب عن البزار)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اے لوگو! روو اور رونانہ آئے تو بتکلف رونے کی کوشش کرو کیونکہ دوز خ والے دوز خ میں اتنا
دوئیں گے کہ ان کے آنسوں ان کے چروں پراس طرح جاری ہوں گے جیسے چھوٹی چھوٹی نہروں میں پانی جاری ہوتا ہے روتے ورئیں گے کہ ان کے آنسون ان کے چروں پہنے گئیں گے جس سے آنکھوں میں زخم ہوجا کیں گے اوراس قدر کثرت سے خون اور آنسو جمع ہوجا کیں گے اوراس قدر کثرت سے خون اور آنسو جمع ہوجا کیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جا کیں تو جاری ہوجا کیں۔ (مشکلو ۃ المصابح عن شرح المنة ) اگر کوئی شخص قبر دوز خ اور حشر کے حالات کا مراقبہ کیا کر بے تو آسانی سے شخت دلی دور ہو سکتی ہے۔ اور رونے کی شان پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک آدی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرا دل سخت ہے آپ نے فرمایا کہ بیتم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلا یا کر۔ (مشکلو ۃ)
کشرت ذکر سے دل نرم ہوتا ہے اور زیادہ ہولئے سے بختی آتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنجما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا ہے۔ اس کر نادل کی بختی کا ایک کوئی کا اللہ کے علاوہ بات کر نادل کی بختی کا

سبب ہاور بلاشہلوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دوروہ تخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ (رواہ التر ندی) غیر ذی روح میں حیات ہے سب چیزیں اللہ کی تنہیج میں مشغول رہتی ہیں

اس کی آیت میں پھروں سے پانی نکلنا اور اُن سے نہریں جاری ہونا فدکور ہیں اور یہ ایسی بات ہے جونظروں کے سامنے ہو نیا میں چشے ہیں جھرنے ہیں پہاڑوں سے پانی نکل رہے ہیں عمواً لوگ اسکوجانے اور پہچانے ہیں۔ اور یہ جوفر مایا کہ بعض پھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اس بارے میں کسی کوتاء عمل کوشبہ ہوسکتا ہے کہ اُن میں عمل وادراک نہیں ہے پھروہ کیسے ڈرتے ہیں اور ڈرکر گر پڑتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ پھروں میں اور دوسری جماوات میں ہمارے خیال میں ادراک اور شعور نہیں ہے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے اور ہمیں وہ احوال معلوم نہیں جو اُن پرگز رتے ہیں۔ اوران کا این خالق سے خلوق اور مملوک اور عبادت گر اور ہونے کا جو تعلق ہے انسان اس سے واقف نہیں ہے۔ قر آن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں میں ادراک ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوتُ السَّبُعُ وَالْاَرْضُ وَمَنُ فِيهِنَّ ﴿ وَإِنْ مِنْ شَى ءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِه وَلَكِنُ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُم ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْماً غَفُوراً (تمام ساتون آسان اورز مِن اورجوان مِن بِين اُسكى پاكى بيان كرتے بين اوركوئى چيز الى بيان كرتے بين اوركوئى چيز الى بيان كرتے بين اوركوئى چيز الى بيان كرتے بين بال شبوه عليم عفور ہے ) اورسورة نور مِن فرمایا اَلَمْ تَرَأَنَّ الله يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَّقَةً مُنَ فِي السَّمُوتِ وَالْالدُي پاكى بيان صَلَقَةً مُن فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَّى اللهُ كَا يَان مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْادَى پاكى بيان صَلَقَةً مُن فِي السَّمُوتِ وَالْادَى پاكى بيان صَلَقَةً مُن فِي السَّمُوتِ وَاللهُ كَا پَى بيان صَلَقَةً مُن فِي السَّمُوتِ وَاللهُ كَا پَى بيان الله كى بيان مَنْ بين وه سب جوآسانوں مِن اور زمين مِن بين اور پر ندے جو پر پھيلائے ہوئے بين سب کوا پِي اپنى دُعا اور اپنی تَنْ مُعلَوْن مَن ہِن وہ سب جوآسانوں مِن اور زمین مِن بین اور پر ندے جو پر پھيلائے ہوئے بين سب کوا پِي اپنى دُعا اور اپنی الله کی اپنی مُعلوم ہے۔ اور الله تعالی کولوگوں کے سب افعال کا پوراعلم ہے)

صیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ احدایہا پہاڑ ہے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اُس سے محبت کرتا ہے اور ہم اُس سے محبت کرتے ہیں۔

حفزت جابر بن سمرہ رضی اللہ عندروایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مکہ مکرمہ میں ایک پھرہے میں اُسے بہچانتا ہوں جن دنوں میں میری بعثت ہوئی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ (صحوسلم)

حضرت على رضى الله عند نے بیان فرمایا كه ميس مكه مكرمه ميس نبى اكرم عليات كے ساتھ تھا ہم ايك دن بعض اطراف مكه كل مصرف فكل جو بھى درخت يا پہاڑا تخضرت عليات كى سامنے آتا تھا وہ السلام عليم يارسول الله كہتا تھا ۔ (رواہ التر مذى فى ابواب المناقب وقال حسن غريب)

حضرت ابوذررضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آنخضرت علیہ نے سات یا نوکنگریاں لیں ان کنگریوں نے آپ کے ہاتھ میں شیخ پڑھی یہاں تک کہ میں نے اُن کی ایس آ واز سی جیسی شہد کی تھیوں کی بھنبھنا ہے ہوتی ہے پھر آپ علیہ اُن کور کھ دیا تو ان کی گویائی ختم ہوگی۔ پھر آپ نے ان کنگریوں کو حضرت ابو بکڑے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھ میں بھی اُن کنگریوں نے شیخ کے ہاتھ میں بھی اُن کنگریوں نے شیخ کے ہاتھ میں بھی اُن کنگریوں نے شیخ پڑھی پھر حضرت عمل کے ہاتھ میں بھی اُن کنگریوں نے شیخ پڑھی اور ہر مرتبہ میں نے شہد کی کھیوں کی جیسی بھنبھنا ہے سُنی ۔ (جمع الفوائد فی ذکر کلام الحوانات والجمادات)

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے کسی نے دریافت کیا کہ جب جنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قرآن سننے کے قو آن سننے کے قو آن سننے کے قو آپ کے بتایا کہ جنات حاضر ہیں حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے جواب دیا کہ وہاں جوایک درخت تھااس نے آپ کو بتایا۔ للشخن کمانی جح الفوائد)

اسطوانہ حنانہ کا قصہ قومشہور ومعروف ہی ہے کہ جب مسجد نبوی کے لئے مغیر تیار کر دیا گیا تو آنخضرت سرورعالم علی اللہ اس پہلے مسجد نبوی کے لئے مغیر تیار کر دیا گیا تو آنخضرت سرورعالم علی اس پہلے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے فیک لگا کر خطبہ دیتے سے بیستون مجبور کا تناقعا۔ جب آپ مغیر پر تشریف لے گئے تو محجور کا بیتنا چیخ لگا جیسے بچہ چیختا ہے آپ مغیر سے اُترے اور اس سے کو چیٹا لیا اور اس سے ایسی آ واز نکلنے گلی جیسے بچہ کی آ واز ہوتی ہے جب اُسے پُپ کیا جا تا ہے۔ بیتنا جواللہ کا ذکر سنا کرتا تھا اس سے محروم ہوجانے کے باعث بچہ کی طرح چیخے لگا۔ (رواہ ابخاری ۲۰۵۰)

حضور سلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے خیبر تشریف لے گئے تھے وہاں ایک یہودی ورت نے بکری کا ایک ہاتھ بھون کر پیش کیا آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تعاول فرمایا اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی اس میں سے کھایا بھر آپ نے فرمایا آپ کو ایس کے بھایہ ہودی ورت کو بلا کر فرمایا کہ تو نے بکری میں زہر ملایا ہے۔ وہ کہنے گئی آپ کو کس نے بتایا آپ نے فرمایا جھے بکری کے اس ہاتھ میں ہے۔ کہنے گئی ہاں واقعی میں نے زہر ملایا ہے۔ (جی الفوائدی ابی وقد و) فرمایا جھے بکری کے اس ہودی ہور کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے گئی ہاں واقعی میں نے زہر ملایا ہے۔ (جی الفوائدی ابی و و و و کو کریا ہود و و مرے پہاڑ کا نام کیکر حصن حصین میں بحوالہ طبر انی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام کیکر آپ ہود وہ دوسر اپہاڑ جب آپ واز دیتا ہے اور دریا فت کرتا ہے کہ اے فلال کیا تبھے پرکوئی الیا مختص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہود وہ دوسر اپہاڑ جب جواب دیتا ہے کہ ہاں ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اور گرا درا ہے تو وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے۔

ان سب روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں یہ بچھتے ہیں کہ ان میں ادراک اور احساس والم سب احساس وشعور نہیں ہے اس کی وجہ رہے کہ ہمیں ان کے اس احساس وادراک کا پیٹمیں ورنداُن میں احساس اور شعور ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں اور اللہ کا ذکر سُن کرخوش ہوتی ہیں۔اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو ان کو بولنے کی قوت دے دی جاتی ہے۔قال العارف الروی ہے

بامن و تو مُرده با حق زنده اند

آب و باد و خال و آتش بنده اند

اَفَتَظْمَعُونَ آنَ يُؤْمِنُوا لَكُمُ وَقَلْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ لِيسْمَعُونَ كَلَامُ اللهِ ثُمَّ

کیاتم لوگ بیامیدر کھتے ہو کہ مبودی تمبارے کہنے ساہمان لے آئیں گےاور حال بیہ بکدائن میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جواللہ کا کلام سنتے رہے ہیں۔ پھر

يُعْرِّفُونَكُ مِنْ بَعْدِمَاعَقَلُونُهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥

اس میں تریف کرتے رہے ہیں۔اس کے بعد کہ وہ اس کو بچھتے تھے اور جانے تھے

# یہود یوں میں عناد ہے ان سے ایمان قبول کرنے کی امید نہر تھی جائے

حلال کوحرام اور حرام کوحلال کردیتے تھے اگر کوئی فخض رشوت لے آیا تو اس کے مطابق مسئلہ بتادیا۔اور جوشخص کچھ بھی نہ لایا اس کوسچے اور حق بات بتادی۔ بیلوگ جوالی حرکت کرتے تھے جانتے ہو جھتے ہوئے کرتے تھے اور بیرجائے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ پھر بھی اسکو کرتے چلے جاتے تھے۔اس تحریف میں بیر بات بھی تھی کہ سیدنا محمد رسواں اللہ علیہ کے کی صفات اور علامات جو تو ریت شریف میں بیان کی گئی تھیں اُن کو بدل دیا۔اس میں وہ لوگ بھی بنتلا تھے جو آ نخصرت علیہ کے زمانہ میں تھے جولوگ خود مبتلائے تحریف ہوں اور دوسروں کوایمان لانے سے روک رہے ہوں وہ خود کیا ایمان لائیں گے ؟

وَإِذَا لَقُوا الّذِيْنَ الْمُوْا قَالُوْا الْمُنَا الْحُوا الْمُنَا الْحُوا الْحَالِيَةِ وَإِذَا خَلَا بِعَضْهُمْ إِلَى بِعَضِ قَالُوْا الْحُكِ تُونَهُمْ يِمِنَا لِمِعْنَا لَهُ وَالْحَالِينَ الْمُوْلِينَ الْمُوْلِينَ الْمُولِينَ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَا يَعْلَمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَ

كه بلاشبالله تعالى جانتا ب-جو كجه چهات بين اورجو كه فابركرت بين

يهود يول كى منافقت

جودلوں میں ہے اُسے اس کا بھی پتہ ہے اور جو پچھ ظاہر کررہے ہیں وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اگر مسلمانوں سے حق کو چھپایا تو اللہ پاک کے حضور میں اس وجہ سے کفر کے عذاب سے کیونکر خلاصی ہوگی کہ ہم نے مسلمانوں کو بیچے بات نہ بتائی تھی جب شقاوت کمی کو گھیر لیتی ہے تو وہ جان بو جھ کرائسی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔

وَمِنْهُمْ أُمِيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ <sup>©</sup>

اوران میں ایسے لوگ بیں جوان پڑھ بیں کتاب کا علم بیں رکھتے سوائے آرزود ک کے اورد والوگ صرف گمانوں میں پڑے ہوئے بیں

یبود یوں کی جھوٹی آرزوئیں

قضائی اس آیت میں یہودی جابل آن پڑھ وام کا تذکرہ فرمایا ہے بیلوگ ندتوریت شریف پڑھ سکتے ہیں نداور کسی طرح کاعلم رکھتے تھے البتہ جھوٹی آرزووں میں اُلجھے ہوئے تھے یہوگ بچھتے تھے کہ جمیں جنت میں ضرور جانا ہے اگر عذا بھی ہواتو تھوڑے سے دن دوزخ میں رہیں گے اور ہم انبیاء کرا علیہم السلام کی سل سے ہیں۔اللہ تعالی کے مجوب اور مقرب ہیں اسکی اولا دہیں اور نبوت صرف ہمارے ہی ائدررہ سکتی ہے۔وغیرہ وغیرہ اور بہت ی جھوٹی آرزووں میں مبتلا تھے خیالات کی دنیا میں پڑے ہوئے تھے۔ان کے خیال میں نداللہ کے نبی محرسول اللہ علی ہے اور اللہ کے جھلانے سے ان کے مجوب ہونے کے خیالی بلاؤپکار کھے تھے۔ان کے خیال میں نداللہ کے نبی محرسول اللہ علی ہے کہ جھلانے سے ان کے مجوب عنداللہ ہونے میں فرق آتا تھا اور نہ سود کھانے خیال میں نداللہ کو نبی مورت تھا۔اپنے بارے میں جو سے ان کی دینداری کو یہ لگنا تھا نہ کسی طرح کے کسی بھی پُرے مل سے ان کو آخرت کا فکر لاحق ہوتا تھا۔اپنے بارے میں جو

الله کی طرف سے بہتا کہ اس کے دریو پڑیا گئی تھوڑی تی تیت موردی ہلاکت بھائ کے لئے بعبداس کے جوان کے اتھوں نے تکھا ہے اور یوی ہلاکت بھائن کے لئے اللہ کا محمد میں ماسے کے مصرف کے اللہ کی اس کے اللہ کی کے اللہ کی اللہ

مِّهَا يَكُسِبُوْنَ<sup>®</sup>

اسكى دجه بعده مسبكرتے ہيں

### علمائے بہود کا غلط مسائل بتا نا اور رشوت لینا

قفسدیو: اس آیت شریفه میں یہودی علاء کی برعملی اور دھاند لی اور حب دنیا کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے جوام جب علاء کے پاس جاتے تھے اور اُن سے مسائل معلوم کرتے تھے اور ساتھ ہی رشوت بھی دیتے تھے تو وہ لوگ سائل کی رضاجو کی کے لئے اُسکی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیتے تھے خود اپنے ہاتھ سے مسئلہ کھودیتے تھے اور جوام کو باور کراتے تھے کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تو ریت شریف میں یوں ہی نازل ہواہے جو محض رشوت ندالاتا اُس کے لئے مسئلہ میں اول بدل نہیں کرتے تھے۔ اُن کے علا تحریف کتاب اللہ کے بحرم بھی تھے اور دشوت خوری کے گناہ میں بھی بہتا تھے۔ اللہ جل شائٹ نے اُن کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اُن کے لئے دونوں وجہ سے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تخریف کرنے کی وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ وہ حرام مال کماتے ہیں اور باقی رہنے والی آخرت کی نعتوں کے مقابلہ میں حقیرونیا کی بچے نفذی لینے پر داخی ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اپنے عوام و بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرتے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت جو تو ریت شریف میں موجود پاتے تھا اُسے واضح طور پر ہتاتے تو اس میں ممکن تھا کہ ظاہری دنیا میں کی ہوجاتی لیکن آخرت کے تو اب سے مالا مال ہوجاتے لیکن اُنہوں نے تھے رونے دی اور جھی میں موجود پر بیٹھے اور سے فانی کے مقابلہ میں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور سے قداب ہوئے۔ ان کے عوام میں اگر چہ بے پڑھے لوگ بھی شدے اس کے عوام میں اگر چہ بے پڑھے لوگ بھی میں اتنا تو ہر مقاند میں اتنا تا ہے اور جو پیسہ ندے اسے دوسری بات بتا تا ہے اور جو پیسے نالی حق ہوسکا ہے لیے خص پر دین میں اعتاد کرنا سرام حافت ہے جس میں مراس ہدا کت ہوسکا ہے لیے خص پر دین میں اعتاد کرنا سرام حافت ہے جس میں مراس ہدا کت ہوسکا ہے لیے خص پر دین میں اعتاد کرنا سرام حافت ہے جس میں مراس ہدا کت ہوسکا ہے لیے خص کیے اہل حق ہوسکا ہے لیے خص پر دین میں اعتاد کرنا سرام حافت ہے جس میں مراس ہدا کہ تو سے بات بتا تا ہے ایا خص کیے الل حق ہوسکا ہے لیے خص پر دین میں اعتاد کرنا سرام حافت ہے جس میں مراس ہدا کہ حوف کی بعد بیا تا ہے ایا خواج کو مقابلہ کی ہوسکا ہے لیے خوب کی میں اعتاد کرنا سرام حافت ہے جس میں مراس ہدا کہ حوف کی میں مواد کی موسکا ہے لیے کہ خوب کو میں میں موبول کے موبول کی کو میں کی موبول کے موبول کے موبول کے موبول کے ان کے موبول کی موبول کے موبول کو موبول کے موبول کی موبول کی موبول کے موبول کی موبول کے موبول کی موبول کی موبول کی موبول کے موبول کے موبول کی موبول کے موبول کی موبول کی موبول کے موبول کے موبول کی موبول کی موبول کے موبول کی موبول کی موبول کی موبول کے موبول کی موبول کے موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کیا

وَقَالُوْالَنَ تَهُمَّتُ مَا النَّالُ اللَّهِ اللَّهِ عَهْدًا قُلْ النَّخَانُ تُمْ عِنْ اللهِ عَهْدًا اللهِ عَهْدُونَ ﴿ وَمَنْ اللهِ عَهُدُونَ ﴾ فَكُنْ يَخْذُلُونَ عَلَى اللهِ عَالَا تَعْدَلُمُونَ ﴾ فَكُنْ يَخْذُلُونَ عَلَى اللهِ عَالَا تَعْدَلُمُونَ ﴾

سواللہ تعالی اپنے عبد کے خلاف نہ کرے گایا اللہ کے ذمہ ایک بات لگا رہے ہوجس کا حمہیں علم نہیں ہے

# يهود كى جھوٹی خوش گمانی كەدوزخ میں صرف چنددن كيلئے جا كينگے

قضفه بين: اس آيت شريفه ش يهود يول كاليك اور دعوى اوراكى ترديد نمور بهدد يول كاليجودا دعوى الله يحدوا دعرت موى الميدا المين المراس في شريعت منسوخ نهيل مهوى اوراپ بارے ميں سجھتے سے كه بم أى شريعت برقائم بيں اور قائم رہيں گے لہذا بهيل عذاب يول مونے لگا اور عذاب بهوگا تو صرف چاليس دن عذاب بهوگا يعنى جينے دن بهارے آباؤاجداد نے بچور كى عبادت كى به أستے بى دن عذاب بيل گرفتار موں گے اس كے بعد دوزخ سے نكل جائيل گا دو دوزخ بيل سے يول منقول كى به أستے بى دن عذاب بيل كردنيا كى عمر سات بزارسال ہے بعد دوزخ ميں ہيں گا كودوزخ سے نكل آبائكا يوگا وركئے جے مات دن بهول کے جوزياد و نهيل بيل ان كامير بحى خيال تھا كہ بم مجھدان دوزخ ميں رہيں كے پھر بم تو دوزخ سے نكل آئيل كي مات دن بهول كے جوزياد و نهيل بيل ان كامير بحى خيال تھا كہ بم مجھدان دوزخ ميں رہيں كے پھر بم تو دوزخ سے نكل آئيل كو شت مات دن بهول كورت نے زہر ملاكر بكرى كا گوشت مات مردو عالم ملى الله عليه وسلم كى خدمت ميں چيش كرديا تھا اس وقت آپ نے ان سے جوسوال و جواب كے تھان ميں يہ بحى حضرت مردو عالم ملى الله عليه وسلم كى خدمت ميں چيش كرديا تھا اس وقت آئيل ميا دور ہو جا دالله كو تم ايسا بهى نه ہوگا كرة ہوں ہوں اور تو بال ميں بھر ہوگا كرة ہوں ہوں اور تربارے بعد داخل ہو جائيں گيں گے آپ صلى الله عليه وسلم اور اور تم بارے تربارے بعد داخل ہو جائم كی خدر میں میں میں میں میں دور نے بیردایا تاسمی بھر اور آخری بات جس میں نہ ہوگا كرة ہوں سے نكل جاؤ اور تربارے بعد رائل ہو جائيں میں میں میں میں میں میں جی بوردیا ہوں کی گفتگو ذکور ہاں کو بحوالہ مندا جمد وقتی بخاری میں میں میں میں جدرے میں اور آخری بات جس میں خیر کی گفتگو ذکور ہاں کو بحوالہ مندا جمد وقتی بخاری نقل کیا ہے۔ مسلم بن خور نے بعد داخل کی تو بھر اور آخری بات جس میں خور ہو بھر کیا ہو ہو کونے بین کی گور کیا ہوں کو بھر کے بھر کیا ہوں ہوں کو بھر کور ہو ہو ان میں کے بھر کور کیا ہوں کیا ہو کور کیا ہوں کھر کور کور ہوں ہوں کور کے بھر کور کیا ہوں کور کے بھر کور کیا ہوں کور کیا ہوں کور کیا ہو کور کے بھر کور کور کیا ہوں کور کیا ہوں کور کور کیا ہوں کور کیا ہوں کور کیا ہوں کور کیا ہوں کور کور کے کور کیا ہوں کور کور کیا کور کور کیا ہوں کور کور کیا ہوں کور کیا ہوں کور کور کور کور کیا ہوں کور کور کور کیا ہوں کور کیا ہوں کور کیا گور کے کور کور کور ک

رہلی آیت میں یہود یوں کی آرزوؤں اورخوش گمانیوں کا جو ذکرتھاان میں سے ایک بیجی ہے کہ وہ سجھتے تھے کہ ہم دوزخ میں چندون ہی جا کیں آپ کے ۔وہ یہ جانتے ہوئے کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں آپ پرائیمان ملائے اور یہ جانتے ہوئے کہ کسی نبی کونہ ماننا کفر ہے اور کفر کی سزادائی ہے طرح طرح کے جھوٹے دعوے کرتے تھے اور اُن کے دعوے اور آرزوئیں سب خود ساختہ تھے جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نیس تھی ہے سند با تیس کرتے تھے اور آئیں باتوں میں مست تھے۔اسی لئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فر مایا۔ قُلُ آتَ حَدُدُنُهُمْ عِنْدَاللهِ عَهُدًا (الایة)

كەائى مىلى اللەعلىدوسلم آپ أن سے فرمادين كەبد جو كچى تىمبارادعۇى بىكى جىم صرف چىددن دوز خىم مىر بىن گے اسکی تبهارے پاس کیا دلیل ہے کیا اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عبدلیا ہے جس کی بنیاد پرتم الیی باتیں کررہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہرگزایے عبد کے خلاف نہیں فرما تالیکن تم سے اس کا کوئی عبد نہیں ہے خودا سے پاس سے اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت کرتے ہوجن کا تنہیں علم نہیں۔ اپن طرف سے اپنے بارے میں کو کی تھی خیال اور گمان کر کے بیٹھ جائے اور اُسی پر بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آسکی کوئی سند اور دلیل نہ ہوتو اس کا گمان اس کے پچھکام نہ آئے گا۔ کفر کی سزا ببرحال ملے گی خواہ کیسی خوش فہی میں مبتلا ہو یہودیوں کی حماقت تو دیکھو کہ خودا پنے اقرار سے دوزخ میں جانے کو تیار ہیں (اگرچہ چندون دوزخ میں رہنے کا قرارہے) لیکن حضرت خاتم النہین سرورعالم سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے کے لئے تارنبیں جبکہ بیجانتے ہیں کہ دوزخ میں ایک سیکنڈ کا عذاب بھی بہت برا ہوگا جس کی برداشت کسی کونبیں ہو عقد دنیا کی اس آگ کی ایک چنگاری تھوڑی می دیر کے لئے ہاتھ پر لینے کوکوئی بھی شخص تیاز نہیں اور دوزخ میں جانے کو بڑی ہمت اور حوصلے کیماتھ تیار ہیں۔جبکہ دوزخ کی آ گ کی گری دنیا کی آ گ ے أنہتر درج زیادہ گرم ہے۔ ( کمانی روایة الصحیحین ) جس طرح يبود جمونى آرزووك اورخودتر اشيده او مام وخيالات كى دلدل ميس تصنيع موسئة بين اسى طرح آج كل بہت سے فرقے ایسے ہیں جواسلام کے دعویدار ہیں لیکن کفریہ عقائد کے حامل ہیں مثلاً قرآن کی تحریف کاعقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی نے (العیاذ باللہ) ہمارے امام کے اندر خلول کیا ہے اور بہت سے لوگ جموٹے نی کی اُمت بے ہوئے ہیں اور ان سب کوائی نجات کی خوش گمانی ہے حالانکہ بیلوگ قرآنی تصریحات کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بہت سے پیرفقیر جو بالکل بے مل بلکہ بدعمل ہیں وہ صرف اس بنیا دیرا بی نجات کاعقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کی اولاد میں ہیں اپنی خوش گمان اور جھوٹی آرزو سے پہر ہیں ہوتا نجات کے لئے عقیدہ اور عمل محیح ہوتا ضروری ہے جوقر آن وحدیث کےمطابق ہوئے سندآ رزوادر بسندخش گمانی آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ کسی کی نسل میں ہونے سے نجات نہ ہوگی۔ بنی اسرائیل بھی تو انبیاء کی اولا دہیں پھر بھی دوزخی ہیں خوب سمجھ لیا جائے۔ دورحاضرکے کا فروں کی خوش گمائی

جس طرح یہودی اپنے بارے میں خیالی دُنیا اور خوش گمانی میں جتلا ہیں اس طرح دورِ حاضر کے نداہب والے جو یہود یوں کے علاوہ ہیں وہ بھی اپنے بارے میں خوش گمانیوں کی دلدل میں بھنے ہوئے ہیں اُن کے خودساختہ عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کو کی سندنہیں کہ وہ جس دین پر ہیں وہ ذرایعہ نجات بنے گا۔ مشرکین اور بُت پرست اپنی مَنَ اور نجات كاعقيده لئے پھرتے ہيں اور الناموحدين سلمين كے بارے من بيعقيده ركھتے ہيں كدا كل نجات نه ہوگ۔

بلى من كسب سينت و اكان به خطيعته فاوليك اصعب التار هم في بال جس نے كان كي اور اس كے كان نے اس كو گير ليا تو اپ لوگ دوزخ والے ہيں وہ في خول و كو الكون المنوا و كولوالطولت اوليك اصعب الجات تو اس من بحيث رہيں كے۔ اور جو لوگ ايمان لائے اور نيك عمل كے يہ لوگ جنت والے ہيں اس من بحيث رہيں كے۔ اور جو لوگ ايمان لائے اور نيك عمل كے يہ لوگ جنت والے ہيں وہ اس من بحيث رہيں كے

## اصحاب الجنة كون بين؟ اوراصحاب الناركون بين؟

قضعه بیو: ان دوآ یوں میں جنتی اور دوز خی ہونے کا ضابطہ بتایا ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرے طریقہ سے یہود یوں کے اس دعوے کی تر دیدی بھی ہے جو اُوپر کی آیت میں ند کورتھا۔ پہلی آیت میں یوں فر مایا کہ تہمارے پاس اپنے دعوے کی دلیل نہیں اور اللہ کی طرف سے تہمارے پاس کو نی سند نہیں ہے۔ اور ان دوآ یوں میں جو ضابطہ جنت اور دوز خ کے داخلے کا ذکر فر مایا ہے اس میں یہ بتادیا کہ تم لوگ ضابطہ کے مطابق اُن لوگوں کے ذمرہ میں آتے ہوجن کو ہمیشہ دائمی عذاب ہوگا۔ ارشاد فر مایا کہ تم یہ جو کہ ہم دوز خ میں ہمیشہ ندر ہیں گے صرف چند دن عذاب ہوگا۔ تہماری بات غلط ہے۔ تم ہمیشہ دوز خ میں رہنے والے ہو۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو محض برائی کرے اور اُسکی برائی ہر طرف سے اُس کو گھیر لے کہ دہ کفر اختیار کرے جو سب سے بردی برائی ہے۔ تو وہ دوز خ والا ہے اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تم لوگ خاتم انتہیں تھا ہے کی نبوت اور رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے کا فر ہو لہذا ضابطہ کے مطابق ہمیشہ دوز خ میں رہو گے۔ اور اہل جنت وہ لوگ ہیں جو ایمان لاسے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کو مانا اور انتہاں مالے انتہام دیجے۔ یہ حضرات ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

و اِذْ اَخَنْ نَامِينَاقَ بَنِي اِسْرَاءِيل كَرَتَعْبُ وْنَ اللّه وْبِالْوالِدَيْنِ اِحْسَانًا

اور جب ہم نے بنی امرائل ہے مضوط عہد لیا کہ تم صرف الله کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ

و ذی الْقُرْ بِی وَالْیَا تُمْ وَالْمُسْلِکِیْنِ وَقُولُوالِلنّاسِ حُسْنًا وَاقْدِیوالصّلوقَ اور قرابت داروں اور تیبوں کے ساتھ اور مسینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور عام لوگوں ہے اچھی بات کہنا اور نماز واقع کرنا ور نماز والیّ کو قال کے انگر مُنْ مُن ہے تھوڑے ہے لیکھی کے انگر مُنْ مُن ہے تھوڑے ہے لوگوں نے اور تم اعراض کرنے والے ہو اور کا وی اور تم اعراض کرنے والے ہو

# بنى اسرائيل سے عہد و بيان اوراً نكا انحراف

قضعه بيو: اس آيت شريفه مل قوريت شريف كے چندا كمام ندكور ہيں بن اسرائيل سے الله تعالى نے پخت عبد ليا تھا كہم ان سب كامول كوكرنا نہوں نے عبد كرليا كيكن ان ميں سے تھوڑ ہے ہے دميوں كے علاوہ سب اس عبد سے پھر گئے اور عبد كى خلاف ورزى كرتے رہے۔ ان كے عبد سے پھر گئے اور عبد كي خلاف ورزى كرتے رہے۔ ان كے عبد سے پھر عبد اور قول وقر ارسے اور اطاعت سے اعراض كيا كرتے ہو۔ اور خاص طور سے يہود يہ اتبہارى عادت اور مزان ہى ہے ہے كہت سے اور قول وقر ارسے اور اطاعت سے اعراض كيا كرتے ہو۔ اور خاص طور سے زمان بزدول قر آن كے يہود يوں كو خاطب فر مايا كہم بھى اپنے آ باؤ اجداد كے طریقے پر ہواور تبول تى سے اعراض كيا كرتے ہو۔ اور خاص طور سے ہو۔ آ بت شریف میں اول تو بیار شاوفر مايا كہ الله كسواكى كى عبادت نہ كروگے۔ اور پھر والدين كے ساتھ اچھا سلوك كرنے اور شرحت داروں اور تيبوں اور مسكنوں سے اچھا سلوك كرنے كا تھم فر مايا اور لوگوں سے اچھى يا تمين كرنے اور نماز قائم كرنے اور زكو قو ديے كا تھم ديا۔ ان چيزوں كا سابقہ اُمتوں كو بھى تحم فر قالور ہو اي پيرجن پرنے وار فرین ہوا۔ اُمت مجمد يہ ہى ان زكو قو ديے كا تھم ديا۔ ان چيزو المابقہ اُمتوں كو بھى تحم فر قالور ہو الله وَ كو تشور کو وادروالدين كے ساتھ اُم ايان السبيل وَ مَا مَلَكُثُ الله مُرايا ورقم الله تعالى كى عبادت افترار کو الله الله وَ كو تشور کے ساتھ بھى اور قريب والے پردوى كے ساتھ بھى اور دور بے والمور اللہ بين كے ساتھ بھى اور دور سے ساتھ بھى اور

نمازقائم کرنے اورز کو قاوا کرنے کا تھم قرآن مجید میں جگہ جگہ ندکورہ ہے۔ سورہ بقر وے شروع ہی میں متقیوں کی صفات میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ پھر سورہ بقر ہ کے پانچویں رکوع میں اقامت الصلوۃ اورز کوۃ کا تھم ندکورہ ہے اورای سورہ بقر ہ کے تیر ہویں رکوع میں بھی ان دونوں کا تھم فر مایا ہے اور بھی جگہ جگہ نماز اورز کوۃ کی اہمیت اور تاکید قرآن مجید میں ندکور ہے۔ یہ جوفر مایا وَ قُولُو الله سے سُنٹ اِس میں بہت موس کے انسان آگئے۔ پھرا تھی بات میں سب پھھ کیا نیکیوں کی راہ بتانا برائی سے دوکنا تھیں ہواس موس کا فرنیک و بدسب شم کے انسان آگئے۔ پھرا تھی بات میں سب پھھ کیا نیکیوں کی راہ بتانا برائی سے دوکنا تھیں تھی ہوا تھی بات میں سب پھھ کی انسان کی دھوکا نددینا حقوق کی وصولیا بی میں زم کلمات استعمال اختیار کرنا گفتگو میں بروں کا اور بھی خور رہا ہوگئی ہور ہے گئی ہور ہوں ہے۔ ہورتی اور حقیقت کونہ چھپا کمیں۔ مسلمانوں پر بھی لازم کی نعت اور صفت جوتوریت میں ندکورہ ہے۔ اور خور کردانی ندکریں اور قیقت کونہ چھپا کمیں۔ مسلمانوں پر بھی لازم کی نعت اور صفت جوتوریت میں ندکورہ ہوران سے اعراض کر کے دگردانی ندکریں اور وا آئٹ می ٹھوٹ کی مصداق ندینیں۔ کے کہ ندکورہ ادکام کی یاسداری کریں۔ اور ان سے اعراض کر کے دگردانی ندکریں اور وا آئٹ می ٹھوٹ کی کامصداق ندینیں۔

فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمُ تَظْهُرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْانْ وَالْعُلْوَانِ وَإِنْ يَانُوكُمْ السلام المؤلِّ مِنْ الْمِنْ الْمَالِينَ وَالْمُونِ الْمَالِينَ وَالْمُونُ وَالْمَالُونِ وَالْمُلُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### یبود یوں کی ایک خاص خلاف ورزی کا تذکرہ

قضمه بیں: ان دونوں آیتوں میں یہود یوں کے ایک اور عہد اور قول وقر ارکا اور پھراُن کی عہد تھنی کا تذکرہ فر مایا۔ زمانہ نزول قر آن کے وقت جو یہود ہی ہے۔ ان کواس قول وقر اراورا قر اراکا بھی پہتہ تھا جو یہود یوں سے لیا گیا تھا اور اُن سے جوعہد تھنی اور خلاف ورزی سرز دہوتی رہی تھی وہ بھی اُن کے علم میں تھی ان سے اللہ تعالی نے خطاب فر مایا اور ان کوعہد تھنی یا دلائی۔ اور ان کی دنیا و آخرت کی سزا بھی بتائی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں حضرت خاتم انہیں تھا تھے کہ بارے اس تول دقر اراور عہد اور اسکی خلاف ورزی کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود آئخضرت میں تھی۔ کے باوجود آئخضرت میں کی نبوت پرایمان نہیں لاتے تھے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دوبڑے قبیلے بی نضیراور بی قریظہ آباد تھے اور دوقو میں یمن سے آ کرآباد ہوگی تھیں ان میں سے ایک قبیلہ کا نام اُوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا'ید دونوں قبیلے بُت پرست تھے اور یہودیوں کے دونوں قبیلے اپنے کودین ساوی پر بھھتے تھے اور حضرت موٹی علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کا دم بھرتے تھے۔اس زمانے میں عرب کا پچھ ایسا مزاج تھا کہ لڑائی کے بغیر گزارہ ہی نہ ہوتا تھا۔ جب اُوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظہ اُوس کی مدد کرتے تھے اور بنو نضیر خزرج کے جمایتی بن جاتے تھے اس میں جہاں اوس اور خزرج کے افراد مارے جاتے اور گھریار چھوڑنے پر مجبور ہوتے وہاں یہودیوں کے دونوں قبیلوں کے افراد بھی مارے جاتے تھے اور بہت سے افراد ترک وطن پر بھی مجبور ہوجاتے تھے۔

اور جب بی نفیراور بی قریظ کے سی فردکورشن قید کر لیتا تو اُس کے چیڑانے کے لئے ان کی دونوں جماعتیں پیسے خرج کرنے کے لئے تار ہو جاتی تھیں جب اُن سے کوئی پوچھتا کہتم اس کو کیوں چیڑارہے ہوتمہاری حرکت سے تو وہ دشمن کے قضے میں گیاہے اور ترک وطن پر مجبور ہواہے۔ تو جواب دیتے تھے کہ ہم کوشریعت موسوی میں سیحکم دیا گیا کہ جب کسی کوقیدی

دیکھوتو اُسے رہائی دلا دو۔ البغاہم اس عم کی پابندی کرتے ہیں اس عم پڑکمل کرنے کوتو تیار تھے کہ قیدی کورہائی دلا دیں۔ لیکن جس وجہ سے وہ گھر ہوا اور دشمن کے چنگل میں پڑکر قیدی ہوا اس کے اختیار کرنے یعنی اپنوں کے مقابلہ میں جنگ کرنیوالوں کی مددسے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اُن سے کہا جاتا تھا کہتم یہ کیا کرتے ہوتم خود ہی اپنوں کے مقابلہ میں مددگار بنے اور اُس قال کی وجہ سے تمہارا آ دی گرفتار ہوکر قیدی ہوا اب اس کے چھڑانے کو تیار ہو؟ اس کا جواب بید دیتے تھے کہ چونکہ اُوس اور خزرج ہمارے حلیف ہیں اس لئے ان کی مدد کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ جل شاعۂ نے اس کو بیان فرمایا کہ: اَفَتُو مِنُونَ بِبعُضِ الْکِتَابِ وَ تَکُفُرُونَ بِبعُضٍ (کیاتم کتاب کے بعض احکام پرایمان رکھتے ہوا ور بعض پرایمان نہیں رکھتے)

کیا توریت شریف میں قیدی کے چھڑانے ہی کا تھم ہے اور کیا آپس کا قبل اور ایک دوسرے کو جلا وطن کرنا توریت شریف میں قیدی کے چھڑانے ہی کا تھم ہے اور کیا آپس کا قبل اور آنے کے لئے پینے خرج کرنے کو توریت شریف میں ممنوع نہیں ہے؟ یعنی آل وقاتل کی ممانعت پر توعمل نہ کیا اور قیدی چھڑانے کے لئے پینے خرج کرنے کو تیار ہوگئے۔ حالا تکداس کا قیدی ہو تا آل وقال کی بنیاد پر ہے۔ نہ آل وقال کرتے نہ یہ قیدی ہو کر آتا۔ لہٰذا معاملہ شریعت موسوی کا نہ دہا بلکدا پی طبیعت کا رہا۔ جس تھم کو چا ہا مانا اور جس تھم کو چھڑانہ مانا ، جس تھم کو مانا اسے ایمان سے اور جس تھم کونہ مانا اسے کفر سے تعبیر فر مایا اگر دل سے مسی تھم قطعی کا مشکر ہوجائے تب تو کا فرہو ہی جاتا ہے اور اگر دل سے مشکر نہ ہولیکن عمل مانا اسے کفر سے تو کا فروں کا طریقہ ہے۔ تھم کے خلاف ہو تو اس عمل کا کرنے والا گناہ کا مرتکب تو ہو ہی جاتا ہے جو مشکر وں اور کا فروں کا طریقہ ہے۔

یمبودیوں کی خدکورہ بالا بے عملی کا ذکر کر کے ارشاد فر مایا کہ ایسے لوگوں کی سزااس کے سواکیا ہے کہ دنیا میں رسوااور ذکیل ہوں اور آخرت میں اُن کے لئے سخت عذاب ہے ہی۔ چنانچے بونضیر مسلمانوں کے ہاتھوں ذکیل ہوئے مدینہ منورہ سے خیبر کوڈکال دیے گئے اور پھر خیبر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن کوڈکال دیا اور در بدر مارے پھرتے رہے۔اور بنی قریظ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوئے۔

آخر میں فرمایا کہان لوگوں نے دنیاوی زندگی کوآخرت کے بدلہ مول لےلیا 'سوآخرت میں ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی۔اور نیان کی کسی طرح کی کوئی مدد ہوگی ۔کوئی حامی مددگار طرف داروکیل مختار موجود نہ ہوگا جوائی کچھے مددکر سکے۔

مسلمانوں کو تنبیہ جو پورے دین برعمل کرنے کو تیار نہیں

جوحال ببود یوں کا تفاونی آج مسلمانوں کا ہے۔ وہ بھی کتاب اللہ کے بعض جھے پڑگمل کرتے ہیں اور بعض پڑگل نہیں کرتے، جولوگ بے عمل ہیں وہ تو در کنار جولوگ بظاہر دین دار ہیں اُن کی دینداری بھی نماز روزہ اور دوچا رکا مول تک محدود ہے۔ حرام ذریعہ سے مال کمانا اور حرام محکموں میں ملازمت کرنا رشونٹس دینا بیاہ شادی اور مرنے جینے میں غیر اسمالی طور برطریق اختیار کرنا اس طرح کے اُمور میں دینداری کے دعوی دار مجی جتلا ہیں۔ بہت سے لوگ ذکو ہ بھی دیتے ہیں۔ جج بھی کر لیتے ہیں۔ کیکن ان کے سامنے اسمالی تعزیرات حدود اور قصاص نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو تھے تھے کہ کردہ جاتے ہیں اور اس کے نفاذ کے لئے ہاں کرنے کو تیاز نہیں۔ حاکم اور محکوم دؤوں ہی اٹکاری ہیں۔

## فَعَرِيْقًا كُنَّ بُتُمُزُ وَفِرِيْقًا تَعَنَّ كُوْنَ

سوایک جماعت ک<sup>تم</sup> نے جمٹلا یا اورایک جماعت کولل کرتے رہے ہو

# يہودي بعض نبيوں كى صرف تكذيب كرتے تھاور بعض كول كرديتے تھے

قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام عیہم السلام کے آل اور تکذیب کے دربے یہودی اس لئے ہوجاتے سے کہ جواحا میں اللہ اور انکی طبیعت کے خلاف ہوتے سے کہ جواحا ماللہ تعالی کی طرف سے بتاتے سے وہ ان کے نفول کوئیس بھاتے سے اور انکی طبیعت کے خلاف ہوتے سے لہٰذاوہ اُن کی تکذیب تو کرتے ہی سے آل بھی کردیتے سے تفیر ابن کثیر میں انکھا ہے کوآل کا تذکرہ فرماتے ہوئے مضارع کا صیغہ تقتلون لایا گیا ہے۔ قتلتم صیغہ ماضی کانہیں لایا گیا۔ اس میں اس پر دلالت ہے کہ آئندہ بھی تم سے الی حرکت مرز دہوگی چنا نچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسانی کیا اور خیر میں بکری کے گوشت میں زہر ملاکر پیش کر دیا جسے آپ نے تناول فرما لیا اور پھر موت کے قریب اس زہر کے اثر سے ایک رگ کٹی جو موت کا سیب بنی جسیا کہ مشکلوۃ ص ۱۳۸۸ میں فرکور ہے اس آیت شریفہ میں تصریح ہے کہ حضرت موٹی اور حضرت عیسیٰ علیما السلام کے درمیان بھی انبیاء کرام علیہم السلام معوث ہوئے ہیں ان حضرات میں حضرت داؤ داور سلیمان علیما السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں ہیں قسری بعض تداوں میں لکھے ہیں۔ لیکن کی سے حور وایت سے ان اساء کا اور بعض حضرات کے اساءگرامی قرآن مجید میں نہیں ہیں قسری بعض تداوں میں لکھے ہیں۔ لیکن کی سے حور وایت سے ان اساء کا اور بعض حضرات کے اساءگرامی قرآن مجید میں نہیں ہیں قسری بعض تداوں میں لکھے ہیں۔ لیکن کی سے حور وایت سے ان اساء کا اور بعض حضرات کے اساءگرامی قرآن مجید میں نہیں ہیں قسری کی بھی تھی والیں میں لکھے ہیں۔ لیکن کی سے کور وایت سے ان اساء کا اور بعض حضرات کے اساءگرامی قرآن میں میں نہیں ہیں قسیری بعض کی اور میں لکھے ہیں۔ لیکن کی سے کور وایت سے ان اساء کا

جُوت ُہِیں مای تفیر در منثور میں حضرت ابن عباس سے بعض حضرات انبیاء کرام کیہم السلام کے اساء گرامی تقل کے ہیں۔ مثلاً شمویل حزقیل ہے ایک اللہ علیہ اللہ کے ہیں۔ مثلاً شمویل حزقیل ہے اللہ کے ہیں اگر چہ سب کے نام سب کا زمانہ بعث ہمیں معلوم نہیں اس آ ہت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے روح القدس کے ذریع عیسیٰ بن مریم کی تائید کی اس تائید سے کیا مراد ہاں کے بارے میں علام نسفی فرماتے ہیں کہ جب یہود یول نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قل کا ادادہ کیا حضرت جریل علیہ السلام نے ان کو اُور اُٹھا لیا اور تفیر جلالین میں ہے کہ حضرت جریل ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور حفاظت فرماتے تھے رُوح القد س اُور اُٹھا لیا اور تفیر حلالین میں ہے کہ حضرت جریل ان کے ساتھ ساتھ دہتے تھے اور حفاظت فرماتے ہے رُوح القد س قرآن وحدیث میں حضرت جریل علیہ السلام کا لقب ہے سورہ کی میں فرمایا: قُلُ دَوْ کُو اُلْقَدُ مِن مِن رَبِّ کَ اور حدیث میں حضرت جریل علیہ السلام کا لقب ہے سورہ کی میں فرمایا: قُلُ دَوْ کُو القد میں فرمایا: قُلُ دَوْ کُو القد میں دواہ سلمی کے حضرت حسان کودعادی۔ اللّٰ ہم ایکڈہ ہو و ح القد میں (رواہ سلم)

## وَقَالُوا قُلُونُبُنَا غُلْفَّ لِبَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفِّرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۗ

اور نہوں نے کہا کہ مارے دوں پر غلاف ہیں۔ بلک اُن کے تفری وجہ سے اُن کواللہ نے معون قرارد سے دیاسو بہت کم ایمان لاتے ہیں

يبود يون كاكهنا كه جمار حداول پرغلاف بين اوراسلي تر ديد

ولتناجاء هُدُوكِتْ مِنْ عِنْ اللهِ مُصدِّقَ لِهَا مَعَهُدُ و كَانُوْامِنْ قَبُلْ يَسْتَفْتِعُونَ اور جبان كياس الله عالى الله و الله على الله و على الله و على الله و الله على الله و الله على الله و يُسَمَّى الله على الله و يُسَمَّى الله على الله و يُسَمَّى الله على الله و ي مُسَمَّى و ي مُسَمَّى و ي مِسَمِّى و ي مِسَمَّى و ي مُسَمَّى و ي مِسَمِّى و ي مِسَمِّى و ي مِسَمِّى و ي مِسَمِّى و ي مِسْمِى و ي مُسْمِى و ي مِسْمِى و ي مُسْمِى و ي مِسْمِى و ي مُسْمِى و ي مِسْمِى و ي مُسْمِى و ي مِسْمِى و ي مِسْمِى و ي مِسْمِى و ي مُسْمِى و ي مُسْمِى و ي مِسْمِى و ي مُسْمِى و ي مُسْمِى و ي مُسْمِي و ي مُسْمِى و ي مُسْمِى و ي مِسْمِى و ي مُسْمِى و ي مِسْمِى و ي مِسْمِي و ي مُسْمِي و ي مُسْمِي

اشْتَرُوْابِمَ انْفُسُهُمْ اَنْ تِیكُفُرُوابِمَا اَنْزُلُ اللّهُ بَغْیا اَنْ یُنْزِلُ اللهُ مِنْ فَضْلِهُ عَلَی اختیار کے اپی جانوں کو زیر لیا یہ کہ فر کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اُتارا صد کرتے ہوئے اس بات پر کہ اللہ انخفال سے من یسکنا کو مِنْ عِبَادِمْ فَبَاعُووْ بِغَضَیبِ عَلَیْ غَضَیبٌ وَلِلْکُفِرِیْنَ عَنَ اَبٌ صَّفِیدُنْ ® این بندوں میں جس پرجا ہے نازل فرمائے سودہ لوگ غضب پرفضب کے مقتل ہوگے اور کافروں کے لئے عذاب ہے دیل کر خوالا

يبود يول نے جانے بوجھے ہوئے عناداورضد كى وجهسے اسلام قبول نہيں كيا

قضسيو: يهلي بيان موجكا كدريد منوره من يهودى الله القرآ كرآ بادموع تفكد ني آخرالزمال علي كالمعث موگی تو ہم اُن کا اتباع کریں گے۔ بیلوگ اپنے کوموصر جھتے تھے اور بیدخیال کرتے تھے کہ ہم دین ساوی کے حال ہیں اوس اورخزرج کے تعلیے بھی یمن سے آ کرمدینه منوره میں آباد موئے تھے بیلوگ بت پرست مشرک تھے۔ یہودیول سےان لوگوں کی جنگ ہوتی رہتی تھی اور یہودی اُن سے کہا کرتے تھے کہ نبی آخرالز ماں علیہ تشریف لائیں گے اٹلی بعثت کا زمانہ قریب آچکا ہے۔ہم اُن پرایمان لا کراُن کے ساتھ ہو کرتم سے جہاد کریں گے اوراس وقت تہمارا ناس کھودیں گے۔اورقوم عاد کی طرحتمباراتق عام كريں كے \_ بلك بعض روايات ميں ہے كه يہودي بيدعا كياكرتے تھے كدا ساللداك نى كى بعثت فرماجس كے مبعوث ہونے کا ہماری کتاب میں ذکرہے تا کہ ہم اس کے ساتھ ال کرعرب کے مشرکوں کوتل کریں۔ بدلوگ نی آخر الزمال حضرت محمد رسول الله عليلية كي نعت اورصفت جانع تقع جوتوريت شريف ميل مذكورهي أتخضرت عليلية كي بعثت موكن اور آپ مدیند منوره میں بھی تشریف لے آئے اور بہودیوں نے آپکوائن علامات اور صفات کے ذریعہ پہیان بھی لیا جوان کے علم میں تھیں کہ بیدواقعی نبی آخرالز ماں ہیں ہم جن کی انتظار میں تھے انہوں نے آپ کے معجزات بھی دیکھے اور سب پچھ د کیمتے ہوئے آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو گئے۔اُن کواوس اورخز رج کے بعض افراد نے توجہ بھی دلائی اور کہا کہ اے بہود ہو!تم اللہ سے ڈرواوراسلام قبول کروتم ہی تو کہا کرتے تھے کہ نبی آخرالز ماں علیہ پرایمان لا کراوران کے ساتھ مل رحمبين مغلوب اورمقبور كرويس ك\_للذااب تم حق كوقبول كروني آخرالزمان برايمان لا واورمسلمان موجاؤ اس برانبول في كها كربيده ني نبيس بين ہم جس كے انتظار ميں متے دوتو ہم بى ميں سے ہوگا۔ عرب ميں سے بيں ہوگا۔ جانتے بہجانتے ہوئے منكر ہو مے اور پیے سدائن کو کھا گیا کہ نی عرب میں سے کیوں آیا۔ اس آیت میں اُن کے اس انکار اور حق سے اُنحراف کرنے کا تذکرہ ہے اور اخیریں بفر مایا ہے کہ کافروں براللہ کی اعت ہے جوت اور حقیقت کوجانے ہیں پھر بھی اس کے مانے سے منکر ہیں۔ (من این کیر) كتاب الله يعنى قرآن مجيد كي صفت يبان كرت موئ يد جوفر ماياكم مُصَدِّق لِمَا مَعَهُمُ كديد كتاب ال كتاب كي تقديق كرنوالي ہے جس کودہ اللہ کی کتاب مانے ہیں ( یعنی توریت شریف) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگریہ بی اس نی کے خلاف ہوتا جس پرتوریت نازل موئی اوریہ نی اس کتاب کا کاٹ کرتا جواللہ تعالی نے اس نی پرتازل کی تھی جس کوتم مانتے موقو انحراف اور مخالفت کی کوئی وج بھی موتی ۔وہ تو سار منیوں پرایمان لانے اور اللہ تعالی کی ساری کتابوں کو مانے کی دوت دیتا ہے اسے انحراف کرنا اس حسد میں کہ بیورب حماقت ادربیونی ہے۔اوراللہ تعالی براعتراض ہے کہاس نے عرب میں سے نبی کیوں بھیجااللہ تعالی براعتراض کرناستقل كفر ہے۔

اَنْ يَكُفُرُواْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ بَغُيًا عِن بِيتايا كرانبوں نے اپی جانوں کودوزخ کا تحق اس لئے بنایا کرانواللہ تعالی کا اختیار فرمانے سے عناد ہے۔ اللہ تعالی جس کوچا ہے بوت اور رسالت عطا کرے اور جس بندے پرچا ہے اپی کتاب اُتارے اُسے پوراپورا اختیار ہے اس علی کی کامتراض کرنے کا اور پیضد کرنے کا کوئی جن بیس ہے کہ اللہ تعالی نے فلاں کو کیوں نی بنایا اور فلاں کوئیس بنایا؟

یبودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے مشکر موکر کا فر ہوئے پھر اللہ تعالیٰ پراعتراض کرے کا فر ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول جمہ رسول اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب قرآن کے مشکر ہوکر کفر ہی کفر میں ترقی کرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے خصب بالا کے قصب کے سطی اور اللہ کی کتاب قرآن کے مشکر ہوکر کفر ہی کفر میں ترقی کرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں مفسر بیضاوی کھتے ہیں کہ باعوا وہ فولا نفسہ میں دلت کے عذاب میں گرفتار ہوں کے لفظ اِشتور وُ اللہ نفس میں مفسر بیضاوی کھتے ہیں کہ باعوا وہ فولا نفسہ میں المخبیشة لا تشتوری بل تباع و وہو علی الا ستعارة بمنز لة المضمن و المحفور علی الایمان و بدلوا انفسہ میں فید (لیمن انہوں نے اپنی فول کو جی دیا اور اُن کے مشرف خریداری کے قابل نہیں ہیں ہی کوئ کہ اُن کے خبیث نس خریداری کو قابل نہیں ہیں ہی کوئ کہ اُن کے خبیث نس خریداری کو قابل نہیں ہیں ہی کوئ کہ اُن کے خبیث نس خریداری کو قابل نہیں ہیں ہی کوئ کہ اُن کے خبیث نس خریداری کو قابل نہیں ہیں ہیں کے لائت ہیں۔ مطلب یہ ہائوں کو بی ڈوالا یعنی پر باوکر دیا اور کفر کو بطور قیمت کے حاصل کرلیا)

لعض حضرات نے کہا ہے کہ اشتو وا اپنے مشہور معنی میں ہےاور مطلب بیہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے اعتقاد میں یہ سمجھا کہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے اس سے اپنی جانوں کو دوزخ کے عذاب سے چیٹرالیں گے اسکی تر دید کرتے ہوئے فرمایا۔ ہفسَمَا اشْعَدَوُا بِهِ ٱنْفُسَهُمْ که اُن کا بی خیال غلاہے کہ اس سے وہ عذاب سے چی جائیں گے۔

قال صاحب الروح فهولاء اليهود لما اعتقدوا فيما أتوابه أنه يخلصهم من العقاب ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم وخلُصوها فلمهم الله تعالى عليه .

اگریدلوگ نبی آخرالز مان پرایمان لاتے تو آپی جانوں کودوزخ سے بچالیت 'منکراور منحرف ہوکر ہمیشہ کے دائی عذاب کے ستحق ہوگئے۔

و إذا قِيل لَهُمُ امِنُوا بِمَ آنُول اللهُ قَالُوا نُوُمِن بِمَ آنُول عَلَيْنَا وَيَكْفُرُون وَ اللهُ وَالدُّون اللهُ قَالُوا نُوُمِن بِمَ آنِ اللهِ اللهُ اللهِ

يبود يول كابيكهنا كهم توريت كعلاوه كسى كتاب كؤيس مانية اوراس برأن سيسوال

قضد بيو: اس آيت شريفه من يهوديول كاي قول ذكر فرمايا كه بم صرف قوريت يرايمان لات بي اس كسواكى كتاب كونيس مانة - ان كى ترديد كرت به وعفر مايا: وَهُوَ الْمَعَقُ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمُ كه جوكتاب بم في محدرسول الشاكلية بين مانة كونيس مانة كونيس مانة كونيس كان من المائلية المائلية ويت كن من المائلية المائلية بين من المائلية الما

توریت شریف پس به برگزنیس ہے کہ تی اسرائیل کے علاوہ کی قوم پس سے اللہ تعالیٰ نی بیمیج تو اس کومت مانااور توریت شریف توریت شریف توریت شریف توریت شریف بیس و نی اللہ کے علاوہ اللہ کی کی دوسری کتاب پرائیان نہ لاتا۔ بیسب با تیں النے ذاتی حسد کی وجہ سے ہیں۔ توریت شریف بیس تو نبی آخرالز ماں علاقت کی بعثت کی خبر دی ہے۔ جب نبی آخرالز ماں علاقت اور صفات سے یہود نے پچپان لیا کہ بین تم الز ماں ہیں چھران سب کے باوجود آپ پرائیان نہ لاتا اور قرآن مجید کونہ مانا بی توریت شریف کے مانے سے انکاری ہوتا ہے۔ کہ رہے ہیں کہ ہماراتوریت پرائیان ہے مالانکہ ان کااس پر بھی ایمان نہیں۔

یہودیوں کی بری حرکتوں میں سے یہ بھی تھا کہ حضرات انبیاء کرام میہم السلام کوتل کردئیے تھے۔ آیت بالا میں فرمایا کہ اگرتم تو ریت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوتویہ بتاؤ کہتم نے اللہ کے نبیوں کوتل کرنے کا ارتکاب کیوں کیا نبی کا قتل کرنا تو توریت بٹریف کے قانون سے بھی کفر ہے۔ تمہارے آباؤ اجداد نے اس جرم کا ارتکاب کیا تم اُس سے راضی ہواور اُن کواپنا مقتدا مانے ہواس سے صاف فلا ہر ہے کہ توریت بٹریف پریہ تہارا ایمان ہے اور نہ تہارے باپ دادوں کا ایمان تھا۔

اوریہ بات بھی قابل ذکرہے کہ سیدتا حضرت مولی علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ توریت کے احکام کی تبلیغ کرتے تھے اور انہوں نے توریت کے منسوخ ہونے کا اعلان بھی کیا۔اے یہود یو!تم ان کونبوت اور رسالت میں سچا بھی جانے تھے۔ چھو بھی تم نے ان کوئل کردیا۔ حالانکہ وہ تمہاری قوم میں سے تھے۔ معلوم ہوا کہ تمہارا دین ہے۔ دین وایمان شریعت موسوی کا اتباع نہیں ہے۔ بلکہ خواہشات نفس کا اتباع ہی تمہارادین ہے۔

پھر فرہایا: وَلَقَدْ جَاءَ مُحُہُ مُّوسِی بِالْبَیْنَاتِ (الآیۃ) یعنی تہارے پاس موٹی علیہ السلام بھی کھلی ہوئی اور واضح دلیلیں لیکرا تے جوتم نے خود دیکھیں جسے اُن کارسول اللہ ہونا واضح ہوگیا اور انہوں نے پوری طرح تو حید کی دعوت دی اور تم کوجم کر لا اِللہ اِللہ اِللہ اللہ کی تبلیغ کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبوذ نیس ہے لیکن جب وہ کوہ طور پر تو ریت شریف لینے چلے گئے تو تم لوگوں نے اُن کے بعد بچھڑ کے معبود بنالیا اور تمہارا یہ غیراللہ کی پرستش کرنا سراسرظلم صریح تھا۔ راہ حق کے خلاف چلنا والائل واضحہ اور آیات بینات سامنے ہوتے ہوئے مشکر ہوجانا سراسرظلم ہے جوتمہاری پرانی عادت ہے تمہارے اسلاف کی حرکتیں واضحہ اور آیات بینات سامنے ہیں جن کاتم کو علم ہے لیکن ابھی تک اُن کو پیشواینا نے ہوئے ہواور انہیں کی راہ پرگامزن ہو۔ (من ابن کشر)

و إذْ آخَنْ نَا مِنْ الْكُوْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ السَّلُورِ خُنُوا مَا الْبُنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَالْمُعُوْا قَالُوا اورجب م نَمْ عَالَيْ الدرويات الله الله المرادية والموري الموري الموري الموري المرادية والمرادية وا

#### سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَ النَّرِيُو إِنَى قُلُوبِهِ مُ الْحِجْلُ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِشَكَا يَأْمُوُكُوْ بِهَ ا بم نا با اور این گیش اور پا دیا گیا آن کے دول یں پھڑا ان کے تفر کے سب آپ فرادیجے کہ بی ہیں یہ باتی جن کا تمہی محمد عام اینا کی گران گذرہ مُؤمِنی ان اسلام موں ہو تہارا ایمان اگر تم موں ہو

#### یہود بول سے عہدو ہمان اورائے دلوں میں مجھڑے کی محبت

قضد بین : اس سے پہلے بھی اس سورت کے تھویں رکوع میں یہودیوں سے پختہ عہد لینے اور کوہ طوراُن پراُٹھانے اور مفتوطی کے ساتھ تو ریت شریف کو تھا منے اور اس پڑل کرنے کا عہد لینے کا ذکر گزرا ہے یہاں پھراسکود ہرایا ہے اور ساتھ بی یہ فرمایا کہ جب اُن کو تھم ہوا کہ توریت شریف کو مضبوطی سے تھام لواور اس کے احکام کوئ لوتو اُنہوں نے کہا کہ جم نے سن تو لیالیکن جم اس پڑل نہ کریں گئے تھم تھا کہ دل کے کانوں سے سنؤ قبول کرنے کے لئے سنو کئی نہوں نے اپر پہاڑ گرنے کے ڈرسے اس وقت تو کہد دیا کہ ہاں جم نے سنااور اُوپر کے دل سے اقرار بھی کرلیا جیسا کہ فسرین نے لکھا ہے کین بعد میں اس قول وقرار سے پھر گئے اور نافر مانی پرٹل آئے اور کہنے گئے کہ سنا تو ہے لیکن عمل کرنا ہمارے بس کا نہیں پھر فر مایا کہ انہوں نے بچھڑے کی جوعبادت کی تھی وہ ان کے اندر رچ بس گئی تھی اور رگ وہ ہے اُن کا یہ میں گئی تھی جیسے پینے کی چیز اندر جا کر جہاں جہاں جہاں جگ وعبادت کی تھی وہ ان کے اندر رچ بس گئی تھی اور کہ جو سے اُن کا یہ میں گئی جسے پینے کی چیز اندر جا کر جہاں جہاں جہاں جگ ورجا جا پئی جگہ پکڑ لیتی ہے۔ اُن کے فرکی وجہ سے اُن کا یہ حال ہوا کہ بچڑے کی میں ان کے اندر پوری طرح سرایت کر گئی اور جا گزیں ہوگی۔

پھرفر مایا کہ آپ ان سے فرمادین تم ایمان کے دئویدار ہواگرتم موئن ہو (حالانکہ موئن نہیں) تو سجھ لوکہ تمہارا ایمان حمہیں یُر سے اعمال کی تعلیم نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی حمہیں یُر ایمان کے بعد کا تعلیم نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر اُبھارتا ہے۔ اور نبی آخرالز مال علیہ کے تکذیب پر آمادہ کرتا ہے جن کا نبی ہونا تم پر دلائل سے واضح ہے۔ فاکدہ: بچھڑ سے کی عبادت سے اُن لوگوں نے تو بہ تو کی تھی جیسا کہ سورہ بقرۃ کے چھٹے رکوع میں گزرالیکن اس آئیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سول نے اُوپر اُوپر سے تو بہ کر کی دل کی گہرائی سے تو بہ نہ کی اور پھڑ ہے کی پر سمتش کا اثر ان میں باتی رہا اور اس اثر کی وجہ سے اللہ کی کتاب تو ریت شریف کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے جب پہاڑا تھا کر اُن پر کھڑ اکر دیا گیا تو اس وقت تو جموٹ موٹ کو مان گئے لیکن بعد میں نافر مانی پر تلے رہے۔

قُلُ إِنْ كَانْتُ لَكُوُ اللّه الْ الْحِرةُ عِنْكَ اللّهِ خَالِصَةٌ مِّنْ دُونِ النّاسِ فَتَمَنّوُ الْمُونَ آپ فرما دیج اگر آخرت والا گر الله کے نزدید فالص تہارے ہی لئے ہے دوسروں کے لئے نیس قو موت کی تمنا کرو اِنْ كُنْ تُعُو طِي وَيْنَ ® وَكُنْ يَتُكُمْ فُوهُ اَبِي إِعَاقَاتُهُ تُنْ اَيْكِيْهِ مُو وَاللّهُ عَلِيْمُ وَاللّهُ عَلِيْمُ وَاللّهُ عَلِيْمُ وَاللّهُ عَلِيْمُ وَاللّهُ عَلِيْمُ وَاللّهُ عَلِيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَ

## یهود یوں کودعوت مباہلہ کہ موت کی تمنا کریں

قضد بیو: یہودیوں کے دعود اور آرذوں میں یہ بھی تھا کہ عالم آخرت کی خیراورخو بی اور جنت کا داخلہ اور نعتوں کا حصول یہ سب بچھ ہمارے لئے ہی خاص ہے۔ دوسرے کی دین والے اور کی بھی قوم اور نسل کے لوگ جنت میں نہ جا کیں گار اس خیالی جھوٹے وعوے اور جھوٹی آرذو کے پیش نظراً کو مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ اگرتم اپنے دعویٰ میں سبے ہوتو آجا وائم مورت کی دعا کریں کہ دونوں فریق میں سے جو بھی جھوٹا ہووہ ابھی فوراً مرجائے جب یہ بات سامنے آئی تو اس پرآ مادہ نہ ہوئے اور راہ فر ارضتیار کر لی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس آیت کی تغییر اس طرح کی ہوا ور انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ وہ لوگ موت کی تمنا کرتے تو اُس وقت مرجاتے ۔ مفسرا بن جریر نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ آئی خضرت سرورعالم ملی اللہ علی مورث میں اینا اپنا ٹھکاند دیکھ لیتے اور مباہلہ علی نظر تو واپس ہو کر نہ جاتے اور مال کچھ بھی نہ پاتے ۔ اس کے بعدار شاوفر مایا کہ آئیس اپنا کھرا اور بدا بھالیاں معلم جیں وہ ہرگز موت کی تمنائیس کر سکتے اور اللہ تعالی سب مجرموں اور ظالموں کو جان تا ہی ہے۔ جو ہرا کیک کو اسکا بدلد سے دیگا۔

اس کے بعدارشادفر مایا کہ یہ کیاموت کی آرزوکر سکتے ہیں۔ یہ توسب لوگوں سے زیادہ زندگی کی حرص رکھتے ہیں۔ جولوگ مشرک ہیں اللہ کی کئی کا بیار کا نہیں مانے اُن سے بھی زیادہ دنیا ش رہنے اور جینے کے حریص ہیں۔ اُنگی خواہش ہے کہ کاش ہزار مال ندہ درہ جا تر ہزار سال بھی زندہ رہ جا نمیں تو آگی وجہ سے عذاب سے چھٹکارہ ہیں ہوسکتا بھی تو موت آبی جائے گی اور موت کے بعدوہ بی عذاب کا سامنا اور دوزخ کا واضلہ ہوگا۔ جواہل کفر کے لئے طے شدہ ہے اہلیس کو ہزاروں سال کی زندگی دیدی کئی مگر انجام دوزخ ہی ہے۔ قُل اِنَّ الْمَوْت الَّذِی تَفِرُونَ مِنهُ فَائَدٌ مُلَقِیْکُمُ فُمَّ تُورُونَ اِلٰی علِم الْفَیْبِ وَالشَّها دَقِ فَیْ ہِمَا کُنتُمُ مَعْمَلُونَ (آپ فرماوی ہے کہ ہلاشہ وہ موت جس سے تم بھا گئے ہوتم ضروراس سے ملاقات کر نعوالے ہوئی ہم اس کی طرف وٹاد کے جو غیب اور شہادۃ کو جا نتا ہے بھروہ تہیں تہمارے کا مول کی خبردے دے گا)

مفرابن کیرفر ماتے ہیں کداو پرجوآ یت کی تغییر بیان ہوئی کہ یہودکومباہلہ کی دعوت دی گئ تھی بھی تغییر سے اور بیے
ایسا ہی ہے جیسا نجران کے نصار کی کومباہلہ کی دعوت دی گئ تھی جوسورہ آل عمران میں فدکور ہے۔ (فُمْ نَبَتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَّفَنَهُ اللهِ عَلَی الْکَاذِبِیْنَ) اس کے بعد ابن کیرفر ماتے ہیں کہ بعض حضرات نے آیت کی تغییر میں یول کہا ہے کہ اگر تم
اپی بات میں سے ہوکہ دار آخرت تمہارے ہی لئے خاص ہے قو موت کی تمنا کروتا کہ مرنے کے ساتھ ہی جنت میں چلے جاؤاور دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ و مامون ہوجاؤ۔ اس دوسری تغییر میں مباہلہ کا ذکر نہیں بلکہ صرف آرزو ہے موت کی دعوت

دی گئی۔ ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ آیت کا بیر معنی کیکر اُن لوگوں پر جمت قائم نہیں ہوسکتی۔ اس لئے کہ اپنے دعویٰ میں سچا ہوتا اس بات کوسٹاز منہیں ہے کہ موت کی تمنا بھی کرے کیونکہ وہ الٹ کر ہیے کہہ سکتے تھے کہ اے مسلمانو! تم بھی تو اپنے بارے میں جنتی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوتم بھی حالت صحت اور تندر تی میں موت کی تمنانہیں کرتے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

قُلْمَن كَانَ عَلُوَّالِجِ بُرِيلَ فَانَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ آپ فراد بِحَ كَهُ فُضُ وَثَن بوجر لِل كَاسُ فَ اتارا بِقر آن تهارے قلب پراللہ عَمَّے جوتقد ین کر نیوالا ہے اس کتاب کی جواس یک یہ ہو کھگ کی قربُشری لِلْمُوْ مِنْ نِیْنَ کَانَ عَلُوَّ اللّهِ وَمَلْمِکَتِم وَرُسُولِهِ وَجِبْرِیْلَ ع بہا ہو دہایت ہے اور بٹارت ہے ایمان والوں کے لئے۔ جوش ڈمن بواللہ کااس کو شقوں کا اور اُس کے پینیروں کا اور جریل کا و مِینکل فَانَ اللّه عَلْ وَلِلْكُونِينَ فَانَ

اور میکائیل کا تو بے شک اللہ وسمن ہے کافروں کا

# یہود بوں کا کفریہ قول کہ جبریل ہماراد شمن ہے

قصصيي : يبوديول كوجب معلوم موا كرسيدنا محررسول الله عليه لا چربيل عليه السلام وي لات بين تو كهني سكك كه جريل تو جاراد يمن ہے كونكه وہ بخت احكام لاتا ہے۔اور ہم اس كتاب كوئيس مانتے جو جريل كے ذريعه نازل ہوئى ہے اور وه عذاب بھی لاتار ہا ہے لہذا اگر میکائیل وی لا نیوالے ہوئے تو ہم محمد رسول اللہ علیہ کا اتباع کر لیتے کیونکہ وہ رحت اور بارش لا نیوالے ہیں۔ایک مرتبہ یہودی حضور علی ہے باتیں پوچھ رہے تصانہوں نے دعدہ کرلیاتھا کہ آپ نے یہ باتیں بتادیں تو ہم آپ کا اتباع کرلیں گے جب آپ اُن کا جواب دیتے گئے تو انہوں نے بات نکالی کہ جریل تو ہمارے دشمن ہیں اگر میکا ئیل آپ پر دحی لا نیوالے ہوتے تو ہم مان لیتے (ابن کثیرص ۲۰۱۰) اللہ جل شانۂ نے فر مایا کہ جو محض جریل کارشن ہو ہوا کرے (جبر مل کا کوئی قصور نہیں وہ مامور من اللہ ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پچھان کو دیاجا تا ہے وہی کیگر آتے ہیں) انہوں نے ہی آپ کے دل پر اللہ کے علم سے قرآن نازل کیا ہے اور بیقر آن سابقہ آسانی کتابوں کی تقدیق بھی کرتا ہے اور اہل ایمان کو بشارت بھی دیتا ہے (جو مخص جریل سے دشمنی کرتا ہے وہ حقیقة اللّٰد کا دشمن ہے کیونکہ جبریل کو الله تعالى نے قاصد بنايا ورجو كچھالله تعالى نے جريل كے ذريعة اپنے نبيوں پر بھيجا جريل و بى كيكر آئے ان سے دشمنى كرنا الله سے دشنی کرنا ہوا۔ جو خص الله کا اور اسکے فرشتوں کا اور اُس کے رسولوں کا اور جبر مل اور میکا ئیل کا دشن ہوگا وہ کا فرہ اوراللد تعالی کافروں کادشمن ہے) یہود یوں کی بیکسے احتقانہ بات ہے کہ ہم اس کتاب کوئیں مانتے جس کو جبریل لے کرآئے۔ اوّل تووہ جو پچھکیکرآئے اللہ کا کلام ہے سفیراور قاصد کوئی بھی ہو بھیجنے والے کودیکھا جاتا ہے احکام بھیجنے والا اللہ جل شانۂ ہے پھر الله كاحكام كواس لئے ندماننا كه جريل لائے ميں جب كدوه الله كي كم سے لائے بہت بردى حماقت اور شقاوت ہے۔ مفسرابن كثير لكصة بين كفرشتول اوررسولول كعموى ذكرك بعد حفرت جريل اورميكا نيل كاجو خصوص ذكر فرماياس سيد بات واضح ہے کہ اللہ کے کسی رسول سے دشمنی رکھنا فرشتوں میں سے ہویاانسانوں میں سے سیاللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے۔ جو محض سیکہتا ہے کہ جریل سے ہماری دھنی ہے اور میکا ئیل سے ہماری دھنی نہیں ہے وہ فلط کہتا ہے۔ وہ در حقیقت میکا ٹیل علیہ السلام کا بھی دھمن ہے کیونکہ ایک فرشتے سے دھنی سب فرشتوں کا بیکن کے درجہ میں ہے اور موجب نفر ہے۔ یہود یوں کا بیکہنا کہ میکا ٹیل ہمارے دوست ہیں بیفلط ہے جبریل کا یا کسی بھی فرشتے کا دھن ہونا سارے فرشتوں کا دھن ہونا ہے اور اس میں اللہ کی دھنی پوشیدہ ہے۔

وَلَقُكُ أَنْزُلُنَا الْيُكَ الْيَتِ بَيِّنَتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِقُونَ ﴿ اَوْكُلْمَا عَهَ كُواعَهُ لَا الْفَسِقُونَ ﴿ اَوْكُلْمَا عَهَ كُواعَهُ لَا الْفَسِقُونَ ﴿ الْفَلِيمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

نَبُنَهُ هُ نِينٌ مِنْهُمْ لِبِلِ أَكْثَرُهُمُ لِلَيُوْمِنُونَ<sup>©</sup>

كياس مهدكان ش ساك عاعت نيك ديابلك أن ش ساكم ايان فيس الأس ك

آیات بینات کا نکارفاسقوں ہی کا کام ہے

قضعه بيو: (تفير درمنثور مين م ١٩٠٥) حضرت ابن عباس منى الله عنها سينقل كيا ہے كه ابن صوريا يبودى نے حضرت مرور عالم على الله عليه وكل الله عليه الله على الله

یبود یوں کی ایک جماعت ہرعہد کی خلاف ورزی کرتی رہی ہے

تغیرابن کیر میں ہے کہ حضرت سرورعالم علی اللہ نے یہود ہوں کو تذکیر فرمائی اور جوان سے بیٹاق اور قول وقر ارلیا گیا تھا وہ اُن کو یا دولایا اور خاتم انٹین علی ہے کہ حضرت سرورعالم علی ہے اُن سے عہد لیا گیا تھا اُسکی یا دوہائی فرمائی تو وہ صاف محر ہوگئے۔
اُن میں ایک آ دمی ما لک بن سیف تھا اُس نے کہا کہ اللہ کی شم محر (علیہ کہ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا اس پر آ بت نازل ہوئی آؤ کُلما علی اُن اللہ ہا کہ اللہ کی شم محر (علیہ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا اس پر آئی ہوں نے کوئی عہد کیا تو اُن میں سے ایک جماعت نے اُس کو کھینک دیا اُن کا بیر مزان ہے اور تعنی عہد کی عادت ہے۔ صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ واؤ کے پہلے معطوف علیہ حذف ہے اور عبارت ہوں ہے۔ اکھروا بالآیت و کلما عاملوا و ہو من عطف الفعلیة علی الفعلیة ۔ رُوح المعانی میں ہی کہا ہے کہ اس میں نی اکرم علیہ کو اُن کی کہ اُن میں اور اُن مخالفت کواسیٹ دل کا ابو جھنہ بنا کیں جاس سے اکٹر ایمان میں نی اکٹر ایمان شدا کو ایک اُن میں سے اکٹر ایمان شیل کا میڈو گھٹے کہ اُن میں سے اکٹر ایمان شیل کے اُن میں سے اکٹر ایمان شیل کا می اُن میں گے دفر کا ایک نے میں اس کے ایمان میں سے اکٹر ایمان شیل کے ایمان شیل کے اُن میں سے اکٹر ایمان شیل کو ایمان میں کے متحاس لئے بیر مایا کہ اُن میں سے اکٹر ایمان شیل کے دور کا ایک کو میں میں اُن میں سے اکٹر ایمان شیل کے متحاس لئے بیر مایا کہ اُن میں سے اکٹر ایمان شیل کے دور کالمیان میں کے متحاس لئے بیر مایا کہ اُن میں سے اکٹر ایمان شیل کی اس کی میں میان کی میں میں کہ کو ایمان شیل کے دور کا کھٹو کی کھٹوں کے متحاس لئے میر مایا کہ اُن میں سے اکٹر ایمان شیل کو کھٹوں کیا کہ کو کہ کو کہ کو کی سے ایکٹر ایمان شیل کو کھٹوں کی کو کہ کو کی میں کی کو کھٹوں کی کو کھٹوں کی سے ایکٹر ایمان شیل کو کھٹوں کی کو کھٹوں کی کھٹوں کی کھٹوں کی کو کھٹوں کے اس میں کو کھٹوں کی کو کھٹوں کی کھٹوں کو کھٹوں کے ان میں کو کھٹوں کی کو کھٹوں کی کو کھٹوں کی کو کھٹوں کی کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کی کو کھٹوں کی کو کو کھٹوں کی کو کھٹوں کی کو کھٹوں کی کو کھٹوں کو کو کھٹوں کو کھٹوں کی کو کھٹوں کو کھٹوں کی کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کی کو کھٹوں کی کو کھٹوں کی کو کھٹور کی کو کھٹوں کو کھٹوں کی کو کھٹوں کو کھٹور کی کو کھٹور کی کو کھٹور کو کھٹور کو کو کو کور

وكتاجاً وهم رسول من عنى الله مصدق للكامعهم نبك فريق من الآنين

اُوْتُواالْكِتْبُ ﴿ كِتْبَ اللَّهِ وَرُآءَ ظُهُوْدِهِمْ كَأَنَّهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ۞

أن ميس سے ايك جماعت نے الله كى كتاب كو پس پشت وال ديا كويا كه وه جانتے بى نہيں ہيں

#### <u>اہل کتاب نے کتاب اللّٰد کوپس پیشت ڈال دیا</u>

قضمیں: اس آیت شریفہ میں یہودیوں کی اس بات کا ذکر ہے کہ جب اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم المرتبہ رسول آیا لیعنی حضرت محمصطفیٰ خاتم انہیں علیہ اوراس رسول نے اس کتاب کی تصدیق بھی کی جے یہود مانتے تھے اوراس کو اللہ کی کتاب جانتے تھے (لیعنی توریت شریف) تو ان لوگوں نے دونوں کتابوں میں مطابقت ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب توریت شریف کو پس پشت ڈالدیا۔ قرآن کو تو قبول کیا بی نہیں اور توریت شریف کے بھی مخرف ہوگئے اوراس میں جو نبی اگرم علیہ کی صفات بیان کی گئی تھیں۔ اُن کے اظہار کے بجائے اُن کو پوشیدہ کر لیا اوراس انداز سے محر اور مخرف ہوئے کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ توریت اللہ کی کتاب ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کہ اس میں نبی اگرم علیہ کی نبوت کے دلائل موجود ہیں (کذانی الروح سے ۱۳۳۱)

والتبعث الشيطين والمسلطين على الملي سكيمن و ما كفر سكيمن و لكن الشيطين و التبعث الشيطين و التبعث المسلطين على الملكين و التبعث الشيطين في الدرانهون في المرات على المهلكين و المبادل في المهلكين و التبايل ها و و الموقت من الميان الميكين و التبايل ها و و الموقت من الميان الميكين و التبايل ها و و الموقت التبارك و و و التبعث و التبارك و و ا

# كَبُنُّوْبِهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَبْرُ ۗ لَوْ كَانُوْ ايْعَلَمُوْنَ ۖ فَ

تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکا ثواب بہتر تھا اگر وہ جانتے ہوتے۔

# بابل میں جادوگروں کا زور اور یہود کا جادو کے پیچھے لگنا

جادوگری کاسلسلہ برانا ہے۔ ہوتا توسب کچھاللہ تعالی کے علم اور ارادہ ہی سے ہے۔اسباب جو بھی ہوں جادو بھی ایک سبب ہے جس سے احوال میں <u>کچھ تغیر ہوجا</u> تاہے اور جس پر جادو کیا جائے اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے حضرت ہو دعلیہ السلام کو ا نکی امت کے لوگوں نے کہا: اِنَّما اَنْتَ مِنَالْمُسَحَّدِیْنَ (کہتم توانہیں لوگوں میں سے ہوجن پر جادوکر دیا گیا ہو)اور یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ان کی اُمت کے افراد نے کہی۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلرتومشہور ہی ہے اور بیجادوگری کا سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ تک تھااوراس کے بعد بھی رہاایک یہودی نے حضرت سرورعالم علیہ پرجاد وکر دیا تھا جس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے۔ (ص۵۸۵ج۲)'اوراب بھی جادو گردنیا میں موجود ہیں اور جادوگری دنیا میں رواج پائے ہوئے ہے۔اوّل تو یہودکی شکایت فرمائی کہ اللہ کی کتاب اُنہوں نے پس پشت ڈالدی پھر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے یعنی جادو کرتے تھے اوراس میں مشغول رہتے تھے انہوں نے اس کا تباع کیا۔مفسرین نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کہ عارضی طور پر چند دن کوحضرت سلیمان علیه السلام کی حکومت جاتی رہی تھی اس زمانے میں شیاطین نے اُن کی کرسی کے نیچے جادو کی چیزیں دفن كردى تقيس اور جب أكل وفات ہوگئ تو اُن كو كھود كر نكالا اورلوگوں ميں مشہور كرديا كەسلىمان علىيەالسلام نبي نہيں تھے بلكه جادو کے زور پر حکومت چلاتے تصفلاء نی اسرائیل نے تو اس بات کونہیں مانالیکن ان کے عوام نے اس بات کو مان لیا اور كنے كك كديہ جادوى سليمان عليه السلام كاعلم باوراس كے سكھنے سكھانے ميں لگ كئے اور انبياء كرام عليهم السلام ك كتابول كوچھوڑ بيشے جب حضور سرور عالم علية في خصرت سليمان عليه السلام كے بارے ميں ارشاد فرمايا كه وہ اللہ ك پیغمبرول میں سے تصفق یہودیوں نے کہا کہ محمد (علیہ ) یہ کہتے ہیں کہ سلیمان ابن داؤ د (علیماالسلام) نبی تھے حالانکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے۔اللہ جل شان نے بیآیت نازل کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سحرہے برأت نازل فرمائی۔ اورصاف فرمایا: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواً - (يعنى سليمان نے كفرنيس كياليكن شياطين نے كفر اختياركيا) شياطين كاليمشغله تفاكه لوكول كوجاد وسكهات تص\_ (من القرطبي وابن كثير)

ہاروت ماروت کے ذریعہ امتحان

ارشادر بانی ہے: وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ (يبودني اس كا بھى اتباع كياجودونوں فرشتوں ہاروت وماروت ربابل شمر ميں أتارا كيا)

کسی زمانہ میں جادو کا بہت چرچا تھا خاص کرشہر بابل میں جوعراق میں واقع ہے جادو کے اثر ات کود کھے کرلوگ اس سے بہت متاثر ہوئے جادوگروں کومقدی سیجھنے لگے۔اللہ جل شانۂ نے جادو کا ضرراوراسکی مذمت ظاہر فرمانے کے لئے دو

فرشتوں کو بھیجا جن کا نام ھاروت اور ماروت تھا تا کہوہ سحر کی حقیقت واضح کریں اور مجمزہ اور سحر میں فرق ظاہر ہوجائے اس میں لوگوں کا امتحان بھی مقصود تھا کہ دیکھا جائے کہون ایمان اور خیر کواور کون کفراور شرکوا ختیار کرتا ہے۔ جب ان دونوں فرشتوں نے اپنا کام شروع کیا تولوگ ان کے پاس آنے جانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو بھی جادو کے اصول وفروع بتا دیں۔ وہ دونوں فرشتے جب اُن کو جادو کی کوئی چیز بتاتے تو پہلے بیرظا ہر کر دیتے تھے کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے ہم کواپنے بندوں کی آ زمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ ان چیزوں کو جان کر کون مخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے جوشر سے چکے جائے اور کون مخص اپنے دین کو ہر باد کرتا ہے اور اپنے لئے شرکوا ختیار کرتا ہے۔وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم تم کوفسیحت کرتے ہیں کہ اگر ل ومما يقضى منه العجب ما قله الامام القرطبي إن هاروت و ماروت بدل من الشياطين على قراء ة التشديد وما في (وما أنزل) نا فية والمراد من الملكين جبرائيل و ميكائيل لأن اليهود زعموا أن الله تعالى أنزلهما بالسحر وفي الكلام تقديم و تاخير' والتقدير (وما كفر سليمان) (وما أنزل على الملكين) (ولكن الشياطين) (هاروت و ماروت) (كفرو ايعلمون الناس السحر) (ببابل)وعليه فالبدل إما بدل بعض من كل ونص عليهما بالذكر لتمردهما ولكو نها رأسا في قبيلتين من الشياطين لم يكن غيرهما بهذه الصفة واعجب من قوله هذا قوله وهذا أولى ما حملت عليه الأية من التاويل وأصح ما قيل فيها ولا تلتفت إلى ما سواه ولا يخفي لدى كل منصف أنه لا ينبغي لمؤمن حمل كلام الله تعالى. وهو في اعلى مراتب البلاغة والفصاحة على ما هو ادنى من ذلك؛ وما هو الامسخ لكتاب الله تعالى عزشانه وإهباط له عن شاواه (روح العاني) تم حاصل کرنا چاہتے ہوتو اچھی نیت سے حاصل کرو کہ نشر ہے محفوظ رہو گئے پھراس نیت پر قائم رہنا' شرکے لئے معلوم نہ کرو اوراس کوشر میں استعمال ندکرنا ورنداس میں لگ کرا ہمان ہر باد کرلو کے جو محض ان سے اس طرح کا عہد و پیان کر لیتا تھاوہ اُسے جادو کے اصول وفروع بتادیتے تھے اس کے بعد جوکوئی اپنے عہد پر قائم ندر ہتا اور اس جادوکو مخلوق کی ایذ ارسانی کا ذريعه بناليتا تووه اس كاا پنامل تفارصاحب روح المعاني فرماتے ہيں:

وهذا ن الملكان أنزل التعليم (السحر) ابتلاء من الله تعالى للنّاس، فمن تعلم وعمل به كفر. ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الايمان، ولله تعالى أن يمتحن عباده بماشاء كما امتحن قوم طالوت بالنهر و تمييزا بينه وبين المعجزة حيث أنه كثر في ذلك الزمان، واظهر السحرة امورًا غريبة وقع الشك بها في النبوة فبعث الله تعالى الملكين لتعليم أبواب السحر حتى يزيلا الشبه ويميطا الأذى عن الطريق قيل كان ذلك في زمن أدريس عليه السلام (ومثله في تفسير ابن كثير)

حفرت علیم الامت تھا نوی قدس سرہ تحریفر ماتے ہیں کہ اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص سمی عالم باعمل کے پاس جائے کہ مجھ کوفلفہ قدیمہ یا جدیدہ پڑھا دیجئے تاکہ خود بھی شبہات سے محفوظ رہوں اور مخالفین کو جواب دے سکول اور اس عالم کو بیا حمال ہوکہ کہیں ایسا نہ ہوکہ مجھ کومثلاً دھوکہ دے کر پڑھ لے بھرخود بھی تقویت باطل میں اس کا استعال کرنے گئے اوراس احتال کی وجہ سے اُسکونفیحت کرے کہ ایسامت کرنا اور وہ وعدہ کرے اور اس لئے اس کو پڑھا دیا جائے کیکن پھروہ ف فخص در حقیقت قصداً اُسی سوءِ استعال محتمل میں مبتلا ہو جائے 'سو ظاہر ہے کہ اس کے سوءِ استعال سے اُس معلم پر کوئی ملامت یا بتنے عائمزہیں ہوسکتا اس طرح اس اطلاع سحرہ اُن فرشتوں پر کسی شبہہ ووسوسہ کی گنجائش نہیں۔ (بیان القرآن) جا دو کے بعض اثر ات

**€119** 

جادوكا اثرباذن اللدموتاب

پھر فرمایا: وَمَا هُمُ بِضَادِیْنَ بِهِ مِنُ اَحَدِ اِلَّا بِاذُنِ اللهِ (بِلوگ جادو کے ذریعے کی کو پھی نقصان نہیں پہنچا سکتے گر اللہ کے حکم ہے) اس میں بیہ بات واضح طور پر بتادی کہ جادو کے ذور ہے جو پھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اورارادہ ہے بی ہوتا ہے جو ظاہری اسباب لوگوں کے سامنے ہیں مثلاً آگ ہے جل جانا اور چاقو چھری ہے زخم ہوجانا اور بعض مشہور دواؤں کے کھانے سے اسبال ہو جانا اور روئی ہے بیٹ پھر جانا اور پانی ہے سیراب ہوجانا اس طرح کی چیزیں چونکہ روزانہ مشاہرہ میں آتی ہیں اس لئے ان کو پھی تجیب نہیں سمجھا جاتا اور بیسب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتو گھری دونانہ مشاہرہ آگ ہے جھاج تبیس کیا کا اور اللہ تعالیٰ چاہتو چھری ہے کہ بھی بیٹ نہ بھرے (جیسے حضرت اساعیل علیہ السلام کوچھری ذبح کر گیا ) اور اللہ تعالیٰ چاہتو خوب زیادہ کھانے ہے کہ بھی پیٹ نہ بھر ہا اور جیسا استہ قاء کا مریض پیتا ہی رہتا ہے اور اس پر پیٹ نہیں بھرتا اور جیسا استہ قاء کا مریض پیتا ہی رہتا ہے اور اس نہیں اور کہ خوب اللہ پر تھوڑا بہت جادو کے دریعہ جو کھے ہوتا ہے اس کئے جادو کے اثر ہے فا ہم ہو نوالی چیزوں کولوگ تجب سے دیکھتے ہیں اور کم علم اور کم مجمعی ) جادو کروں کے بہت زیادہ محققہ ہوجاتے ہیں اور بہت سے جانل پر تھوڑا بہت جادویا مسمر برم کا کام سیکھ کر جابلوں کو فہم جادوگروں کے بہت زیادہ محققہ ہوجاتے ہیں اور بہت سے جانل پر تھوڑا بہت جادویا مسمر برم کا کام سیکھ کر جابلوں کو

معتقد بنانے کا کاروبار بھی کر لیتے ہیں جادوکا اثر بھی جبی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مثیت ہو پھر جب اللہ جا ہوا ہے وجادو کشتہ بعد اللہ جا ہوا ہے جب اللہ جا ہے ہے ہوا ہے ہے ہیں جادوگر حضرت موکی علیہ السلام کے مقابلہ میں آئے تو انہوں نے فرمایا۔ مَاجِئُتُمُ بِهِ الْسِنْحُو ُ إِنَّ اللهُ سَيُبُطِلُهُ (تم جو کچھ لائے ہووہ جادو ہے بے شک اللہ تعالی عقریب اس کونیست و نابود کر دےگا) ہوئے ہوئے جادوگروں کا عمل سورہ قُلُ اعُودُ بِرَبِّ الفَلَقِ اورسورۃ قُلُ اعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ کے دَر لیے جُمْ ہوجاتا ہے۔ جادوگروں کا عمل سباب خفیمہ

جادو کے پوشیدہ اسباب کی طرح کے ہیں اُن ہیں سے ایک ہیہ کہ شیاطین سے مدد حاصل کرنے کے لئے اکوخوش کیا جا تا ہے اور اس کے لئے ہیں الفاظ کھا ت پڑھے جاتے ہیں جو کفروشرک کے کلمات ہوں اور جن ہیں شیاطین کی تعریف کی گئی ہوا ور ہی ستاروں کی عبادت کی جاتی ہیں ایسے اٹھال اختیار کئے جاتے ہیں جو شیطان کو پہند ہیں مشلا کی کو ناحق قبل کر کے اُن کا خون استعمال کرنایا جنابت کی حالت ہیں رہنا اور نجاست میں ملوث رہنا اس لئے زیادہ کا میاب جادو اُن لوگوں کا ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہتے ہیں۔ اور جو طہارت سے اور اللہ تعالی کے نام سے دور بھا گئے ہیں اور ان کو خبیث کا مول کی عادت ہوتی ہے۔ جادو گرعور تیں چیف کے زمانہ میں جادو کرتی ہیں جو زیادہ مؤثر ہوتا ہے عموماً خبیث شیاطین جادو گروں کی مدد طلب کرنے سے کام کردیتے ہیں دوستی ہیں جو تھی ہوں اور طہارت اور پا کیزگی کو اختیار کرتے ہوں اور بد بواور نجاست سے دُور رہتے ہوں اللہ کے ذکر اور اعمال خبر میں گئے رہتے ہوں ای طرح شیاطین ان لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں جو قول اور فعل اور اعتقاد کے اعتبار سے خباشت اور نجاست میں شیاطین کی طرح ہوں۔ کیونکہ تعاون کے لئے تناسب ضرور کی ہے۔ (عن درح المعانی)

سحرة فرعون كأعمل

مفرران کیر نے ابوعبداللدرازی سے حرکی آگو قسمیں نقل کی ہیں۔ان میں سے قوت خیالیہ کا اثر اور نظر بندی اور شعبدہ اور دواؤں کا استعال کرنا بھی ذکر کیا گیا ہے ان میں جو شعبدہ اور ہاتھ کی صفائی یا قوت خیالیہ یا دواؤں کا استعال ہے اس کو بجاز آجاد و کہد دیا گیا ہے نظر بندی کو بطور مثال ایسا سمجھ لیاجائے جیسے رہل میں بیٹھے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی ساتھ ساتھ جارتی ہے جیسے پلیٹ فارم پروہ گاڑی چل رہی ہوجس میں ہم بیٹھے ہیں تو نظر کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ برابر کی ساتھ ساتھ جارتی ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام کے مقابل میں ہوجاد وگر آئے تھائن کے بارے میں ارشاد ہے۔ یُخی لُّ اللّٰہ مِن سِحُو هِمْ آنَهَا تَسْعَی (کہ اُن کے جادو کی وجہ سے مولی علیہ السلام کے خیال میں بول معلوم ہور ہا تھا کہ بیں ارشاد ہے۔ فَلَمَّما اَلْقُوْا سَحَوُوُا اَغَیْنَ رَبیاں اور لائیاں دوڑ رہی ہیں) یہ سورہ کھا میں ہے۔ اور سورہ اعراف میں ارشاد ہے۔ فَلَمَّما اَلْقُوْا سَحَوُوُا اَغَیْنَ النَّاسِ وَاسْتَوْهُبُوْاهُمْ وَ جَاءُ وُ البِسِحْوِ عَظِیْمِ۔ (کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی النَّاسِ وَاسْتَوْهُبُواهُمْ وَ جَاءُ وُ البِسِحْو عَظِیْمِ۔ (کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور بڑا جادو لے کر آئے ) اس سے صاف ظاہر ہے کہ جادوگروں نے جادو ہوگوں کی نظر بندی کر دی تھی جسم سے اس خوف بھی آگا۔ اسلام بھی اُن لاٹھیوں اور رسیوں کو سانیس سجھنے گے۔اور اُن کے دل میں تھوڑا ساخوف بھی آگی۔سورۃ طُلا میں ہے کہ فَاوُجَسَ فِیْ نَفْسِم خِیْفَةً مُوسُلی سجھنے گے۔اور اُن کے دل میں تھوڑا ساخوف بھی آگی۔سورۃ طُلا میں ہے کہ فَاوُجَسَ فِیْ نَفْسِم خِیْفَةً مُوسُلی

(موکیٰ نے اپنے بی میں خوف محسوں کیا) اللہ تعالی کا ارشاد ہوا کہ۔ اَلاَ تَحَفُ إِنَّکَ اَنْتَ الْاَعْلَى وَالَّقِ مَا فِي يَمِيْكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوُ النَّمَ اللهُ تعالی کا ارشاد ہوا کہ۔ اَللهٔ حِدُّ حَدُثُ اَلَى (کَمِمَ وُروَبِیسَمَ بی عالب رہوگے یہ جو تہاری اللهی نگل جائے گی۔ انہوں نے جو کھی رتب کیا ہے اس کو تہاری اللهی نگل جائے گی۔ انہوں نے جو کھی بنایا ہے یہ صرف جادوکا مکر ہے۔ اور جادوگر جہاں بھی ہوکا میاب نیس ہوتا)

معجزه اورسحرمين فرق

اوراب تو محررسول صلی الله علیه و سلم کے بعد نبوت ہی ختم ہے۔ بہتر ہے جھوٹے مُدی نبوت پیدا ہوئے اگر کسی نے کوئی کرتب دکھایا بھی تو شعبدہ تھا اور سب جھوٹے اپنے کیفر کردار کو پنچے۔ جادوگر تحدی یعنی چینی نہیں کر سکتے وہ تو مقابلہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ایک جادوگر دوسر ہے جادوگر کا کاٹ کر دیتا ہے اور تماشا دکھانے والے جادوگروں کو دیکھا ہے کہ بانسری بجتے بہتی آ واز ختم ہو جاتی ہے اور مجمع میں کھڑا ہوا دوسرا جادوگر اسکی آ واز بند کر دیتا ہے۔ کسی نبی کے کسی مجمزہ کے موافق کوئی کر کے نبیس دکھا سکا اور ندا کسی کاٹ کر سکا۔ تاریخ آ کسی شاہد ہے۔

كرامت اور سحرمين فرق

بہت سے اولیاء اللہ سے کرامت بھی ظاہر ہوجاتی ہے۔ حسب تحقیق صوفیاء کرام اس کرامت سے تقرب الی اللہ میں اور رفع درجات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب کرامت کو اپنی کرامت کا پیتہ بھی نہیں

چاناس کے محقق صوفیہ کے نزدیک کرامت کی کوئی اہمیت نہیں۔ شاید کی کو بیا شکال ہو کہ مجزہ اور سحرییں تو فرق ظاہر ہوگیا اب نبوت باقی بھی نہیں رہی تاکہ کی کو دھو کہ ہوسکے لیکن اولیاء اللہ تو ہوتے ہیں اور اُن سے کرامت کا صدور ہونا ممکن ہے۔ پھر کرامت اور جادوییں فرق ظاہر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سمجھ لینا چاہئے کہ کرامت اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں سے ظاہر ہوتی ہے جوعباوت میں اور ذکر اللہ میں اور اطاعت اور فرما نبرداری میں مشغول رہتے ہیں۔ پاک صاف ہوتے ہیں نجاست سے بچتے ہیں۔ چاکہ صاف ہوتے ہیں نجاست سے بچتے ہیں۔ جنابت ہوجانے پرجلدی عسل کر لیتے ہیں اور جادواُن لوگوں کا کام ہے جوگندے اور ناپاک ہوتے ہیں جوتے ہیں۔ خیاست اور خباشت اور جنابت اور جنابت اور جنابت اور جنابت اور جنابت اور جنابت ہیں میں تملوث اور شائس رہنا اُن کا مزاح بن چکا ہوتا ہے جوشھ سے کہ کہ میں ولی صاحب کرامت ہوں اور اُن کا حال وہ ہو جوشیا طین اور اُس کے دوستوں کا ہوتا ہے لیمن طاعت وعبادات اور ذکر اللہ سے دور اور نجاست و جنابت اور خباشت سے بھر پوراس کے دلی ہونے کا خیال کی مسلمان کوئیں ہو سکتا۔ اور نہاس کرتب کوکرامت کہا جاسکت ہے۔

سحرفس بھی ہے اور کفر بھی

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ سحر کے تق یا کفر وغیرہ ہونے میں تفصیل ہے ہے کہ اگراس کے کلمات کفر ہے ہوں مثل استعانت بہ شیاطین یا کواکب وغیرہ تب تو کفر ہے خواہ اس سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے یا نفع پہنچایا جائے۔اوراگر کلمات مباحہ ہوں تو اگر کسی کو خلاف اذن شرع کسی تھی کا ضرر پہنچایا جائے نہ اور کسی غرض ناجائز میں استعال کیا جائے۔تو اس کوعرف میں سحز نہیں کہتے بلکہ عمل یا عزیمت یا تعویذگذہ کہتے ہیں۔اور مباح ہے۔البتہ نعت میں لفظ سحراً سکوبھی شامل ہے کہ ہرتقر ف عجیب کو کہا جاتا ہے۔اوراگر کلمات مفہوم نہ ہوں تو وہ بوجہ احتال کفر ہونے کے واجب الاحتراز ہے۔اور یہی تفصیل ہے تمام تعویذگذہ وں اور تقش وغیرہ میں کہ غیر مفہوم نہ ہوں اور غیر مشروع نہ ہوں اور غرض ناجائز میں استعال نہ ہوں اتنی شرطوں سے جائز ہیں ورنہ ناجائز اور کفر علی کا اطلاق ہرنا جائز ہوسے ہے۔

پھر فر مایا: وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُو هُمُ وَلَا یَنْفَعُهُمُ ( که وه لوگ الی چیز سیمنے سے جو اُن کو ضرر دینے والی تنی نفع دینے والی نفع دینے والی نفتی علامہ قرطبی فرمائے ہیں کہ اس کا مطلب ہیہ کہ آخرت میں جادو کی وجہ سے نقصان پہنچے گا۔ اگر چہ دنیا میں ورابہت نفع کمالیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لئے ضرر ہے کیونکہ جادو کا ضرر جادو گرکو پہنچ جاتا ہے۔ حکومت اسلام اس کو مزادے گی۔ اور جادوگری کی بدیختی اس کو لائق ہوگی۔اھ

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ و کا یکفیکہ ماقبل پرمعطوف ہاوراس میں بیتایا ہے کہ جادو خالص شرہاور ضرر محض ہا ایا نہیں کہ جیسی بعض ضرر والی چیزیں نفع بھی دے جاتی ہیں۔ (جیسے نہر کا کشتہ اور وہ دوا میں مفید ہوجاتا ہے) اس لئے کہ جادد گر جادو سکھ کر جادوگری کی ہاتوں سے محفوظ رہنے کا ارادہ نہیں کرتا تا کہ فی الجملہ کوئی نفع مصور ہوسکے۔اور بی بھی تحریفر مایا ہے کہ سیاتی آیت سے بیظا ہر ہے کہ وہ دونوں جہان میں غیر نافع ہے کیونکہ اس کا تعلق ندامور معاش سے اور ندمعاد سے اور آیت میں جادو سے بیخے کی تلقین کی گئے ہے۔اھ

اگركوني هخص بهي كوئي نفع جادو ك ذريعكى مسلمان كواس طرح كا پېنچاد ك كمسلمانون سے دفع ضرر كرد يو كويدايك

نقع ہے گیاں چونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور عام طور جادو گربد ہیں ہوتے ہیں اس لئے عموی طور پر جادو مطلقا ضرر دینے والی چیز ہوئی۔ کوئی بھی جادو گرایسا نہیں دیکھا گیا جس نے جادو کے ذور پر دنیا جمع کر لی ہو جائیدا دحاصل کر لی ہو یا حکومت پر قابض ہو گیا ہو۔ ان لوگوں کو بمیشہ بدحالی ہیں دیکھا جاتا ہے دین اور اعمال دین سے اور طہارت اور ذکر وعبادت سے قو دور ہوتے ہیں ہیں دنیا دی اعتبار سے بھی میلے کچیلے اور پھٹے پر انے کپڑوں ہیں رہتے ہیں۔ تماشے دکھا کر یالوگوں کے کہنے سے دوسروں پر جادو کر دیتے ہیں اور کی تقوی رہتے ہیں اور چند پیپوں کے لئے دوسروں پر جادو کر دیتے ہیں ای جادو کر کے قوی میں اس کے لئے دوسروں پر جادو کر دیتے ہیں اور چند پیپوں کے لئے دوسروں پر جادو کر دیتے ہیں ای وزیاد آخرت کی بناہ والی کے سامنے ہے۔ اس کے بعد فرمایا: و کَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَن الشّعَر اللّه مَا لَهُ فِی اللّا خِورَةِ مِن خَوالِق (لیمن کہا اور کتاب اللّد کوچھوڑا اان کا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصر نہیں۔ یہ سب جانے کے باوجود انہوں نے جادو اختیار کرکے کفر مول لیا) پھر فرمایا: و کَلَمُوں کَا بُوں کو دِنیا اور آخرت کی نعموں سے مجروم کر کے جالائے عذاب کر دیا۔ یہ بہت کہ اسودا کیا۔ اگر دو اس کو جانوں کو دِنیا اور آخرت کی نعموں سے مجروم کر کے جالائے عذاب کر دیا۔ یہ بہت کہ اسودا کیا۔ اگر دو اس کو جانوں کو دِنیا اور آخرت کی نعموں سے محروم کر کے جانوں کو جوزی کی یا توں کیوں کیا۔ اگر دو اس کو جانوں کو دینا اور آخرت کی نعموں سے محروم کر کے جانوں والمنوں علی المدین والموں عند والمحق والتات کی المین والمحق و الکفو علی المدین والمحق ۔ اس التنویل باعوا به انفسی میں دو الفسی میں اختیار وا السحر و الکفو علی المدین والمحق ۔

مفسرین نے اشکال کیا ہے کہ پہلے تو وَلَقَدْ عَلِمُو ا فرمایا کھر لَوُ کَانُو ا یَعُلَمُونَ فرمایا اس میں بظاہر تعارض ہے۔
پھراس کے دو تین جواب دیے جن میں سے ایک جواب ہیے کہ اُن کا جا ننا نہ جانے کے درجہ میں ہے۔ جب ضرر جانے ہوئے کی چیز کوا ختیار کیا اور ایمان سے منہ موڑا گویا کہ وہ جانے کے باوجو ذہیں جانے ۔ رُوح المعانی میں ہی سی کھا ہے کہ اُنہوں نے عمان اور عذاب کو تو جانا کین اس کی حقیقت اور شدت کو نہ جانا گویا گو کُنو اُنو کُنو اُنو کُنو اُن اللّه کے اُنو اُن کُنو اُن کُنو اُن وَاللّه کُنو اُن اللّه کے اُنہوں نے عمان اللّه کے بیٹے ہوئے تو آخرت کے تو ابھی اسکی جزادی جاتی ۔ جو اس سے بہتر ہے جس کے بدلہ انہوں نے اپنے نفول کو بیچا۔ اگر وہ جانے ہوئے تو آخرت کے تو اب کو ہاتھ سے نہ جو اور خرکی طرف جب اور می کا فرق خو دیجھ لینا چا ہے۔
جس کے بدلہ انہوں نے اپنے نفول کو بیچا۔ اگر وہ جانے ہوئے تو آخرت کے تو اب کو ہاتھ سے نہ جو اور خرکی طرف برحتے ہوئے اور خرکی طرف جو اللہ علی اور قانی کا فرق خو دیجھ لینا چا ہے۔
جس کے بدلہ انہوں نے اپنے نفول کو بیچا۔ اگر وہ جانے بہت بڑے خو سے بھی بہت ہے۔ باتی اور قانی کا فرق خو دیجھ لینا چا ہے۔
جادو گرکی کیا سزا ہے اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ صاحب روح المعانی کیسے جی کہ حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جادو گرکی کیا ہوں تھول و شہور ہے کہ جادو گر علی الاطلاق کی کیا جائے۔ جب یہ معلوم ہو کہ جادو گر ہے اس کا یہ کہنا کہ میں اب سے جادو ذکر ردیا تو قبول فیول کی بیا ہیں کہا جائے گا۔

ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ تھملہ شرح فقد اکبر میں لکھتے ہیں کہ جوسح کفر ہے اس کا اختیار کرنے والا مردمُ تد ہوجانے کی وجہ سے قبل کیا جائے گا اور جادوگر عورت قبل نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ مرقدہ کو قبیر کیا جاتا (وہ ہمیشہ قید میں رہے گ الا ان تتو ب) اور جوسح فسق کے درجے میں ہواس میں سحر کی وجہ سے قبل نہ ہوگالیکن اگر کوئی ایسا کام ہوجس سے سمی انسان کی ہلاکت ہوگئی یامریض ہوگیا یا میاں ہوی میں جدائی کرادی ہوتو زمین میں فساد کرنے کی وجہ سے قبل کیا جائے گا۔اوراس کی ہلاکت ہوگئی یامریض ہوگی گا جائیں گے جائیں گے کیونکہ اسکی علت ارتداد نہیں بلکہ فساد فی الارض ہے احد مضرت جندب بن کعب صحابی رضی الله عند نے دیکھا کہ ایک آ دمی کھیل کرد ہاہے اس نے ایک فخض کو ذرج کردیا اورائس کا سرجدا کر دیا پھرائس کا سروالیں جوڑ دیا۔لوگوں نے دیکھا تو چنے اٹھے اور کہنے لگے کہ سجان الله مردوں کو زندہ کرتا ہے حضرت جندب نے تلوار نکالی اور اس جادوگر کی گردن ماردی اور فر مایا اگریہ بچاہے تو اپنے نفس کو زندہ کرے۔حضرت جندب کے بارے میں رسول اللہ عظیمی نے فرمایا تھا کہ: یضو ب صوبة فیکون احمة و احدة کہ یہ ایک الی تلوار مارے گا جس کی وجہ سے یہ تنجا ایک اگر درجہ یا لے گا۔ (الاصابة فی تیزان محلة عن 13)

چونکہ اس جادوگر کے عمل سے نوگ متاثر ہوکر ہوں بچھ رہے تھے کہ بیٹھض مردوں کو زندہ کرتا ہے اس لئے رفع فساد کی وجہ سے اُس کا قبل ضروری ہوا۔

تفییر قرطبی میں اس قصے کو اس طرح لکھا ہے کہ ولید بن عقبہ (امیر عراق) کے پاس ایک فخف ری پر چل رہا تھا اور گدھے کے چیچے سے اس کی دم میں داخل ہوتا تھا اور اس کے منہ سے نکل جاتا تھا۔ حضرت جندب نے اسکول کر دیا۔ آنخضرت سرور عالم علی نے فرمایا تھا کہ میری اُمت میں وہ فخض ہوگا جس کو جندب کہا جائے گا وہ ایک مرتبہ ایسی تلوار مارے گا جس سے تی اور باطل کے درمیان تفریق کردیگا۔ (ص ۲۵،۲۲)

مسئلہ: اگر قرآن وحدیث کے کلمات ہی سے عمل کیا جائے مگرنا جائز مقصد کے لئے استعال کریں تو وہ بھی جائز نہیں۔مثلاً کسی کو ناحق ضرر پیچانے کے لئے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے۔اگر چہ وظیفہ اساء الہیدیا آیات قرآنیہ بی کا ہووہ بھی حرام ہے۔ (معارف القرآن)

مسئلہ: تعویذ گنڈے وغیرہ جوعامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات وشیاطین سے استمد ادہوتو بھکم سحر ہیں اور حرام ہیں اورا گرالفاظ مشتبہ ہوں معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمد ادکا احتمال ہوتو بھی حرام ہے۔

فَا مُده: عام طور برعوام بس ایک قصم شهور ب جو باروت ارد سوار در است بارے بیل ہے کہ ان دونوں فرشتوں کو قوت شہوا نید دے دی گئی تھی اور شمن با تارد یے گئے تھا دروہ زین بیس آئے تو زہرہ سے شہوت والی مطلب براری کا ادادہ کیا اور اسکوآ مادہ کرنے کی کوشش کی اس پراس نے ان سے اسم اعظم پوچیل جس کے ذریعہ وہ آسان پر چلی گئی اور وہاں ستارہ بن گئی۔ ان دونوں فرشتوں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا کا عذاب چاہتے ہو یا آخرت کا ۔ تو انہوں نے دنیا کے مقاب کو آخرت کی عذاب پر جی دی اور وہ بائل کے نویں بیس اُلے لئے ہوئے ہیں اور قیامت تک عذاب ہوگا۔ اس قصہ کو طلامہ این جوزی نے دوطر بق سے تقل کی اور وہ بائل کے نویں بیس اُلے لئے کئے ہوئے ہیں اور قیامت تک عذاب ہوگا۔ اس قصہ کو طلامہ مائن جوزی نے دوطر بق سے تقل کیا ہے۔ علامہ قرطبی اُنہ قول تدفعه الأصول فی الممالات ھم اُمناء الله علی و حیه و سفو الله إلی رسله کا یَعْصُونَ قال القرطبی اُنہ قول تدفعه الأصول فی الممالات ھم اُمناء الله علی و حیه و سفو الله إلی رسله کا یَعْصُونَ الله مَا اُمْرَهُمُ وَیَقَعُلُونَ مَا یُوُمُرُونَ ' بَلُ عِبَادٌ مُکُرَمُونَ لا یَسُیقُونَهُ بالْقُولِ وَهُمْ بِاَمُومُ وَیَقَعُلُونَ مَا یُومُرُونَ ' بَلُ عِبَادٌ مُکُرَمُونَ لا یَسُیقُونَهُ بالْقُولِ وَهُمْ بِاَمُومُ وَیَقُعُلُونَ مَا یُومُرُونَ ' بَلُ عِبَادٌ مُکُرَمُونَ لا یَسُیقُونَهُ بالْقُولِ وَهُمْ بِاَمُومُ وَان یو جد منهم خلاف ما اللّٰ الله وہ وی خلق فیهم الشهوات افی قداہ الله الله تعالیٰ کل موهوم و من هذا خوف الانبیاء والاولیاء الفضلاء العلماء لکن وقوع هذا الجائز لا یدرک الا بالسمع ولم یصح . (۱۳۵۳)

قدأنكره جماعة منهم القاضي عياض وذكر أن ماذكره أهل الاخبار ونقله المفسرون في قصة

هاروت وماروت لم يردمنه شئ لا سقيم ولا صحيح. عن رسول الله عَلَيْكُ وليس هو شيئاً يوخذ بالقياس وذكر في البحر أن جميع ذلك لا يصح منه شئ ولم يصح أن رسول الله عَلَيْكُ كان يلعن الزهرة. ولا ابن عمر رضى الله عنهما خلافا لمن رواة وقال الامام الرازى بعد أن ذكر الرواية في ذلك أن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة ونص الشهاب العراقي. على أن من اعتقد في هاروت و ماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيتهما مع الزهرة فهو كافر بالله تعالى العظيم فأن الملائكة معصومون (لا يَعْصُونَ الله مَا أمَرَ هُمُ وَيَهْعَلُونَ مَا يُؤُمّرُونَ. لا يَستكُبرُونَ عَبَادَتِه وَلا يَستكُبرُونَ يُسبَحُونَ الله يَا الله والنهار والزهرة كانت يوم خلق الله تعالى السموت ولا يستكبرون يُسبَعُون الله يقال والنهوت والارض والقول بانها تمثلت لها فكان ما كان وردت إلى مكانها غير معقول ولا مقبول. واعترض مرفوعة وموقوقة على على من أنكر القصة بأن الامام احمد و ابن حبان والبيهقى وغيرهم رووها مرفوعة وموقوقة على على وابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضى الله عنهم باسانيد عديدة مروى حكاية لما قاله اليهود وهو باطل فى نفسه وبطلانه فى نفسه لا ينا فى صحة الرواية ولا مروى حكاية لما قاله اليهود وهو باطل فى نفسه وبطلانه فى نفسه لا ينا فى صحة الرواية ولا تستلزم صحة الرواية فان من لوازم الصحة اشياء أخر غير صحة الند ذكرها العلماء فى كتب الاصول فلوصح بعض الاسانيد على راى الامام السيوطى لا يستلزم منه قبول الرواية.

يَالَيُهَا الَّذِينَ الْمُنُو الْالتَقُولُو الرَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَالْمُعُولُ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ الدِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رَاعِنَا كَهِنِي ممانعت اوريبود كي شرارت

تفسمیں: یہودیوں کی بہت کی شرارتوں میں سے ایک بیہ بات تھی کہ آنخسرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوگئے سے تو لفظ رَاعِنا کہتے سے بیم بی ان کا لفظ بھی ہے اور عبرانی زبان میں بھی استعال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے معنی یہ بیں کہ ہماری رعایت کیجئے۔ اور عبرانی زبان میں بیلفط بددعا کے معنی میں ہے۔ یہ لوگ شرارت اور بددعا دینے کی نیت سے اس لفظ کو استعال کرتے سے تا کہ حضوراقد س علیہ اللہ اور دوسرے سئنے والے یہ جھیں کہ یہ لوگ یہ کہ درہ بیل کہ ہماری رعایت فرمائے اور ہماری طرف توجہ فرمائے۔ اور اندر سے دل میں کرے معنی کی نیت کرتے سے۔ سورہ نساء میں فرمایا: وَ یَقُو لُونَ مَسْمَع قَدُرَ مُسْمَع قَدُرَ مُسْمَع قَدُرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَیّا اللهِ بِالْسِنَتِهِمُ و طَعُنًا فِی اللّذِینِ۔ مسلمان عمل فرمان کے اعتبار سے رَاعِنا یَا مُحمَّد کہتے ہیں اور آپس میں ہنتے ہیں۔ لہٰذا اُنہوں نے یہودیوں سے کہا کہ اُنہوں نے یہودیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اُنہوں نے یہودیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اُنہوں کے یہا دول اور کردن ماردوں گا۔ وہ کہنے گئے کہم لوگ بھی تو کہتے ہواس پر یہ آ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہا ہول آئے کہوں کی بجائے لفظ اُنظورُ مَا کہواس کا معنی بھی وہی ہے کہ ہماری طرف و کھے اور نازل فرمائی کہا ہے کہ ہماری طرف و کھے اور کی کہوں کا معنی بھی وہی ہی وہی ہے کہ ہماری طرف و کھے اور نازل فرمائی کہا ہے کہ ہماری طرف و کھے اور کی کھی وہی ہے کہ ہماری طرف و کھے اور کی کے ایکوں کا معنی بھی وہی ہے کہ ہماری طرف و کھے اور کو کھی اور کے کھی وہی ہے کہ ہماری طرف و کھے اور کی کھی اور کی کھی وہی ہے کہ ہماری طرف و کھے اور کھی اور کھی ہے کہ ہماری طرف و کھے اور کھی اور کھی وہی ہے کہ ہماری طرف و کھی اور کھی ہے کہ ہماری طرف و کھی اور کھی وہی ہے کہ ہماری طرف و کھی ہو کھی ہو کھی وہی ہے کہ ہماری طرف و کھی ہو کھی ہو کھی کھی ہو کھی وہی ہے کہ ہماری طرف و کھی ہو کھی ہو کھی وہی ہے کہ ہماری طرف و کھی ہے کہ ہماری طرف کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کی کھی ہو کھی کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو

توجہ فرمایئے۔لہذاوہ لفظ بولا جانے جس کے عنی میں دوسرے معنی کا اشتباہ نہ ہو سکے اور یہودی پیرنہ کہہ سکیں تم بھی لفظ رَاعِنَا بولتے ہوتو ہم نے بھی بول دیا۔ نیزمسلمانوں سے خطاب ہوا کہتم بات کوسنواورا شاعت کر واور پیجھی فرمایا کہ کا فروں کے لئے عذاب الیم ہے وہ آخرت میں اپنی حرکتوں کی در دناک سزایالیں گے۔ (عن سالم التریل ص۱۰۰۶)

بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اس تھم سے بیر مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اپنے کسی نعل مباح سے کسی کو گنجائش گناہ کرنے ک مطے تو وہ فعل خوداً س کے حق میں مباح نہیں رہتا جیسے مثلاً عالم کے کسی فعل سے کوئی جاہل سند لے کرخلاف شرع کا م کرنے لگے تواگروہ فعل ضروری نہ ہوگا تو خوداس عالم کے لئے بھی منع ہوجائے گا۔

#### لَا تَقُولُوا رَاعِنَا سِي اسْنباط احكام

اورابو بکر جساس اُحکام القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس میں ولالت ہے اس بات پر کہ جس لفظ میں احتال خیر و شرو و نوں کا ہواس کا بولنا جائز نہیں جب تک کوئی الی چیز اس کے ساتھ نہ ملا کی جائے جس سے وہ خیر ہی کے لئے متعین ہوجائے۔ اور پر وہ لفظ منوع ہے جس میں احتال فہ اق اُڑا نے کا ہو جو جائے۔ اور پر وہ لفظ منوع ہے جس میں احتال فہ اق اُڑا نے کا ہو (چونکہ یہودی لفظ راعنا کہ کر ہنتے تھے اور فہ اق بناتے تھا س لئے جساس نے اس آیت کے ذیل میں بیات کسی ہے)۔ مفسر ابن کشر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے مونین کو کا فروں کی مشابہت اختیار کرنے ہے منع فرمایا

سسراہی سیر قرمائے ہیں کہ اس ایت میں اللہ تعالی نے موجین لوکافروں کی مشابہت اختیار کرئے سے سع قرمایا قول میں بھی اور فعل میں بھی۔اس کے بعد مسنداً حمد اور سنن اُنی داؤ دسے حدیث نقل کی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم (کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اُنہیں میں سے ہے) اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ کا فروں کے ساتھ اُن کے اقوال اور افعال اور لباس اور تہوار اور عبادات وغیرہ میں مشابہت اختیار کرتا سخت ممنوع ہے۔اور مُشابہت کرنے والوں کے لئے تہدید اور وعید ہے۔

متعدداحادیث میں اس کا تھم دیا گیا ہے کہ خطاب اور گفتگو میں اچھے الفاظ استعال کئے جائیں اور اُن الفاظ سے بچیں جو کہ سے اور نائمنا سب معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ای لئے کسی کو ما لک الاملاک یعنی شہنشاہ کہنے ہے منع فر مایا ( کیونکہ سب بادشا ہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ) ایک لڑکی کا نام عاصیہ ( گنہگار) تھا۔ آنخضرت علی ہے نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام اور بائدی کو عَبُدِی اور اَمَتی نہ کہے۔تم سب اللہ کے بندے اور تبہاری سب عور تیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ عَبُدی اور اَمَتی کی بجائے غُلامِی اور جَارِیَتی کہا جائے۔ (بیب احادیث مُکلؤة المصابح بالدام ای میں ذکور ہیں)

# يبود يوں اور مشركوں كوبير كوارانہيں كەمسلمانوں پركوئى خيرنازل ہو

قضعمیں: جب سلمان یہودیوں سے کہتے تھے کتم اسلام تبول کرومحررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لاؤتو دہ کہتے تھے کتم جس دین کی طرف بُلاتے ہو ہمار سے بہتر نہیں ہائی جائی جس دین کی طرف بُلاتے ہو ہمار سے بہتر نہیں ہائی اور بتایا کہ اے سلمانو! ان کو بیپ ندنہیں ہے تم کوسی طرح کی خیر نصیب ہؤیہودی تو اس معرف اللہ تعالی اللہ علی سے کیوں آیا اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے کیوں آیا اور حضرت اسحاق کی اولاد میں کیوں نہ ہوا اور شرکین اس لئے ناراض ہیں کہ حضرت سرورعا کم صلی اللہ علیہ وسلم نے جودین پیش فرمایا وہ ان کی خواہشوں کے خلاف کی سے بیات نے جودین پیش فرمایا وہ ان کی خواہشوں کے خلاف

ہاں کوقو حید پسند تہیں اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے مجت ہے جب اُن کی تردید کی جاتی ہے قائبیں پُر امعلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانۂ نے یہوداور مشرکین کی تر دید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے خیالات کا پابند نہیں وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیے وہ جسے چاہے نبوت سے سر فراز فرمائے اور جسے چاہے ہدایت دے۔اس میس کسی کو

اعتراض كرف اورحدكرف كاكوئى حق نبيس في المن معالم التزيل ص ١٠١٥ روح المعانى ص ١٥٠٥)

مفسرابن کیرفرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت شریفہ میں اہل کتاب اور مشرکین کی سخت دُسٹنی کا ذکر فرمایا ہے تا کہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان موقت اور محبت بالکل منقطع ہوجائے اور اس میں اللہ تعالی نے اس انعام کو بیان فرمایا جوجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مؤتنین کوعطا فرمایا یعنی شریعت کا ملہ عطا فرمائی مَن بَّشَاء کاعموم خود آنخضرت سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جعین سب کوشامل ہے۔

مَانَنْسَخُ مِنَ إِيكِ آوُنُنِهَا نَانِ مِخَيْرِ مِنْهَا آوُمِثْلِهَ الْمُرْتَعُلَمُ اللّهُ عَلَى مَانَنْسَخُ مِنَ إِيكِ آوُنُسِهَا نَانِ مِخَيْرِ مِنْهَا آوُمِثْلِهَا المُرْتَعُلَمُ اللّهُ عَلَى مِمْ مَنَ مَنَ مَا يَعْدَ مِنْ مَا اللّهُ لَا مُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ كُلُ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ كُلُ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ عَلَى الله لَهُ مَانُ الله لَهُ مَانِ اور زين كا لله عه اور تهارك كَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَرَلِيِّ وَلانصِيْرِ ﴿

نشخ آيات كى حكمت

قضعم دیدیا بھی ایک مجید کے بعض احکام اللہ تعالی منسوخ فرمادیتے تھے بھی ایک تھم دیا پھراس سے منع فرمادیا اوراً سکے خلاف تھم دیدیا بھی ایک تھم کے بجائے دوسراتھم نازل فرمادیا اس کود کھ کرمشرکین نے کہا کہ مسلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات کہتے ہیں اورکل کواس سے رجوع کر لیتے ہیں اگر بیقر آن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہوتا تو اس میں منسونے بیت والی بات کیوں ہوتی معلوم ہوا کہ یہ سب پھی تھر (علیقے) اپنے بیان سے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ سور فیل میں ان ڈیمنوں کی بات کی اس طرح بيان فرمايا: وَإِذَا بَدُلُنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرِط (اورجب، م كي آيت كوايك آیت کی جگد بدل دیتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو پھے نازل فرما تائے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس تو افتراء ہی کرنے والا ہے ) الله جل شاخ نے اس آیت شریف میں ان کی جہالت والی بات کی تر دید فرمائی اور فرمایا کہ ہم جس کسی آیت کومنسوخ كرتے بيں يا بھلاديتے بي تواس سے بہتر يااس جيسي آيت لے آتے بيں۔منسوخ كرنے بيں حكمت ہوتى ہاور بندول کااس میں فائدہ ہوتا ہے۔ یا توان کے لئے دوسراتھم اُنفع اور اسہل ہوتا ہے یااس میں منفعت اور تواب پہلی جیسی آیت کی طرح ہوتا ہے۔ سخت محم کوآسان کردیا گیا تو بندوں کے لئے میجی بہتر ہے کہاس میں عمل کے لئے آسانی ہوگئ اوراگرآ سانی کی بجائے کوئی سخت محم آ گیا تو بھی بہتر ہے کیونکہ لجس قدر مشکل ہوگا اس قدر اواب زیادہ ہوگا۔ منوخ ہونے کی کی صورتیں ہیں۔ایک صورت بیہ کرعبارت قرآنی باقی رہے اوراس کا علم منسوخ ہوجائے اس کومنسوخ الحکم کہتے ہیں۔ جیسے عورت کے لئے شو ہر کی وفات پرعدّ ت ایک سال تک رکھی گئی تھی بعد میں چار مہینے دیں دن کر دى كئي-اورجس آيت من أيك سال كاذكر إه ومجى مصحف مين باقى ب- (مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ غَيْرَ الْحُواجِ) اور شخ كى ايك صورت يدب كداسكى الاوت منسوخ موجائ اورهم باقى رب- اس كومنسوخ اللاوه كمتع بير اسكى مثال ميس آیت رجم کوپیش کیاجا تا ہے اورمنسوخ کی ایک صورت بیب کہ پہلاتھ منسوخ ہوجائے اوراسکی جگددومراتکم آجائے جیسے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنامنسوخ کیا گیااوراس کی بجائے نماز میں استقبال کعبہ کا حکم ہوااور جیسے بہلے اقارب کے لئے وصیت کرنا واجب تھا پھروہ آیت میراث سے منسوخ ہوگئ۔اور بعض صور تیں ایس ہیں جن میں امراق ل منسوخ ہو گیا اوراسكى جگدووسراعم نافذنبيل كيا كيا جيس سورة محمّد ش الحا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراتٍ فَامُتَحِنُوهُنّ منوخ كر دیا گیااوراس کے بجائے دوسراحکم نازل نہیں ہوا۔ ننسنے کے ساتھ ننسیھا بھی فرمایا جس کا ترجمہ بھلادیے کا ہے۔ بعض آیات ایس میں جن کو بالکل ہی مصاحف سے اور ذہنوں سے بھلادیا گیا تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سورہ احزاب سورہ

بقره جيسي تقى -اس كا كثر حصداً شاليا كيانه تلاوت بائى ربى نه حكم بائى ربادرمنثور ص٥٠١ جاييس به كه حضرت مهل بن حنیف سے مردی ہے کہ ایک رات کو ایک صحافی تہر را سے کھڑے ہوئے انہیں ایک سورت یا دھی انہوں نے اسے نماز میں پڑھناچا ہاتو بسم الله الو محمن الوجيم كعلاوه وه كھند پڑھ سكاوراس رات ميں چند صحاب كساتھ ايسانى واقعہ پین آیاضی کوجب بارگاورسالت میں حاضر مورع ض کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیسورت گزشته رات منسوخ موگئ جولوگوں

كے سينوں سے اور ہراُس جگہ ہے محوكر دى گئى جہاں جہاں کھی ہوئی تھی۔

وأما على قرًّاء ة ننسأها بفتح النون الاوّل وفتح السين مهموزا فمعناه نؤخرها فلا نبدلها أو نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها أونؤخرها ونتركها في اللوح المحفوظ فلا ننزل (١٥١١م التريل ١٥٠١٥٠) بحرفرمایا کراے خاطب کیا تھے یہ علوم نہیں کراللہ تعالی ہر چیز پرقادر ہے۔اُسے علم باتی رکھنے پر بھی قدرت ہے منسوخ كرف يرجى قدرت ب ذ بنول سے بھلاد سے يرجى قدرت ب ده عكمت كمطابق جو چاہے كرے جس عكم كوچاہ باتى ر کے جس کوچا ہے منسوخ فرمائے۔ کسی کوکیااعتراض ہے اگر کوئی اللہ پراعتراض کرے گاتو اسکی سزا بھگت لے گا آسان وزمین میں اس کی با دشاہت ہے جب وہ کا فرول پر عذاب بیسیج گاان کا کوئی پاراور مددگاراور دوست اور رشتہ داراور کارساز نہیں ملے گا۔ قال ابن كثير يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والأمر وهوالمتصرف فكما خلقهم كما يشاء يسعد من يشاء ويشقى من يشاء ويصحح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء كذالك يحكم في عباده بما يشاء فيحل ما يشاء ويحرم مايشاء ويبيح ما يشاء ويخظر مايشاء وهو الذي يحكم بما يريد لا معقب لحكمه ولا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ فيامر بالشي لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى فالطاعة كل الطاعة في امتنال أمره والتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتئال ما أمروا وترك ما عنه زجروا.

امُ تُرُيْكُونَ أَنْ تَنْكُولُ رَسُولَكُو كَالْمُ السِيلَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ وَمِنْ يَتَبَكُّ لِ

كياتم چاہتے ہوكہ است رسول سے سوال كرو جيسا كه اس سے پہلے موى سے سوال كئے گئے اور جو تفس ايمان كے بدلم

الكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَلْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

كفر كو افتيار كرے مو وہ سيدھے راستہ سے بحك كيا۔

#### بے جاسوالات کی ممانعت

ر سوجب ہماری طرف ہے اُن اوگوں کے پاس حق پہنچا تو کہنے لگے ان کو ایس کتاب کیوں نہلی جیسی موٹی کو کی تھی کیا جو کتاب موٹی کو کی تھی اس سے قبل بہلوگ اُس کے مشکر نہیں ہوئے۔ان لوگوں نے کہا بید دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور یوں بھی کہتے تھے کہ ہم تو ہرایک کے مشکر ہیں )

بھی دو مرسلم میں ہے کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوائم پر جے فرض کیا گیالہذائج کرواس پرایک آدی نے سوال کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا ہرسال جج کرنا فرض ہے۔اس پر آپ خاموش رہے۔ یہاں تک کہ سائل نے تین بارسوال کیا بھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اگر میں ہاں کہددیتا تو ہرسال جج کرنا فرض ہوجا تا اورتم اس کونیس کرسکتے سے پھر فرمایا کہ میں جب تک تم کوچھوڑے رکھوں (لیعنی کوئی تھم نہ بتاؤں) تم بھی مجھے چھوڑے رکھو (لیعنی سوالات نہ کرو) کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ سوالات زیادہ کرتے تصاور اپنے نبیوں کے خلاف چلتے تصویمیں جب کی چیز کا تعم کروں تو جہاں تک ممکن ہواس پڑمل کرواورا گریں کی چیز سے منع کردوں تو اُسے چھوڑ دو۔

ایک اور صدیث میں ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت علی ہے نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تہمارے لئے قبل قال اور کثر ت سوال اور اضاعت المال کونا پہند بیدہ قر اردیا۔ (مشکلوۃ المصائع ص ۱۹۱۹ز بخاری وسلم) کے تہمارے لئے قبل قال اور کثر ت سوجو معالم النزیل سے نقل کیا گیا لیکن اس میں مسلمانوں کو بھی یہ تھی ہوجو معالم النزیل سے نقل کیا گیا لیکن اس میں مسلمانوں کو بھی یہ تھی ہوجو معالم النزیل سے نقل کیا گیا گئی کہ جو احکام ہیں اُن میں گئیں بے نظے سوال نہ کریں۔ قبل وقال میں وقت ضائع نہ کریں اور ضرورت کی بات ہوچھیں۔

كفارجا ہے ہیں کتمہیں كا فربنالیں

 ضركاتهم ديا صراورصلاة الله تعالى كد دحاصل كرنے كاذر بعد بين جيسا كه واستعينُوا بالصَّبُو وَالصَّلوةِ مِن بيات واضح طور پر بتادى گي ہے۔ اعمال صالح ميں بيكس تاثير ہے كدئمن پر غالب ہونے كاذر بعد بنتے ہيں۔ دنيا ميں بھی ان سے فلاح اور كم مال بوتى ہے اور آخرت ميں بھی ان كابدل ملے گا يہاں سے جوكوئى خير بھيجيں گے الله تعالى كے ہاں جمع رہا وہاں جا كيں حاصل ہوتى ہے اور آخر ميں فرمايا كہ إنَّ الله بَهِ مَا تعُمَلُونَ بَصِيرٌ (الله تعالى تمهار عسب كاموں كود يكتا ہے) مرخيروشركا أسطم ہے۔ جو خص خيريا شركر پنچاس كے مطابق جز ااور سرنا كاستى ہوگا قال ابن كشير وهذا الكلام وان كان قد خوج مخوج الخبر فان فيه وعداً ووعيداً وأمراً وزجراً وذلك أنه علم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدُّوا في طاعته اذكان ذلك مذخوراً لهم عنده حتى يثيبهم عليه .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے کہ جو شخص ایک مجور کے برابر طال
کمائی سے صدقہ کردے اور اللہ تعالی حلال ہی کو قبول فرما تا ہے۔ تو اللہ تعالی اس کو قبول فرما لیتا ہے پھراسکی تربیت فرما تا ہے
(یعنی اس کو بڑھا تا رہتا ہے) جیسے تم میں سے کوئی شخص اسے گھوڑے کے بچہ کی تربیت کرتا رہتا ہے۔ (بڑھتے بڑھتے وہ
بہت زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہوجائے گا۔ (مسیح بخاری س ۱۸ جا) جب قیامت کے دن ثواب ملنے لگے
گا تو مجور کے برابر جو چیز دی تھی اُس کا ثواب اتنازیادہ ملے گا جیسے اُس نے اللہ کی راہ میں پہاڑ خرچ کردیا ہو۔

وقالوالن يَلْ الْمُنْ عَلَى الْجُنّة اللّامَن كَان هُودًا او نصرى تِلْكَ اَمَانِيهُمْ قُلْ هَاتُوا الرائيس نَها كَمْ بَرُكُونَ مُصْ جَن بِن الله مِن كَان هُود الون مِن الله والله والله

یبود ونصاری کا قول که جنت میں ہم ہی جائینگے اوراسکی تر دید

قضمه بی اس آیت شریفه میں یہوداور نصال کا یدو وی ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں یہودون سال کے علاوہ ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہود یوں نے اپنے بارے میں یہ کہا دونوں فریق باور نصال کی نے اپنے بارے میں یہ کہا دونوں فریق باجود یکہ اللہ تعالی کی کتابوں میں تحریف کر بیٹے اور اللہ کے رسول حضرت عیمی علیہ السلام اور دوسرے رسول حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دین میں شرک داخل کر دیا۔ اس سب کے باوجود دونوں جماعتوں کو بیغرور تھا اور اب بھی ہے کہ صرف ہم ہی جنتی ہیں۔ تفراختیار کریں پھر بھی جنتی ہوں بیان کی سرایا جہالت جمادت اور سفاہت ہے۔ اور اُن کا یدوعوی بالکل بے بجیاد ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تِلُک اَمَانِ فَی مُن کُلُم اَنْ اُن کُلُم وَ مُن کُلُم اِن نَا ہُونِ اِن کُلُم اِن نَا ہُونِ اِن کُلُم اِن نَا ہُونِ اِن اِن نَا ہُونِ اِن کُلُم اِن نَا ہُونِ اِن کُلُم اِن اِن نَا ہُونِ اِن کُلُم اِن نَا ہُونِ اِن کُلُم اِن اُن کُلُم اِن نَا ہُونِ اِن کُلُم کُلُم اِن اُن کُلُم اُن نَا ہُون اِن کُلُم کُلُم اِن نَا ہُون اِن کُلُم کُلُم کُلُم اِن نَا ہُون اِن کُلُم کُلُ

بُوهَانَكُمُ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِيْنَ (آبان عفرماد يج كم الرائي آرزوو سي سي مواواك وليل بيش كرو) وعلى بلادليل بلاسند بلا جمت كيد مانا جائے گا؟ يبودونسال كوبراغرورتفاده جمعة تفكد بهم مقربان البي بيسورة ماكده يس ب كمانهول في كها منحن أبّناء الله وأحِبّاء (كم مم الله ك بين إن ادرأس كرمبوب بين) اولا وتواسك بهاي بيس بي عقيده شركيدب كماسكي اولا دمؤشركيه عقيده ركحنه والااوراللدك رسولول وجمثلان والاالله تعالى كامحبوب اورمقرب كيسع موسكتا ہے؟ اپنی حافت سے اور اپنے فرہی پیشواؤں کے بہانے سے وہ یہی باطل خیال جمائے ہوئے ہیں کرصرف ہماری بی نجات ہوگی اورصرف ہم ہی جنتی ہیں یہود یوں کا دین تو خاندانی دین ہے وہ اسے خاص خاندان کے باہر آیے دین کی تبلیغ کرتے ہی نہیں اس کامعنی بیہ ہے کہ اُن کے مزد یک ساری دنیائے انسانیت کے لئے اللہ کی طرف سے جمیجا ہوا کوئی دین نہیں ہے صرف اسیخ خیال سے اپن نجات کا یقین کریٹھنا اور سیجھ لینا کہ ہم ہی جنتی ہیں اور باتی سارے انسانوں کے بارے میں بیعقیدہ رکھنا كەأن كے لئے خالق ومالك كى طرف سے كوئى ہدايت نہيں جھے اختيار كر كے وہ ستحق جنت بنيں \_ سراسرخود فريى ہے۔ نصارى سيدنا حضرت عيسى عليه السلام كے مانے والے سمجھ جاتے ہيں أنہيں معلوم ہے كہ ہم جس دين پر ہيں وہ دين فہیں ہے جواللد تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کودے کر جمیجاتھا۔حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا ہوکہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا بیفر مایا ہو کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرویا بیفر مایا ہو کہ لوگ مجھ لل کردیں کے اور میرے لل کے بعد جو خص بیعقیدہ ر کھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کوئل کرا کر اُن سب لوگوں کے گنا ہوں کا کفارہ کردیا جو اُن کو اللہ کا بیٹا مانیں ایسا ہر گزنہیں ہے۔ یوسب باتیں نسال کی خودر اشیدہ ہیں سیدنا حضرت میسی علیہ السلام نے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں فرمائی انہوں نے تو صرف الله کی عبادت کرنے کی تبلیغ کی اور نصال می جو کھے کہتے ہیں اُن کے پاس اس امر کا کوئی شوت نہیں ہے کہ یہ باتیں حفرت عيسى عليه السلام في بتائى بين - بيد باتس حفرت عيسى عليه السلام آسان برتشريف لے جانے كے بعد أن مح جموثے مانے والوں نے کی سوسال کے بعد تجویز کیں کیونکہ اس میں تن آسانی ہاور پورے گناہ کرتے ہوئے مغفرت اور نجات کی گارٹی ہاس لئے نصاری نے ان باقول کو بغیر تحقیق کے قبول کرر کھا ہے اتوار کے دن یا دری کہد یتا ہے کہ میں نے اس ہفتہ كسب كناه معاف كردية يكيى خلاف عقل بات ب كمنافرماني كى ب خدائ ياك كى اورمعاف كررى ب علوق اور یا در یوں کو گناہ کے معاف کرنے میں خداوند تعالی کانائب مانے ہیں ان کو بیزیا بت کہاں سے ملی کس نے ان کونائب بنایا؟ ہر عقلند کے سامنے بیسوالات آتے ہیں۔ بیسب کھنصلای کا اپنا بنایا ہوا دین ہے۔ اور اوپر سے اس دھوکہ اور آرزو میں یڑے ہوئے ہیں کے صرف ہماری ہی نجات ہوگی اور ہم ہی جنتی ہیں۔سب جانتے ہیں کہ کوئی بات بلا دلیل قبول نہیں ہوتی اور دنیا میں سب ای قانون پر چلتے ہیں۔لیکن آخرت کے بارے میں جہال دوزخ کے دائی عذاب سے نجات پانے کی ضرورت بوگ صرف خوش بهی اور گمان اور خیالات اور اوهام اور آرز وون پراکتفاء کئے ہوئے ہیں۔ حد اهم الله تعالی

صرورت ہوئی۔ صرف حوس ہی اور کمان اور خیالات اور او هام اور آر زوول پرا کتفاء کئے ہوئے ہیں۔ هداہم القد تعالی
ہود و نصلای کے علاوہ کفار کی دوسری قویس بھی اپنی بارے میں خوش فہیوں میں جتلا ہیں اور ان سب نے محض جھوٹی
آرزووک کا سہارا لے دکھا ہے۔ اپنے پاس ان کے دین کے تق ہونے کی اور اس بات کی کہ ان کا دین ہوم آخرت میں ذریع نجات
بے گاکوئی دلیل نہیں ہے اور شرکول کی ہیوتونی دیکھوکہ پیدا کیا اللہ نے اور کھانے کو وہ بی دیتا ہے اور انسانوں کی ضرورت کا سامان اس کے پیدا فرمایا ہے کی بیدا فرمایا ہے کہ سب کو بھودے۔

عندالله جنتی کون ہے

یبود ونصار کے دعویٰ کی تر دیدکرنے اور اُن سے دلیل طلب کرنے کے بعد تق تعالیٰ شاخ نے ارشاد فرمایا: بَلّی مَن اَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلّٰهِ (الّآیة) یعنی دوسرے لوگ کیوں جنت میں داخل ندہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرمانبر دار ہواورا پی ذات کو اللہ کے احکام کی تعمیل میں جھکا دے اور وہ صفیت احسان سے متصف بھی ہوتو اس کا اجر اُس کے رب کے پاس ضرور ملے گا۔ جو جنت کے داخلے کی صورت میں ہوگا۔ ان لوگوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ مگلین ہونے کا کوئی موقعہ ہے۔ یہ مومی قانون ہے جو بھی اس پھل کر یکا داخلہ جنت کا ستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کی قرابت رشتہ داری نہیں ہے اور نہ کوئی خواہ مخوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ ایمان پر دخول جنت کا مدارے۔

لفظ مُحسِن لفظ احسان سے مشتق ہے جوسن سے لیا گیا ہے جس کامنی ہے اچھے طریقے سے کام کرنا اور عدگی کے ساتھ انجام دینااس میں احسان عقیدہ اور احسان عمل سب کچھ داخل ہے۔ بعض مفسرین نے مدحسن کا ترجم مخلص سے کیا ہات بیب کرعقیدہ بھی صحیح ہونالازم ہاورال بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔جس کاعتمیدہ رسول اکرم خاتم الدین صلی ا للد علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدول کے خلاف ہؤوہ عقیدہ میں محن نہیں ہے لہذا اسکی نجات نہیں ہے۔اس نے اپنی ذات کواللہ کے لئے نہیں جھکایاوہ اللہ تعالی کے بیسے ہوئے رسول کی تکذیب کرتا ہے۔ لا ہذا ستحق نجات نہیں اور جس شخص کامل رسول الله سلی الله تقلیہ وسلم کے مل کے موافق نہیں ہے یا نیت میں اخلاص نہیں یعنی الله کی رضا مطلوب نہیں۔اس کا وہمل مردود ب\_الله كى محبت كا دعوى مواوررسول الله على الله عليه وسلم كااتباع نه موتو بيد عوى جموع بعقيده اورعمل دونوس ميس اخلاص ضروری ہے منافق عقیدہ میں مخلص نہ تھے اور جولوگ عقید وٹھیک رکھتے، ہیں لیکن عمل اللہ کی رضا کے لئے نہیں کرتے دکھاوے کیلئے اور دنیاوی جاہ وعزت حاصل کرنے کیلئے کرتے ہیں انگے لی کا آخرت میں کوئی او ابنیس سورہ کہف کے آ خِرِ مِمْ فَرَمَالِ: فَمَنُ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَّلا يُشُوكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا رِسوجُوض احٍ: رب سے ملاقات کی امیدرکھتا ہے اُسے چاہئے کمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوبھی شریک نہ کرے ،۔ کا فروں اور مشرکوں میں جولوگ کوئی عمل کرتے ہیں اگران میں اللہ کی رضا کو مقصودر کھتے ہوں تب بھی وہ معتبز نہیں اور آخریت میں اس کا کوئی ثواب نہیں۔ کیونکہ عقیدہ کے اعتبار سے محراہ ہیں اور اللہ کے دین پڑئیں ہیں ان کے لئے سورہ فرقان میں فرمایا: وَقَلِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنْهُورًا اورجم أن ككامول كاطرف إوده كر ي تح متود يهول مرس اُن کوالیا کردیں گے جیسے پریشان غبارشاید کوئی فخص اپنی جہالت سے بیسوال کرے کمآ بین میں مسلمان ہونے کی شرطنہیں ب بحريثر طكبال سي الشخاب بيب كم أسُلَم وَجْهَهُ اوروَهُوَ مُحْسِن سے بى يقيد ثابت، بوتى جاوردوس آيات بحى پيش نظرر كهنالازم بسورة آل عمران كي آيت و مَنْ يَتَنع غَيُو الإسكام دِيْناً فَالَن يُقُبَلَ مِنْهُ كوچش نظر ركيس

وقالتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرَى عَلَى نَتَى عُوقَ قَالَتِ النَّصٰرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَقَالَتِ النَّصٰرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَلَيْسَتِ النَّهُ وَلَيْسَتِ النَّهُ وَقَالَتِ النَّصٰرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَلَيْسَتِ النَّهُ وَلَيْسَتِ الْيَهُودُ وَلَيْسَتِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَا لَتَعْلَى النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَتِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَا لَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّلِي النَّهُ وَلِيسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلِيسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلِيسَالِ النَّهُ وَلِيسَالِ النَّالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلِيسَالِ النَّهُ وَلِيسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّالِ النَّالِ النَّهُ وَلِيسَالِ النَّهُ وَلَيْسَالِ النَّهُ وَلِيسَالِ النَّالِ النَّهُ الْعَلَيْسَالِ النَّالِ النَّالِ النَّهُ النَّالِ النَّهُ وَلِيسَالِ النَّلِي النَّالِ النَّهُ وَلِيسَالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّالِ النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمَالِي النَّلِي الْمَالِي النَّلِي الْمَالِي النَّلِي الْمَالِقُ الْمِنْ الْمَالِي الْمَلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي

علی شکی یہ و گھٹریٹ گؤن الکِتابُ گنالِک قال الّذِین لایع لکون مِثُل قولِهِمْ کی جزیر نین طائد وہ لوگ کتاب پھتے ہیں۔ ایا ی کہا ان لوگوں نے جونیں جانتے آئیں کی ی بات فالله یک کوئی کی کوئی کا کوئی الله یک کھریک کا کوئی کا کانوا فی ایک کھون ہے کہ اللہ تعالیٰ فیلے الم کے القیام کے دریان قامت کے دائی بات می جی میں وہ آئی میں اختلاف کے جی

### یهودونصال ی کا آپس میں نزاع اوراً نکی باتوں کی تر دید

قضعه بين : تغير درمنثور م ۱۰۰ جا هي حضرت ابن عباس سودايت نقل ہے كہ جب نجران ك نصار كى رسول الله عليه وسلم كى خدمت على حاضر ہوئة يہوديوں كے علاء بھى و بال پنچے دونوں فريقوں نے و بين خدمت عالى على حاضر ہوئة يہوديوں عبوديوں عبائي شخص رافع بن حريم له تفا۔ اس نے نصار ك سے بها كه كى چيز سے تبها راكو كى تعلق نبيل اور نہ بھى تفا۔ اس طرح انہوں نے حضرت عينى عليه السلام كى نبوت كا بھى ا نكاركيا اور انجيل كے كتاب اللہ ہوئے ہے بھى معلم ہوئے نصار كى كو مقابلہ على جواب دين كا جو آيا يا تو ان على سے ايك شخص نے يہوديوں سے كہا كرتم كى چيز پرنيس ہوية ن تبها رے دين كو كى اصليت اور بنيا ذبيل الله كى كى كتاب يہوديوں سے كہا كرتم كى چيز پرنيس ہوية ن تبہارے دين كو كى اصليت اور بنيا ذبيل ۔ الله كے كى تباللہ كى كى كتاب كتبها راكو كى تعلق الله كى كى كتاب كرتا ہوں ہے كہا كرتم كى چيز پرنيس ہوية ن تبها راكو كى تعلق اللها مى نبوت كا انكار كر بيشے اور تو رات شريف كے سے تبها راكو كى تعلق الله كى كتاب بر حتاب كى تعلق اللها مى درسالت كرتم كى تو الله كى كتاب پر حتاب كى حضرت موكى اور دونوں جاعتوں كے دوئے و كركر كے كام باللہ كى كتاب بر حتاب كى حضرت موكى اور حضرت عينى عليما السلام كى رسالت كى تعلق دول كام بوتے ہوئے الكى رسالت كے متكر ہور ہے ہيں۔ برفريق كو دوسر نفريق كو رساست كان كو رسالت كو تك كان الله كى كتاب الله كى كتاب بر حتاب كے دوئر بقت كے بارے هيں معلوم ہے كہا وجود تحريف كو باتشا ہوئے كو باتشا ہوئے كو باتشا ہوئى كان كان كار كو باتشا كى تاب ہوئے الله كان كار كان كار كان كار كو مول الله كان كار كو مول الكان كار كو مول الكان كار كو مول الكان كار كو مول الكان كار كو كو ما يعلمون شريعة المتوراة و الانہيل كا كو منہم كانت مشروعة فى وقت و لكتھ م تجاحلوا فيما بينهم عنادا و كفوا و مقابلة للفاسد بالفاسد الفاسد .

پیرفرمایا کالیک قال الّذین کا یعکمون مِنْل قویهم (بین ایک بی بات اُن لوگوں نے کی جونیں جانے)

یعنی بہودونسال کےعلاوہ جوان سے پہلے اُمسیں گرری ہیں۔وہ جی ایک بی جہالت کی باش کرتی رہیں ہیں۔ کرعنا داور تعصب کی دچہ سے حق کو جھٹا یا اور حقیقت واضحہ کو نہ مانا۔اوراب مشرکین عرب کا بی حال ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر ہوئے حالانکہ آیات بینات اور دلائل واضحہ اُن کے سامنے ہیں۔ولوں سے جانے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن مانے نہیں۔واختلف فیمن عنی فی قول به تعالیٰ: الله ین لا علمون فقال عطاء امم کانت قبل الیهود و النصاری وقال السّدی هم العرب قالوا لیس محمد علی بشی واختار ابن جویر اُن الحمل الجمیع اولی (من این کیرم ۱۵۵۵)

عُرِمايا: فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمًا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ كَرَقيامت كورن الله تعالى أن سب كوجم

فرما كينكَ اورعدل كيماتها أن كورميان فيطفر ما كينكَ اوراس فيصله سسب يرق خام موجائكًا اورباطل كاپية چل جائرگار سورة سبامي فرمايا: قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ربُّنَا فَمَ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُو الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ (كهدد تَجَعُ كه مارارب ممسب كوجع فرمائ گااور برافيصله كرنے والا جانے والا ہے)

بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے در میان عملی فیصلہ فرمادیں گے۔اور وہ عملی فیصلہ بیہ دوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔عملی فیصلہ کی قیداس لئے لگائی کہ قول اور برھانی فیصلہ توعقلی اور نقلی دلائل کے ذریعید و نیامیں بھی ہوچکا ہے۔

ومن اظلمُ هُمِ مَنَ مَنعَ مَسْجِ كَ اللّهِ آنَ بَيْنَ كَرُفِيها أَسْمُ لا وَسَعَى فِي حَرَابِها لا اللهِ آنَ بَيْنَ كَرُفِيها أَسْمُ لا وَسَعَى فِي حَرَابِها لا اللهِ آنَ بَيْنَ حَرَابِها اللهِ اللهُ اللهُ وَسَعَى فِي حَرَابِها لا اللهُ اللهُ وَسَعَى فِي حَرَابِها لا اللهُ اللهُ وَسَعَى فَي اللّهُ وَسَعَى فَي اللّهُ وَسَعَى اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَسَعَى اللّهُ وَسَعَى اللّهُ وَسَعَمَ اللّهُ وَسَعَى اللّهُ وَسَعَى اللّهُ وَسَعَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَعَى اللّهُ وَسَعَى اللّهُ وَاللّهُ وَ

الله کی مسجدوں میں ذکر سے روکنا ہیں۔ برواظلم ہے

قضد میں اللہ کا مار کے اس آیت بھر یف بیں اُن اوگوں کو سب سے بوا طالم بتایا ہے جواللہ گی مجدوں سے رو کیں اُن بیں اللہ کا نام لینے اور اللہ کی عبادت کرنے سے منع کریں اور اُن کی ویرانی کی کوشش کریں اس گام کے کرنیوالے کون ہیں جن کے بارے بھی ہے۔ تازل ہوئی؟ معالم النو یا بیاس میں ہے۔ اس مشرکین مکہ کے بارے بیں نازل ہوئی؟ بجرت کے چھے سال رسول اللہ علیقی آپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، بجرت کے چھے سال رسول اللہ علیقی آپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے آپ کو مقام صدیبہ میں روک دیا اور عمرہ کے لئے مباد کا متحد حرام میں نے آپ کو مقام صدیبہ میں روک دیا اور عرہ کے لئے مباد کا متحد حرام میں نہوں ہے۔ کہ اُن میں ہو بات بھی شامل ہے کہ اُس میں طواف کیا جائے جھے میں انہوں نے بت روکے گا وہ اُن کی ویرانی کی کوشش کر نیوالا ہے۔ مشرکین مکہ اس وقت مجد حرام کے متولی تھے تھے۔ اُن کے تشریف میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ کی کوشش کر نیوالا ہے۔ مشرکین مکہ اور نیون کے ساتھ والے کے شرک کے طابہ کی تشریف کے کہ کو میں کہ کو بالے کا مرکز تھے وہ اِن نمازیوں کو نماز نہیں پڑھے ویے تھے۔ اُن کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے آخضرت میں انہوں کے سرک کے مارٹ کے ساتھ والی تربی کو جب عمرہ کے لئے تشریف کے گئو میں کہ وہ ہو کہ کے اور آپ کی میں انہوں کے ایک تشریف کے گئو کو ایک تشریف کے گئو کہ اُن گلہ مُن کی نگر کے واپس ہو جا نمیں گیاں وہ ایک نہ مارٹ کے اور آپ کندہ سال عمرہ کی قضافر مائی میں چوفر مایا۔ اُولیٹ کی ماکون کہ کھو کیا گئو گئا آل کہ مُن کیاں گھٹھ اُن گلہ کہ اُن گلہ کو گئو گئا آلا حکاتیفی کی اس میں اس

بات کی خوشخری دی که مکم معظمه فتح موگیا۔ جب غلب الل اسلام کا موجائے گا تو بیشرکین اس میں ڈرتے ہوئے داخل موں گے چنا نچاللدتعالی نے بیاعلان کرایا کخبرداراس سال کے بعد کوئی مشرک برگز تج ندکرے۔(عن معالم التزیل می داجا) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود ونصاری کا ذکر ہے کہ انہوں نے مختلف اوقات میں بیت المقدس كى بحرمتى كى حضرت مجامد نے فرمايا كه اس سے نصارى مرادين جو بيت المقدس ميں تكليف دينے والى چيزيں پھینک دیتے تھے اورلوگوں کونماز پڑھنے سے روکتے تھے۔اور قادہ کا قول ہے کہاس سے رومی لوگ مراد ہیں انہوں نے یبود بول کے بغض میں بیت المقدس کی بربادی میں بخت نصر مجوی کی مدد کی اور کعب احبار سے منقول ہے کہ نصار ی بیت المقدس برغالب موع توانهول في اس كوجلاد ياجب حضرت محدرسول الشاعظية كى بعثت موتى توالله تعالى في آيت بالا نازل فرمائی \_للذاجو بھی کوئی نصرانی اب بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے تو خوف کے ساتھ داخل ہوتا ہے \_ (درمنورص ١٠٠١) سببنزول جومجى مواورنزول آيت كونت مساجداللد سردكناكا مصداق جومحى كوكى جماعت موقر آن مجيدك عوى بيان سے واضح مواكمسجدول ميں الله كانام لينے سے روكناظلم كى چيز ہے اور يد بزے ظلم ميں شار ہے۔ في دوح المعاني وظاهر الآية العموم في كل مانع وفي كل مسجد وخصوص السبب لا يمنعه نيزوَسَعيٰ في خَوَابِهَا کے عوم میں مجدوں کو گرا دینا اور معطل کر دینا ہی شامل ہے۔ قال صاحب روح المعانی وسعیٰ فی خوابها أى هدمها وتعطيلها \_الركوئي الي جماعت ياأس كاكوئي فروسيديس آنا جاب جودائره اسلام عنارج بول مثلاً كى نع مدى نبوت يرايمان لانے والے لوگ جس في تم نبوت كے بعد نبوت كا دعوى كيا بي ان لوكوں كوا بي مسجد سے روک سکتے ہیں بیمنع کرنا ذکر اللہ سے منع کرنائیس بلکہ مسلمانوں کو کفرے محفوظ رکھنے کے لئے ہوگا۔ای طرح کی ایک جماعت كوجب مسلمانون في مسجد سے روكا توانهوں في فركوره بالا آيت ير صوري جس يرايك عالم في سورة انعام كى يرايت يُرْهَكُرَ سَالَى: وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ الْحَتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْقَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمُ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْئٌ وَمَنُ قَالَ سَانُذِلُ مِثْلَ مَاأَنْزَلَ اللهُ (اوراً سفخصَ سے زیادہ کون ظالم ہوگا جواللہ پرجموٹ تہت لگائے یابوں کے کہ مجھ پروی آتی ہے حالا تک اس برسی بات کی بھی وی نبیس آئی اور جو خص یول کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے میں عقریب ایسانازل کروں كا) بعض مفسرين في فرمايا كم أوليك مَا كَانَ لَهُمُ أَن يَدْ خُلُوهَا إِلَّا خَانِفِينَ صرف معدرام ك بارے من نبيل ب بلكدد يكرمساجد كوجى اس كاعموم شامل ب(كما في تغييرابن كثيرص ١٥٥ ق المونين ساللدتعالى كا وعده بكرأن كي مددموگ اورمسجدين كافرول ك تسلط سے آزاد مول كى (كمامر) صاحب روح المعانی فرماتے بين كه المحدللة الله تعالى نے بدوعدہ پورافر مایا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں آیا گرکوئی تصرانی اس میں داخل ہوتا تھا تو چوری چھپے اپناروپ بدل كرداخل موتاتها بحرقاده كاقول نقل كياب كمجوبهي كوئي اصراني بيت المقدس ميس يايا جاتا باسكوخوب زياده سزادي جاتى ہے۔ پھرصاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ اگر کو فی محص بیسوال اُٹھائے کہ بیت المقدس پھرنصلای کے ہاتھ میں چلا گیا جے صلاح الدين الوبي في دوباره فتح كيا توبيه وال وارذيبس موتا كيونكه آيت ميس كوئي كلمه اس بات يرد لالت كرف والأبيس بكه بیت المقدی ہمیشہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہے گا۔ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا توان پر لازم تھا کہ قضه باقی رکھے صحب ایمان صحب اعمال اورضعت تدیری وجدے کو بیٹے ریانہوں نے ایمانی تقاضوں کے خلاف کیا۔

صاحب بیان القرآن نے اُولیِک مَا کَانَ لَهُمْ اَنْ یَدُخُلُوهَا اِلَّا حَانِفِیْنَ کَامطلب بیکھا ہے ان لوگوں کوتو کھی بے ہیب اور بے باک ہوکران مساجد میں قدم بھی ندر کھنا چاہئے تھا بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت وحرمت وادب سے جاتے جب بے باک ہوکراندر جانے تک کا استحقاق نہیں تو اسکی جنگ حرمت کا کب حق حاصل ہے۔ اس کوظلم فر مایا گیا احظا صدید لکلا کہ اس میں مساجد کا ادب بتایا گیا ہے ہیہ بات سیاق کلام سے دل کوزیادہ گئی ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

پھر فرمایا: لَهُمُ فِی الدُّنیا خِزْی وَلَهُمُ فِی الْاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ (کردنیا میں ان لوگوں کے لئے رسوائی ہے۔ اور آخرت میں وہ سب قو میں رسواہوگی جنہوں نے مجد حرام یا بیت المقدی میں اللہ کے ذکر وعبادت سے روکا اور اُن کی ویرانی کی کوشش کی دنیا میں بیقو میں مغلوب بھی ہوئیں مسلمانوں کی محکوم بھی بنیں اور یہود ونصال کی بجو بید سینے پر مجبور ہوئے اور آخرت میں سب کا فرول کو جو برا عذاب ہوگا۔ بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہو چکا ہے اور اس عذاب کی تفصیلات آیات اور احادیث میں فرکور ہیں)

و بلاء المشرق و المغرب فابنك الولوافكر وجه الله إن الله واسم عليه

#### جدهررُخ كروأدهراللدكارخ ب

قضد بیو: الباب النقول میں تین واقعات کھے ہیں جن میں اس آیت کے سب بزول کا ذکر ہے تیوں واقعات میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ منہ سفر میں تھے اندھیری رات میں (اور بعض روایات میں ہے کہ بادل کی وجہ ہے) قبلہ کے بارے میں اشتباہ ہوگیا۔ ہرایک نے اپنے خور وفکر کے مطابق جدھر قبلہ بھے میں آیا اُدھر نماز پڑھی میں ہوئی تو فلطی معلوم ہوئی آئخصرت عظیمی سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے خاموثی اختیار فرمائی اور اللہ تعالی نے آیت بالانازل فرمائی ان میں سے ایک واقعہ سن تر ندی (ابواب النفیر میں بھی فدکور ہے)

#### جهت قبله كا قانون

آیت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی مشرق کا بھی یا لک ہے اور مغرب کا بھی یا لک ہے (بلکہ تمام جہات کا مالک ہے اس عموم میں جنوب اور شال بھی آگے۔ کما قال تعالی فَلا اُفْسِمُ بِوَبِ الْمَشَادِقِ وَالْمَغَادِبِ اِنَّالْقَادِرُونَ لَا لَمُنَا اُسے پورا اختیار ہے کہ جس جہت کو چاہے قبلہ قرار دیدے اور چونکہ معبودوی ہے اور سب جہات اُسی کے مملوک اور مخلوق ہیں اس لئے وہ اپنی عبادت کے لئے جس رُخ کا بھی حکم دے اور جس رُخ بی عبادت کرنے سے راضی ہوجائے عبادت گراروں کے لئے وہی جہت قبلہ ہے کی کواس میں اعتراض کا کیا حق ہے وہ کھبٹریف کوقبلہ مقرر فرمادے تو اُسے پوراا ختیار ہے اور بیت المقدی کوقبلہ بنادے تو اُسے پوراا ختیار ہے ان دونوں کے علاوہ اور کی رُخ بِن نماز پڑھنے کی اجازت دے دیے تو بھی اُسے اختیار ہے۔ لینی اللہ تعالی تو اس جا کہ اس کا جسم ہویا وہ کی جہت میں ہوجہ ہو بھی رُخ کیا جائے اُدھراللہ کا رُخ ہے۔ لینی حکم خداوندی اور اذن خداوندی کے مطابق جدھر کو بھی نماز پڑھ لیں گا دھر بی وہ جہت ہوگی جس کی طرف تہمیں رُخ

كرنے كائكم ديا گيا\_اوراك طرف نماز پڑھنے يمل اكلى رضائے (قال فى الروح اى فهناك جهته سبحانه التى أمرتم بها ص ٣٧٥ ج اوفى معالم التنزيل عن مجاهد فى هذه الآية فشم وجه الله فتم قبلة الله والوجه والوجهة والحجهة والحجهة القبلة وقيل رضا الله تعالىٰ)

ل قال القرطبى فى تفسيره إختلف الناس فى تاويل الوجه المضاف إلى الله تعالى فى القرآن والسنة فقال الحذاق ذلك راجع إلى الوجود والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام إذكان الوجه أظهر الاعضاء فى الشاهد وأجلها قدرا قال ابن عباس الوجه عبارة عنه عزّوجل كما قال ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام وقال بعض الائمة تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى قال ابن عطية وضعف أبوالمعالى هذآ القول وهو كذلك ضعيف وانما المراد وجوده وقيل المراد بالوجه هنا الجهة التى وجهنا إليها أى القبلة وقيل الوجه المقصد وقيل المعنى وثم رضا الله وثوابه كما قال تعالى انما نطعمكم وجه الله أى الجنة .

حضرت عبدالله بن عروضی الله عنهمانے فرمایا که بیآیت سفر میل نظل نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی رسول الله علی معتوجہ ہوتی آپ برابر الله مشغول رہے (رواہ التر فدی فی تفییر سورۃ البقرۃ)

اُنس بن سیرین کابیان ہے کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند کا استقبال کیا جبکہ وہ شام ہے آرہے تھے ہم نے دیکھا کہ مقام عین التمریش اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں اور رُخ قبلہ سے ہٹا ہوا ہے جو بائیں جانب کو ہے۔ میں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ قبلہ کے رُخ کے علاوہ دوسری طرف کو نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے فر مایا کہ اگر میں نے رسول اللہ عقیقیہ کو ایسا کرتے ہوئے ندد یکھا ہوتا تو میں ایسانہ کرتا بیدوایات صحیح مسلم میں ندکور ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا اِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِیمٌ یعنی وہ بندوں پران کے دین میں وسعت عطافر ماتا ہے اور الی کسی بات کا تخم نہیں دیتا جو آئی طافت سے باہر ہوبعض حضرات نے فرمایا کہ واسع سے بیمراد ہے کہ اس کاعلم ہر چیز کو محیط ہے ایک کوئی چیز نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ جیسا کہ سورہ طریق فرمایا وَسِع کُلَّ شی عِلْما اور فراء کا قول بیہ ہے کہ واسع بمعنی جو آد اور تخ ہے جس کی عطا ہرایک کوشائل ہے بعض مفسرین نے اس کامعنی واسع المعفورہ بتایا ہے کہ واسع بمعنی جو آد اور تخ ہے جس کی عطا ہرایک کوشائل ہے بعض مفسرین نے اس کامعنی واسع المعفورہ بتایا ہے بعض کوئی بھی گناہ ایسانہیں جس کا بخشا اس کنزدیک مشکل ہو۔ (من القرطبی ص ۸۲ ج۲)

رور المعانى ٣٦٥ قاش ٢٥- (إنَّ اللهُ وَاسعٌ) اى محيط بالا شياء ملكا اور حمة فلهذا وسع عليكم القبلة ولم يضيق عليكم (عليمٌ) بمصالح العباد واعمالهم في الاماكن

لیعنی اللہ تعالی ماکنیت کے اعتبار سے یارحت کے اعتبار سے ہر چیز کومیط ہے اس لئے اس نے قبلہ کے بارے میں تم پرآسانی فرمادی۔اور تنگی نہیں فرمائی اوروہ بندوں کی مصلحوں کوخوب جانتا ہے اور جس جگہ بھی کوئی عمل کریں وہ اس سے باخبر ہے۔اے لہذاوہ سب کوثواب عطافر مائے گاوہ قلوب۔ کے احوال بھی جانتا ہے اگر کسی نے اندھیرے میں اپنے غور و فکر کے مطابق قبلہ کی معینہ جہت کے خلاف نماز پڑھی لیکن پڑھی اللہ ہی کے لئے اس کا مقصد اطاعت ہی ہے بغاوت نہیں آ تو تو اب کامستحق ہوگا اور اُسے اللہ کی خوشنو دی حاصل ہوگی۔

قبله کے مسائل

مسئلہ: استقبال قبلہ نمازی شرائط میں سے بے غیر قبلہ کونماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی ہاں اگر کوئی شخص خائف ہے توی دیمن اسے معید قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھنے دیتا تو جس طرف مند کر کے پڑھ سکتا ہوائی طرف پڑھ لئا سودت بہی اس کا قبلہ ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی ایک فردیا جماعت کی جگہ موجود ہوں اور قبلہ میں اشتباہ ہوجائے اور دہاں پر کوئی بتانے والا بھی نہ ہوتو ہر خض اس طرف کونماز پڑھ لے۔ اگر غور وفکر کے بعد کسی طرف کو نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے اعدبی پیت چل گیا کہ قبلہ دوسری طرف کو ہے۔ تو ای طرف گوم جائے۔ بھر سے نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ مسئلہ: اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوکہ فلط از خ پر نماز پڑھی گئی تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔

مسئلہ: اندھیری رات میں کی جگہ چند مسلمان موجود ہیں قبلہ کاعلم نہیں ہے اُن میں سے ایک شخص امام بن گیا اور امام اور مقتدی سب نے اپنے اپنے غور وفکر سے ایک جہت کونماز پڑھی اور ہرایک کی جہت مختلف تھی اور مقتدیوں کو یہ علم نہیں کہ امام کا رُخ کدھر ہے تو بیتے ہوجائے گی۔ ہاں اگر کسی کو یہ پہتہ ہے کہ امام کا رُخ قلال جانب ہے۔ اور وہ وُرْخ اس مقتدی کے نماز نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنے امام کو قلطی پر سمجھے ہوئے ہے۔ اس طرح اگر کوئی مقتدی کے خرا ہوگیا۔ اس طرح سے کہ امام کا چہرہ اُسکی پشت کی طرف ہو۔ تو بھی افتد اس محت نہ ہوگی۔ (من العداد باب شروط العلاة)

مسئلہ: جوخص آبادی سے باہر ہواور جانور پرسوار ہووہ چاہے کہ بین نقل نماز پر معول تو وہ بیٹے بیٹے اپنی سواری پر نقل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر چہ سواری کا رُخ قبلہ کی جانب نہ ہوجیہا کہ حضورا قد سلی اللہ علیہ والد بعض صحابہ گامل ہواورکوئی بتانے والا نہ ہو مسئلہ: فرض نماز غیر قبلہ کی طرف رُخ کر کے پڑھی جائے توضیح نہ ہوگی الآب کہ قبلہ معلوم نہ ہواورکوئی بتانے والا نہ ہو تو اس صورت بیں تحری یعنی غور وفکر کر کے نماز پڑھ لے جیسا کہ اُوپر نہ کور ہوا۔

مسئلہ: ریل میں اور پانی کے جہاز میں نماز آسانی سے قبلہ رُن ہو کر پڑھی جاسکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کود یکھا گیا کہ فرض نماز بھی سفر میں بلاقبلہ پڑھنے کو جائز سجھتے ہیں۔ اور قبلہ کی طرف رُن کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے غیر قبلہ کو نماز پڑھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ صاحب سفر میں سب معاف ہے۔ یہ اُن کی غلطی ہے۔ اور اُن کاعمل فقہاء کی تصریحات کے خلاف ہے۔ اگلی نماز نہیں ہوتی۔

حکمت تعیمین قبلہ: کسی خاص جانب کوقبلہ قرار دینابہت کے مکتوں اور مسلحوں پرٹی ہے۔ اگر کسی خاص رُخ پرنماز پڑھنے کا حکم نددیا جاتا اور ہر خض کو اختیار ہوتا کہ جدھر کو چاہے رُخ کر کے نماز پڑھ لے تواس پر تشتت اور انتشار کا مظاہرہ ہوتا اور ایک ہی جانب قبلہ معتن ہوجانے سے نظیم اور اتحاد کا جو کمل سبق مل رہا ہے وہ بھی ندر ہتا البندا سارے عالم کا قبلہ ایک ہی چیز کوقر اردیا گیا۔ ہجرت کے بعد ایک سال سے بچھاہ پر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی بھر کھ بشریف کوقبلہ قر اردیا گیا جیسا کہ دوسرے پارے کے شروع میں قصہ بیان ہوگا ان شاء اللہ تعالی ۔ اس تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے بیت اللہ یا بیت المقدی جس کی طرف بیت المقدی جس کی طرف بیت المقدی جس کی طرف بیت المقدی جست یا سی گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی اس جبت یا اس گھر کی عبادت نہیں ہوتی ۔ اس ہے بُت پرستوں کا بیا عتر اض ساقط ہوجا تا ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور میں کہ بیت کہ می عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور بیل میں بتوں کی عبادت اللہ کی کررہے ہیں اور بیل ورجو اس مند کہ کہ عبادت اللہ کی کررہے ہیں اور بیل ورجو ایس کی بیس تک بھی ہیں ہوتی اس میں کہ معبادت اللہ کی کررہے ہیں اور بیتوں کی جو فی بات ہوگی۔ بتوں کو بطور قبلہ سامنے دکھ دکھا ہے گھر کے میں کہ بھی گئیں تو بیان کی جموثی بات ہوگی۔

قا کدہ: بیت المقدس کو قبلہ قراردیے کے بعد کعبیریف میں قبلہ قراردیے سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ بیت المقدس یا کعبیشریف میں نماز پڑھنا قبلہ کے طور پر ہے ( یعنی حکمت اور مسلحت کی وجہ سے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جب چاہا قبلہ قرار دے دیا ) وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ چاروں جہات میں سے کوئی جہت قبلہ کے لئے معین نا ور مخصوص نہیں ہے۔ جب کعبیشریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا تو قبلہ کی کوئی جہت معین ندر ہی سارے عالم کے مسلمانوں کو کعبیشریف کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے کا تھم دے دیا گیا اور سب اس پڑمل کرتے ہیں تو چاروں جہات کی طرف نمازوں میں رُخ ہوجاتا ہے اس سے فقع وَجه الله کامنہوم پوری طرح واضح ہوجاتا ہے۔

وَقَالُوااتُّخَنَ اللَّهُ وَلَدًا للَّهُ عَنَا لِهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ١٠

الدنبوں نے ہاکا اللہ نے بنایا ہے وہ اسے بِک بِلا ای کے ہے جو بھا مانوں ش اور شن میں ہے سبای کے نے فرانبرولدیں۔ برائع السّم الله وت و الْرَسْ خِنْ وَإِذَا قَصَى آمْرًا فَإِنّهَا يَعُوْلُ لَا كُنْ فَيْكُونُ ®

وہ بلا مثال کے پیدا فرمانے والا ب اور جب فیمله فرمائے کسی امر کا تو بس بول فرما دیتا ہے کہ جو جا کس جو جاتا ہے

# الله تعالیٰ کے لئے اولا دنجویز کر نیوالوں کی گمراہی

قضعه بيو: اس آيت شريفه من مشركين كايتول قل فرمايا ب كدوه الله تعالى كے لئے اولا دجويز كرتے بيں پرفورانى منبئة فرما كرائى ترديدى اور خالق و مالك جل وعلى كى تنزيد بيان فرمائى الله تعالى كے لئے اولا دجويز كرنے كا شركيہ عقيده يهود من بھى رہا ہے۔ كيونكه وه حضرت عزير عليه السلام كوالله تعالى كا بيٹا بناتے تقے۔ اور هرانيوں كے بارے من تو سجى جانتے بيں كدوه حضرت على عليه السلام كوالله تعالى كا بيٹا بناتے بيں۔ سوره توبيل ہے: وَقَالَتِ اليَهُو وُهُ عُزَيُرُ نَا اللهِ وَرَسُركين عرب كا عقيده تا اللهِ وَقَالَتِ النّيقارَى الْمَسِينُ عَلَيْ اللهِ اور شركين عرب كا عقيده تا اللهِ وَقَالَتِ اللّهُ عَظِيمًا لَهُ اللهِ اور شركين عرب كا عقيده تا الله كا يُعْيَال بيل موره بى الله الله فرضة الله عَظِيمًا لَهُ كُولُونَ فَوُلًا عَظِيمًا لَهُ كَا اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

دعلی کله الیا جائے گا اور ان سے بازیر سہوگی) قرآن جید میں جگہ جگہ اس عقیدہ کی تردید فرمائی اور سورة اظامی میں واضح طور پر فرمایا ہے۔ لَمْ یَلْدُ وَلَمْ یَکُنُ لَهُ کَفُواْ اَحَدُ (کہاس نے نہ کی کو جناندہ ہوکی سے جناگیا اور کوئی بھی طور پر فرمایا ہے۔ لَمْ یَلْدُ وَلَمْ یَکُنُ لَهُ کَفُواْ اَحَدُ (کہاس نے نہ کی کو جناندہ ہوکی سے جناگیا اور کوئی بھی اسے جناگیا اور کوئی بھی اسے جناگیا اور کوئی ہے کہ بھی خوا نے بھی السمون و وَالاَرْضِ اللّٰی یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَکُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَحَلَق سُبُحنهُ وَتعلیٰ عَمَّا یَصِفُونَ ہ ہَدِینُعُ السّمون وَ وَالاَرْضِ اللّٰی یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَمْ تَکُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَحَلَق اللّٰهُ مَلَى عَمَّا یَصِفُونَ ہو ہَدِینُم السّمون وَ وَالاَرْضِ اللّٰی یَکُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَکَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی میں انسان نے مجھے جھٹلایا حالا نکہ اس کے لئے ایسا کرنا درست نہ تھا اور اُس نے مجھے گالی دی حالا نکہ اس کے لئے ایسا کرنا دُرست نہ تھا اس کا جھٹلا تا ہیہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں (موت دے کر) دوبارہ اُسے زندہ نہ کروٹگا جیسا کہ میں نے اُسے شروع میں پیدا کیا اور اُس کا گالی دیتا ہیہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی صاحب اولا دہو گیا حالا نکہ بیہ بے نیاز ہوں نہ میں نے کہی کو جنا اور نہ میں جنا گیا اور نہ کوئی میرے برابرہے۔ (صحیح بخاری سے ۲۵ کے ۲۶ کے ۲۶ کے کہ کا کہ کے بخاری سے ۲۶ کے دو کہ کا کہ کہتا ہے کہ کا کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کا کہ کہتا ہے کہ کا کہ کہتا ہے کہ کا کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کا کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا ہے

ان آیات سے اور حدیث شریف سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دہجویز کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناگوار ہے اور یہ بہت بوا گفر ہے اور بہت بڑا شرک ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہواور اُس کا مخلوق کے ساتھ مہر بانی کا برتا وُنہ ہوتو اس شرک کی وجہ ہے آسان وزمین کے کلڑے ہوجا کیں اور پہاڑگر پڑیں۔

اللدتعالى سے بر صركوئى حليم بيں

حضرت أبوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تکلیف دینے والی با تیں س کرصبر کرنے میں الله تعالی سے بور کوکئی نہیں ہے لوگ الله کے لئے اولا دنچو یز کرتے ہیں۔وہ پھر بھی اُکو عافیت دیتا ہے اور رزق عطافر ما تا ہے۔ (مکلوة المصابع ص ۱۱۱ زیخاری وسلم)

تکلیف توجم اور جان کو ہوتی ہے اور اللہ تعالی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ لیکن لوگول کی باتیں ایک ہیں جو

تکلیف دینے والی ہیں۔اوران سے اللہ تعالی کو خت نا گواری اور بیزاری ہے وہ پھر بھی زندہ رکھتا ہے رزق اور عافیت دیتا ہاورعذاب دینے میں جلدی نہیں فرما تا۔اصحاب دنیا میں کی ذراسے صاحب افتد ارکو بھی کوئی ناگواری کی بات کہددی جائة وه بهت جلدى مزادين كوتيار موجاتا ب- كرفر مايا-بَلُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَائِتُونَ كجو مجمی کھھ آسانوں میں اورز مین میں موجود ہے۔ بیسب اللہ کی خلوق ہے اور مملوک ہواسب اس کے بندے جیں اور سب اس کے فرما نبردار ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان اور مالک اور مملوک کے درمیان اور عابد ومعبود کے درمیان نسبی کوئی رشتہ نبیس ہوسکتا۔ رشتہ کے لئے ہمجنس مونا ضروری ہے للبذاخالق تعالی شان کی کوئی اولاد مونائی محال ہاس کے لئے اولا وتجویز کرنا اس کے لئے عیب تجویز کرنا ہے۔اوراسکی ذات کوئتاج بتانا ہےاوراس کے لئے برابر کا تجویز کرنا ہےاوروہ ان سب باتوں سے پاک ہے بلندوبالا الماس لئے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ کے لئے اولا دیجویز کرتا اس کوگالی دیتا ہے لینی اسکی ذات کوالی چیز سے متصف کرتا ہے جواس کے لئے تقص اور عیب کی چیز ہے۔ پھر فرمایا۔ بَدِيْعُ السَّمُوتِ وَالْاَدْضِ -الآية الله تعنی الله تعالی نے آسانوں اور زمین کوبلامثال پیدا فرمایا ہے آسان اورزمین کا پہلے وجود نہ تھا خداوند قدوس نے ان کو بغیر مثال اور بغیر نمونہ کے پیدا فرمایا اور جو کچھان کے اندر ہےوہ بھی پیدافر مایا اور نظام محکم کا ان کو پابند بنایاسب اس کے حکم تکوین کے پابند ہیں وہ جیسے حیا ہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔وہ فَعَالٌ لِمَا يُرِيُدُ ہے۔وہ صفت انفعال سے متصف نہيں ہاور جب كى كاولاد موتى ہے تواس ميں سے اولاد منفصل یعنی جداموتی ہے۔اوربیرایاصفت انفعال ہے جس سے اللہ جل شانه منز واور یاک ہےاور برتر ہے۔ (من روح العانی) كر فرمايا: وَإِذَا قَصْلَى أَمُوا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ (اورجب وهكى امركافي ملفرماتا بإق فرماديتا بكرمو جا) پس اس کا وجود ہوجاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا بیان ہے۔مطلب یہ ہے کہ وہ کی بھی چیز کے پیدا فرمانے کیلئے اسباب اور آلات کامختاج نہیں ہے۔ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لئے اللہ تعالی کا ارادہ ہی کافی ہے جس طرح أسے اسباب اور آلات كى ضرورت نبيس اسى طرح معين اور مددكاركى بھى ضرورت نبيس اولا دكا فائدہ بيہوتا ہے كدوه کاموں میں کھیددکرے یاباپ کی موت کے بعداس کا قائم مقام ہو۔اللہ تعالی شائد ازلی اورابدی ہے۔اسے کی اولادی ضرورت نبیں جواسی جگہ قائم مقام مواوراسی قدرت بھی کائل ہے مض اس کے ارادہ سے سب پھے موجاتا ہے۔ بیجوفر مایا کسی چیز کے پیدافرمانے کے لئے اللہ جل شان کسی فرمادیتا ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ے کہ بیکلام حقیقت برجمول ہےاورواقعۃ اللہ تعالی کلمہ کُنُ فرماتے ہیں جس سے اس چیز کاوجود موجاتا ہے جس کے وجود میں لانے کے لئے پیکم فرماتے ہیں بعض اوگوں نے اس پر بیاشکال کیا ہے کہ جو چیز ابھی موجوز ہیں اس کو کیوں کرخطاب کیا جاتا ہے۔اس اشکال کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ خطاب کرنے کے لئے اس چیز کاعلم ہوتا کافی ہے۔اوربعض حضرات نے فرمایا کہ لفظ كن سے لفظ كن مرازميں ئ بلكديم إز بمرعة تكوين سے اور جلد سے جلد وجود ش آ جانے سے قال صاحب الروح والامر محمول على حقيقته كما ذهب إليه محققو ساداتنا الحنفية والله تعالى قد اجراى سنة في تكوين

ل في روح المعانى أى ارادشياً بقرينة قوله تعالى إنما امره اذا ارادشيئاً وَجاء القضاء على وجوه ترجع كلها إلى اتمام الشيى قولا أوفعلا والطلاقه على الارادة مجاز من استعمال اللفظ المسبب في السبب فان الايجاد الذي هوا تمام الشي مسبب عن تعلق الارادة لانه يوجبه. الاشياء أن يكونها بهذه الكلمة وان لم يمتنع تكوينها بغيرها. والمراد الكلام الازلى لا نه يستحيل قيام اللفظ المرتب بذاته تعالى وكثير من أهل السنة إلى أنه ليس المراد به حقيقة الامر والا متثال. وانما هو تمثيل لحصول ما تعلق به الارادة بلا مهلة بطاعة المامور المطيع بلا توقف.

وقال الذِنن لايعلمون لولا يُكِلمنا الله أو تأتيناً آبك كن لك قال الذين مِن الركمان لوكون في الذين مِن الركمان لوكون في المن من الله أو تأتيناً آبك كن لك قال الذين من المركمان لوكون في من الله عن المركمان لوكون في المركمان لوكون في المركمان لوكون في المركمة والمركمة والمرك

# جاہلوں کی باتیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا

قضعه بيو: حضرات انبياء كرام يليم الصلاة والسلام كائمتول كا يبطريقة تفاكدوه سامنے صرح ولائل اور مجرات ہوت ورئے اپنے نبيول كا نبوت كا الكاركرتے تھے اور اپنے پاس سے تجويز كركے نبوت كا دليل طلب كرتے تھے ۔ آئيس ميں سے ایک بيد مطالبہ بھی تفاكہ اللہ تعالى ہم سے خود بات كرے تو ہم ما نيں اور كہتے تھے كہ ہم جو مجروہ چروہ چروں ہوں اسے آتا چاہئے ۔ اس آیت میں بقول بعض مفسرین كے مشركين عرب كا يہى سوال نقل فرمايا ہے اور بعض مفسرين نے مشركين عرب مراد ہوں تو ان كے بارے ميں اللّه يُن كلا يَعُلَمُونَ جو فرمايا ہواں ہوں ان كو الله يُن الله يُن كلا يَعُلَمُونَ كلا يَعُلَمُونَ كا مي الله يُن مورد ونسال كى مراد ہوں ان كو الله يعُلمُونَ كلا يَعُلمُونَ كا مي الله يُن مَن قَبُلهِمُ مِفْلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتُ قُلُونَهُمُ مَل ان ہوئے کا كام كيا پھر فرمايا : موران كو كلا يَعُلمُونَ وَ رَبين جائے آتا ہوں ہوئے ہوئے انجان ہونے كا كام كيا پھر فرمايا : موران كو كلا يَعُلمُونَ وَ رَبين جائے آتا ہوئے مُن الله يُن مَن قَبُلهِمُ مِفْلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتُ قُلُونَهُمُ مَل الله الله يَعْد مول ان كو كو الله مي انہوں نے بھی اس طرح كی باتیں ہی تھیں ان كو اور ايك دوسرے كے مشابہ ہوگے ) كفر وعناد ورسرت ميں اورانكاری ميں بيلوگ اور جوان سے پہلے تھاكي ہی جيے ہوگے ۔ وعناد اور سرت ميں اورانكاری ميں بيلوگ اور جوان سے پہلے تھاكي ہی جيے ہوگے ۔

کیرفر مایا قَلْدَ بَیْنَا اَلَایَاتِ لِقَوْم یُوُوِنُونَ (بِشکہم نے دلائل بیان کردیئ اُن لوگوں کے لئے جو یقین کرتے ہیں) تمام انبیاء سابقین علیم السلام کو مجزات دیئے گئے۔ وہ انکی نبوت اور رسالت ثابت کرنے کیلئے بالکل کافی و افی تھے۔ اور نبی آخرالز مال حضرت محدرسول اللہ علیہ کے کہ رسالت پر بھی بڑے بوٹے مجزات اور دلائل واضحہ سامنے آ پہلے مئرین اور معاندین کو قو ماننا ہی نبیں ہے۔ جن کے دلوں میں اتباع حق کا جذبہ ہاور جو تق سامنے آنے کے بعد قق کو تسلیم کر لیتے ہیں اور جی کو حق بیان کر مان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں یہ دلائل اُنہیں کے لئے مفید ہوتے ہیں منکریں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جو بھی کوئی مجز ہ ان کے سامنے آیا اس کو جا دو بتا دیا اور حق کو تھر اور ایمان کر ہے ہیں اور کہتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں بیان فرمایا کہ وَ اِنْ یُووُ ا آیکَةً یُعُونُ وَ اُن اِنْ اُن اُن اللہ عَلَیْ جَمْدَ آیکمانِ ہِمْ لَیْنُ اور کہتے ہیں کہ یہ جا دو ہے جو بھی ختم نہیں ہوتا ) سورہ انعام میں فرمایا۔ وَ اَقْسَمُوا اِللہ جَمْدَ آیکمانِ ہِمْ لَیْنُ اور کہتے ہیں کہ یہ جا دو ہے جو بھی ختم نہیں ہوتا ) سورہ انعام میں فرمایا۔ وَ اَقْسَمُوا اِللہ جَمْدَ آیکمانِ ہِمْ لَیْنُ اُن کُلُونُ اِللہ کے جو بھی کہتے ہیں کہ یہ جا دو ہے جو بھی ختم نہیں ہوتا ) سورہ انعام میں فرمایا۔ وَ اَقْسَمُوا اِللہ خَمْدَ آیکمانِ ہِمْ لَیْنُ

انوار البيان جلداوّل

جَاءَتُهُمُ آیَةٌ لَیُوُمِنُنَّ بِهَا طَ قُلُ إِنَّمَا اللایتُ عِنْدَاللهِ وَمَا یُشْعِرُ کُمُ اَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا یُؤمِنُونَ (لِینی انہوں نے خوب زور دارتشمیں کھا کرکہا کہ اگر ہمارے پاس (ایسا) معجزہ آجائے (جس کی ہم فرمائش کرتے ہیں) تو ہم ضرور مضرور ایمان لے آئیس گے۔ آپ فرما دیجئے کہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں۔ پھر مسلمانوں سے خطاب فرمایتم کواسکی کیا خبر کہ نشانی فرمائش کے مطابق ظاہر ہوجائے تو بیلوگ اُس وقت بھی ایمان ندلائیں گے؟)

ا پی طرف سے تجویز کر کے دلائل و مجزات طلب کرنا ایمان لانے کے لئے نہیں ہے بلکہ محض ضداور عنا دمقصود ہے اُسی پر نگلے ہوئے ہیں ایمان ویقین کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔

# اِتَا اَنْ لَنْكَ بِالْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا ثُنْكُ عَنْ أَصْلَبِ الْجَحِيْمِ @

بِ شك بم نے آپ و بھیجاہے تن كے ساتھ خوش خرى سائى والداور ڈرانے والداور دوزخ والوں كے بارے ش آپ سے سوال نہيں كياجائے گا۔

#### حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم بشير ونذير بنا كرجيج كئ

فَصْعَمَعِينِ : اس آيت من رسول الشرقي و وظاب كرك بيفرايا هم الآن الله و المحق المحال المستعلق المحدود المحدود

وكن ترضى عنك اليهود وكالتصرى حتى تتبع ولتهور قل إن هكى الدير وكن ترضى عنك إن هكى الديرك درائن درون عند المراد المر

# الله هُوالْهُلْی وَلَمِنِ النّبَعْت اَهُوَآءَ هُمْ بَعُنُ الَّذِی جَآءُكُمِن الْعِلْمِدِ جَوَالُهُلْی حَاءُكُمِن الْعِلْمِدِ جَوَ بَوْنَ بَا بَعْدَ اِن عَرَدَ آپ عَ بِان عَمْ آ چَا جَ جَوَ بَوْنَ بَا بَعْدَ اِن عَرَدَ آپ عَ بِان عَمْ آ چَا جَ مَالَكُ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَانْصِيْرِ اللّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَانْصِيْرِ اللّهِ عَنْ اللّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَانْصِيْرِ اللّهِ عَنْ اللّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَانْصِيْرِ اللّهِ عَنْ اللّهِ مِنْ وَلِي وَلاَنْصِيْرِ اللّهِ عَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه

#### یبودونصاری راضی نبیس موسکتے جب تک اُسکے دین کا اتباع نہ کیا جائے

قضعه بی : تغییر معالم النزیل ص ۱۱ تا بی ہے کہ یہود ونسازی نے رسول اللہ علی ہے سے سوال کیا کہ آپس میں کچھ صلح کرلیں ( یعنی بعض چیزوں میں آپ نیچ اُز جامیں اور کچھ ڈھیل دے دیں تو ہم آپ کا دین قبول کرلیں گے ) اس پر آپت بالا نازل ہوئی۔ تغییر قرطبی ص ۹۳ ج ۲ میں آپت بالا کی تغییر کرتے ہوئے کھا ہے کہ اے محمد علی ہے ان کا اپنے تجویز کروہ دلائل و مجزات کا مطالبہ اس لئے نہیں ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق مجزات طاہر ہوجا کیں تو یہ واقعی ایمان لے آپس کے حقیقہ بات یہ ہے کہ آپ ان کے سما منے وہ مجزات لئے تمار کرتے ہیں تب بھی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کا پورا پورا اتباع کرلیں۔ جب تک آپ ان کے دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کا پورا پورا اتباع کرلیں۔ جب تک آپ ان کے یہ میں تو یہ ان کے دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کا پورا پورا اتباع کرلیں۔ جب تک آپ ان کے دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کا پورا پورا اتباع کرلیں۔ جب تک

پر فرمایا: قُلُ إِنَّ هُدَی اللهِ هُوَ الْهُدَی کہ بلاشہ الله کی ہدایت ہی ہدایت ہے اس کے سواکوئی ہدایت نہیں اس کے خلاف جو پھے ہوہ فلا ہے گراہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا اور اگر آپ نے اپنی خواہشوں سے فداہب بنالئے ہیں۔ان کا دین اختیار کرنے کا کوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا اور اگر آپ نے اپنی خواہشوں کا اتباع کیا جبکہ آپ کے پاس علم آچکا ہے آپ اللہ کی گرفت سے بچانیوالاکوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ پاس علم آچکا ہے آپ اللہ مِن وَّلِينِ اتبَعْتَ اَهُوَاءَ هُمُ بَعْدَ مَا جَاءَ کَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللهِ مِنُ وَلِي وَلَا وَاقِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ مِنُ وَلِي وَلا وَاقِ اللهِ عَلَى مِن الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللهِ مِنُ وَلِي وَلا وَاقِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنُ وَلِي وَلا وَاقِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلا وَاقِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلَى اللهِ عَلَى مُولِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

مومن کا کام ہے کہ صرف آپنے خالق اور مالک کوراضی رکھے اوراً سے راضی رکھنے کے ذیل میں جوراضی ہوتا ہووہ راضی رہے اس میں جوراضی ہوتا ہووہ راضی رہے جو نا راض ہوتا ہووہ نا راض رہے کوئی اپنا ہو یا پرایا خدا کو نا راض کر کے کسی دوسر سے کوراضی کرنے کی کوشش ایمانی تقاضوں کے سراسر خلاف ہے۔ آجکل ہم ویکھتے ہیں کہ جولوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں وہ اپنے اعمال اور لباس اور وضع قطع اور شکل وصورت میں یہود و نصال کی کا امتباع کئے ہوئے ہیں اوراُن لوگوں کے سامنے اپنے کو تقیر جانے ہیں انہیں رکھنے کے لئے داڑھی بھی مونڈتے ہیں۔ یور چین لباس بھی پہنتے ہیں عورتوں کو بھی بے پردہ پھراتے ہیں اور غیروں راضی رکھنے کے لئے داڑھی بھی مونڈتے ہیں۔ یور چین لباس بھی پہنتے ہیں عورتوں کو بھی بے پردہ پھراتے ہیں اور غیروں

سے ان کے مصافحہ کراتے ہیں۔ ٹائی لگانے کو تخریجے ہیں اور پی بچھے ہیں کہ اگر ہم نے ایسانہ کیا تو بید شمنانِ اسلام طعنے دیں گے۔ اور ہمیں اچھی نظر سے نہ دیکھیں گے۔ افسوس ہے کہ ان کو بیر منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوجائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوٹ جائے کیکن اہل کفر راضی رہیں اور عزت کی نظر سے دیکھیں جا ہے آخرت میں گنا ہول کے ارتکاب کی وجہ سے عذا ب ہی بھگتنا پڑے حالا نکہ وہ لوگ کسی بھی طرح سے راضی نہیں ہوسکتے وہ تو اس وقت راضی ہول کے جب العیاد باللہ دین اسلام کوچھوڑ کرائی ملت و فد ہب کا اتباع کر لیا جائے۔

ہمیں کافروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ہماری عزت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ہم موثن موحد ہیں افضل الانبیاء حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی ہیں ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے لئے اتنا پر الخر ہے کہ اس سے برد ااور خرنہیں اور یہی ہماری سب کھوعزت ہے۔ وشمنوں کے اتباع میں دنیاو آخرت کی ذلت ہی ذلت ہے۔ اور ہلاکت اور بربادی ہے۔ سورة نماء میں فرمایا۔ اَیَنتَفُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعاً (کیا اُن کے پاس معزز رہنا جا ہے ہوسواعز از توسارا خدا تعالی کے قضے میں ہے)

الَّذِيْنَ التَّيْنَاهُ مُ الْكِتْبَ يَتْلُوْنَاءُ حَقَّ تِلْا وَتِهُ أُولِيكَ يُؤُمِنُونَ رِبِهُ وَمَنْ تَكَفُّرُ رِبِهِ وَوَكُنْ مِنَاهِمَ نِهُ مِنْ مِنَادِةِ مِنْ مِيا كِلَى الله عَالَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ

# <u>ۼٲؙۅڵؠٟڮۿۿٳڵۼڛۯۅٛڹؖ</u>

سو یہ لوگ پوری طرح خسارہ میں ہیں

# جن کو کتاب ملی ہے وہ اسکی تلاوت کرتے ہیں جبیبا کہ تلاوت کاحق ہے

تفسید: اس آیت شریفه میں اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اسکی تلاوت کا حق ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ایسی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کا حق ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ایس تلاوت کی تاب ملائے ہیں جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اُن پڑمل کریں اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اُن کو اختیار نہ کریں اور قرآن کو اس طرح پڑھیں جیسا کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا 'اس کے کلمات میں تحریف نہ کریں اور اس کے معانی میں کوئی تبدیلی نہ کریں۔ حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ اس کے کلمات پڑمل کریں اور تعریف اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس منظابہات پرائیان لا نمیں اور جو پچھا شکال پیش آئے اس کو اہل علم کے پر دکریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت بڑی آئے ہیں اور جب سی عذاب کی آیت پر چھٹے ہیں تو اللہ تعالی سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور جب سی عذاب کی آیت پر چھٹے ہیں تو اللہ تعالی سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور جب سی عذاب کی آیت پر چھٹے ہیں تو اس سے اللہ کی پنا و ما گئتے ہیں۔ (ابن کشرص ۱۹۳ – ۱۹۲۲ جو ا

سے بول اللہ ب فاعد ب است بر ب این در اللہ ماری میں جو ید کے ساتھ پڑھنا بھی واخل ہے سب کومعلوم ہے

کے قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ عربی ایک منتقل زبان ہے جو ۲۹ حروف پر مشتمل ہے۔ حروف کے خارج بھی ہیں اور صفات بھی ہیں۔ مخارج اور صفات کا خیال نہ کرنے سے ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ جس سے معانی بھی معالم جارت میں البعض میں تبدید کی اس میں آئی ہے تاہم ہوں سے میں میں میں میں مصوبی

بدل جاتے ہیں اور بعض مرتبہ نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ضروری ہے کہ تلاوت کر نیوالے قر آن کو سیح طریقہ پر مخارج و صفات کی رعایت کے ساتھ پڑھیں اور سیح ادائیگی کے لئے اصحاب تجوید سے رجوع کریں۔علامہ جزری فرماتے ہیں۔

والانحد بالتجويد حتم لازم من لم يجوّد القران آثم لانه به الاله انزلا وهكذا منه الينا وصلا

پھر فرمایا اُولیْک یُوُمِنُونَ بِه کہ جولوگ اللہ کی کتاب کی ایس تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کاحق ہے بیلوگ اس پرایمان لا تے ہیں معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت اُسی طرح کی جائے جیسا کہ اُسکی تلاوت کاحق ہے اور یہ کہ اسکی لفظی بامعنوی تحریف کر نیوالے اس پرایمان والے نہیں۔ آخر میں فرمایا کہ وَمَنُ یَّحُفُرُ بِه فَاُولَئِکَ هُمُ الْمُحْسِرُونَ وَ لَیْنَ جُولوگ اللہ کی کتاب کے منکر ہیں۔ اس پرایمان نہیں لاتے بیلوگ بھر پورخسارہ اور نقصان میں ہیں انہوں نے کفراختیار کیا ورایمان کے قریب نہ آئے لہذا دوزخ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اعادنا اللہ منھا۔

يبني إسراء في المرووان ممتى الرق انعمت عليك و ان فضلت كوري المراكل من المراكل مرى ال المرود المرود على المرود المرود عن المراكل مرى ال الموري المرود عن كالمرود عن ك

العُلَمِينَ ﴿ وَاتَّعُواْ يَوْمَا لَا تَجَوْرِي نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَبِئًا وَكَرُفْفِكُ مِنْهَا عَلُ كَ وَلَا نغيت رئادر دُرداس دن ہے جس دن کوئی خض کی جان کی طرف ہے کوئی مطالبداد نہ کے گادر نہ کی کاطرف ہے جان کا کوئی بلی تول کیا جائے گالا کا کہ کہ کہ نہ کے گالا کے گالوں کے گالوں کے گالوں کے گالوں کوئی شاعت نفع دے گا دو نہ ایک مدد کی جائے گ

بني اسرائيل كونعتوں كى مكرّ رياد د مانى

قضعه بین : بیدونون آیتی سورة بقره کے چیئے رکوع کے شروع یل گزر پھی ہیں۔ دونون آیتوں میں دہاں ایک طرح کی تمہید تھی جس میں اللہ تعالی نے اجمالی طور پر بنی اسرائیل کواپٹے انعامات یا دولائے تھے اورانہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا تھا' اسکے بعد تفصیلی طور پر بعض نعبتوں کا تذکرہ فرمایا اورا کی حرکتوں اور جموئی آرز دوک کا اور چھڑے کی پرستش کرنے اور جادوکے چیچے گئے اور فرشتوں کو اپناو تھی ترائی کا اور جموئی آرز دوک کا اور چھڑے کی پرستش سے رَاعِدا کہ اور اسلام کی خدمت میں حاضر ہوکرد فی زبان سے رَاعِدا کہ اور اسکے بُرے معنی مراد لینے کا اور بعض دیگر آمور کا تفصیلی بیان ہوا۔ بیان کے شم پراب یہاں پھر آئیں دونوں آئیوں کو دہرایا جوبطور تمہید شروع میں فروسی البت دوسری آیت میں ذراسا فقطی فرق ہادا اور آخر الگواجمالی طور پراپٹ انعامات آدوا کی اور اسلام کی خدمت میں کے کہ اللہ نے جمعے پر کیا کیا انعامات فرمائے اور اپنے نقس کا محاسبہ بھی کرے کہ میں نے اسکے مقابلے میں کیا کیا اور ساتھ تی گئر اسلام کی کے دائلہ نے بحق پر کیا کیا انعامات فرمائے اور اپنے نقس کا محاسبہ بھی کرے کہ میں نے اسکے مقابلے میں کیا کیا اور ساتھ تی گئر ورت بھی ہوتو ایا تھون کی کے اوراعمالی صالح سے بھی گئے اوراعمالی صالح سے بھی گئے۔

و إذ البتكي البراهم ركبه في بكلمت فأتمن فأكر أن بالقرارة بالقاس إمامًا وقال ومن المراب المام والمراب المراب المراب

دُرِيَّةِنْ عَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظُّلِمِيْنَ @

ميرى اولاديس سئان كدب فرمايا كميراع وظلم كرنيوالول كونسط كا

حضرت ابراجيم كاآز ماكشول ميں بورااتر نا اورانكی امامت كا اعلان فرمانا قضسيو: اس آيت من حضرت ابراجيم عليه السلام كي زمائش كا مجراس ميں اسكے پورا أتر نے كاذكر فرمايا ہے۔ الله تعالى كارشاد ہے كہ بم نے اُن كوچند كلمات كذريد آزمايا۔

کلمات کی تشریح اور توضیح جن کے ذریعیہ آز مایا گیا

ان کلمات سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت کچھ کھا ہے کلمات جمع ہے کلمة کی اور کلمہ لفظ مفرد بامعنی کو کہا جاتا ہے اور کلام کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ یہاں کلمات سے احکام شرعیہ مراد ہیں جن کاابراہیم عليه السلام كوم كلف بنايا كيا تھا۔جواحكام ان كوديئے كئ انہوں نے أن كو پورا كيا الله تعالى شائد نے ان احكام كانجام دييخ پرحضرت ابراجيم عليه السلام كي تعريف فرمائي - يهال فرمايا فَاتَمَّهُنَّ اى قام بهن كلهن ليني (جيخ بحي احكام) كا تحكم ديا گيا أن كو پورا فرمايا اورسورهٔ النجم ميں فرمايا: وَإِبُواهِيْمَ الَّذِيُ وَفَى ﴿ اوروه ابراہيم جس نے احكام كي پوري بجا آوری کی ) بیکون سے احکام تھے جن کا اکو تھم دیا گیا اوروہ اُن پر پوری طرح قائم رہے۔اس کے بارے میں مفسرین نے متعد دا قوال نقل کئے ۔خودحضرت ابن عباس ہی کے متعد دا قوال ہیں جوتفسیر کی کتابوں میں ندکور ہیں ان کا ایک قول یہ ہے كەللەتغالى نے أن كومناسك حج كاحكم دياجس كوانهوں نے پورافر مايا۔اورايك قول يدہے كەطهارت اورنظافت سے متعلق ان کواحکام دیے تھے اور میدس احکام ہیں جن میں پانچ سر کے متعلق اور پانچ باتی جیم سے متعلق ہیں۔جوسر سے متعلق ہے وہ یہ ہیں۔(۱)مونچیس کا ٹنا(۲) کی کرنا (۳)سانس کے ساتھ ناک میں یانی لیکرناک صاف رکھنا جیسا کہ وضوءاور شل میں کرتے ہیں۔احادیث میں اس کو استعفاق سے تعبیر فرمایا ہے۔ (۴) مسواک کرنا (۵) سرکے ہالوں میں ما تك تكالنا۔ اور باتى جم ك احكام يه بيں۔ (٢) نافن كافنا (٤) ناف كے يہے بال صاف كرنا (٨) فقد كرنا (٩) بغلوں ك بال أكعاثرنا(١٠) بيشاب اور ياخاندكرك يانى سامتنجاء كرنا صحح بخارى (ص٥١١) ميس ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاوفر مایا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس سال ک عمر میں مقام قدوم میں اپنی ختند کی حضرت سعید بن المسيب سيمنقول ہے كدابراجيم ظيل الرحلن سب سے پہلے ووقض ہيں جنہوں نےمہمان كى مبمان اوازى كى داورسب سے پہلے وہ مخص ہیں جنہوں نے اپنی موجیس تراشیں اور وہ سب سے پہلے وہ مخص ہیں جن کے چبرے پر سفید ہال نظر آئے۔انہوں نے عرض کیا کہاہے میرے رب بدکیا ہے؟ ربّ تبارک وتعالی نے فرمایا کہ بیوقار ہے ( یعنی متانت اور سنجيدگي كى چيز ہے )اس پرانہوں نے عرض كيا كما بے مير بيراد قاراور برهاد يجئے (مؤطاما لك)حضرت ابن عباس ا سے تیسراقول میمنقول ہے کہ اللہ تعالی نے جن احکام کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی ان میں سے چھ چزیں انسان کے اندر ہیں اور جارا حکام ج کے متعلق ہیں جسم انسانی کے متعلق چھعددیہ ہیں۔(۱)ناف کے نیچے بال صاف كرنا اور بغلول كے بال أكھاڑنا (٢) ختنه كرنا (٣) ناخن كا ثنا (٣) مونچيس تراشنا (٥) مسواك كرنا (٢) جمعه كے دن عشل کرنا 'اور باتی چارجواحکام حج سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں (۱) طواف کرنا (۲) صفامروہ کے درمیان سعی کرنا (۳) جمرات بر کنگریاں مارنا (۴) طواف زیارت کرنا۔حضرت ابن عباس ﷺ چوتھا قول بیمنقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں کا حکم دیا اور اُنہوں نے اُن کو پورا کیا وہ میں چیزیں ہیں اُن میں سے دس سورہ برآت کی آیت اَلتَّائِبُونَ الْعَبِلُدُونَ (الى آخو الآية) ميں اوروس ورؤمؤمنون كے اول ميں اور سورة معارج (كے بہلے ركوع ميں) اوروس سورہ احزاب كي آيت إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسلِمَاتِ مِن مَرُور مِين - مررات كوچهور كران سب كاشاراس طرح سے بـ (١) توبركرنا (٢) عبادت كرنا (٣) الله كي حد كرنا (٨) روزه ركهنا (٥) ركوع كرنا (٢) سجده كرنا (٤) امر بالمعروف كرنا (٨) نبي عن المنكر كي انجام دہی کرنا (۹) الله کی حدود کی حفاظت کرنا۔اس آیت میں نو چیزیں ندکور ہیں۔لیکن مفسر ابن کیٹر نے حضرت ابن عبال سے نقل کرتے ہوئے یہی کہاہے کہ سورہ براءت میں دس ہیں۔احقر کے خیال میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس ا ن وه آيت بهي ساته ملائي موكى جوآيت فركوره سے پہلے ہے۔ يعنى إنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آنفُسَهُمْ وَامُوَ اللهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ اس آیت میں قال اور جہاد ندکور ہے اسکو الم کردی صفات ہوجاتی ہیں۔ سورۃ مومنون میں بیاحکام ندکور ہیں۔
(۱) نماز میں خشوع کرنا (۲) لغو سے اعراض کرنا (۳) زکوۃ اداکرنا (۴) شرم کی جگہ کوحرام سے محفوظ رکھنا (۵) امانوں کی گلہداشت رکھنا (۲) عہد کی پابندی کرنا (۷) نمازوں کی پابندی کرنا۔ بید چیزیں سورۃ مومنون کے پہلے رکوع میں ندکور ہیں۔ سورۃ معارج میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں بید چیزیں زائد ہیں۔ (۸) اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حصد رکھنا (۹) اپنے رب کے عذاب سے ڈرنا (۱۰) گواہیوں کو ٹھیک اداکرنا۔

سورة احزاب میں یہ چیزیں ندکور ہیں۔(۱) اسلام کا کام کرنا(۲) دل ہے مؤمن ہونا(۳) فر پیپرداری کرنا(۳) قول وکل میں سپائی اختیار کرنا(۵) طاعات کی ادائیگی میں اور مصائب کے آنے پر صبر اختیار کرنا۔ (۲) خشوع اختیار کرنا(۱) مال خیرات کرنا(۸) روزه رکھنا(۹) شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنا۔(۱) بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ دس چیزیں کین اس میں بعض چیزیں وہ ہیں جوسورة مونین کی آیت میں بھی ندکور ہیں۔اور یہاں اگرخشوع ہے مراد مطلق خشوع لیا چائے (نماز میں اور فیرنماز میں) جس کامعنی ہے قلب کا جھکا و ہونا تو اس سے خشوع فی الاعمال اورخشوع فی المعاملات بھی مراو ہوسکتا ہے۔ جس کامطلب یہ ہوگا کہ تکبراختیار ندکر ہے اور قلب و جوارح کو عناد سے اور ہرائی چیز سے بچائے جو قلب اور اصفاء جوارح کے جھکا و کے خلاف ہو۔ سورو ہراءت میں جو اکساز ہوئی ہے اس کا ترجم بھی روزہ وارکا کیا گیا ہے۔ سور ڈامز اب میں بھی الصائمین فرکور ہے۔ لیکن حضرت عطار نے السائے حوثی ہم طلبۃ العلم (کما فی معالم الدنویل) اگران میں سے کوئی معنی لیا جائے تو مستقل ایک صفت کا ذکر آ جا تا ہے اور تکرار ختم ہوجاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الده جہا ہے پانچال قول بیر منقول ہے کہ جن کلمات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو جنلا فرمایا اور اُن کو آ زمایا وہ یہ ہیں۔(۱) اپنی قوم سے جدا ہو جانا اور اللہ کے لئے مفارت اختیار کرتا (۲) نمرود سے اللہ کی قوحید کے بارے ماں منظم حق کہد دینا (۳) ہمرا گل میں قوالا جانا اور اس کے باد جو دین کی تا اور دوسری عکد ( ملک شام چلا فرانا اور اس کے باد جو دی پر قائم رہنا (۳) اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کے لئے ہجرت کرنا اور دوسری عکد ( ملک شام چلا جانا) (۵) اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ضیافت کے لئے مامور ہو جانا اور اپنی جان و مال سے اس پر فابت قدم رہنا اور اپنی جان و مال سے اس پر فابت قدم رہنا جھری پھیر ہی دئ آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرد ہوئی اور بیٹا ذرئ نہ ہوا۔ ید دوسری بات ہے) جب بیسب کام کر رہنا گئر رہنا المائون میں پورے اُنز کے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَسْلِمُ ( فرما نیر دار ہو واڈ) اُنہوں نے قبل کی سے مرد اور ہو با نادار ہو جاد کام ہیں انکی تعداد میں جو کھی کے ہیں ہم اسک کے بین ہم ایس کے میں ہو اس کے بین ہم ایس کے بین ہم کی اسک کی ہیں ہمی تو ایس کے بعد مضرا بن گیر نے دوسرے این کی شرت جس بھرائی کے ہیں پھرا بن عباس کے بین ہم ایس کے بین ہم ایس کے بعد مواد ہو ہو ہی ذرکر دیا ہے۔ اور آ بات نے کورہ میں جو احکام ہیں آئی تعداد میں جو کھام ہے وہ ہمی ذرکر دیا ہو ہو اس کے بعد حافظ ابن کیر مضرت میں جو احکام ہیں آئی تعداد میں جو کھی ذرکر ہیں جو کھی آئی کے ہیں ہو اس کے بعد حافظ ابن کیر مضرت میں جو رہے تا ہیں کہ کمات کی تغیر میں جو بھی جو ان آ یات میں نے کور ہیں۔ حضرت مجاہد سے بیاں من جو رہے کھات کی تغیر میں جو بھی خوار ہوں یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہاں میں جو بھی ان ہو کہاں میں جو بھی خوار ہوں یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہاں میں جو بھی ان ہور کے کہاں میں جو بھی ان ہور کے کہاں میں جو بھی ان ہور کیا ہوں کے کہاں میں جو بھی جو کہا ہوں کی جو سے کہا ہوں کی کھیں کور ہیں۔ ان میں جو بھی کہا تو ہو کہا ہوں کے کہا ہوں کی سے بعض چین کی اقوال کی ہور کیا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کی کہا ہوں کی جو بھی کور ہیں۔

مراد ہوں اور کسی بھی چیز کے بارے میں متعین طریقہ پراُسی وقت یقین کیا جاسکتا ہے کہ جب کہ اس بارے میں کوئی سیح حدیث ہویا اجماع امت ہولیکن سیح حدیث یا اجماع سے ان میں سے کوئی چیز کلمات کی تفسیر میں ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ حضرت مجاہدنے جو کلمات کی تفسیر کی ہے وہ زیادہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے کیکن ابن کشرفر ماتے ہیں کہ تمام اقوال میں جو مذکور ہے ان سب کومراد لینازیادہ اقوای ہے۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كي امامت

اس کے بعدار شادہ: قَالَ إِنِّي جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً (الله تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاشہ میں تم کولوگوں کا پیشواہناؤں کا عالم تغییر نے فرمایا کہ بلاشہ میں تم کولوگوں کا پیشواہناؤں تو بطور صلہ اور افعام اللہ تعالیٰ شائ نے اُن کولوگوں کا پیشواہنا دیا۔ اور جن ادکام میں اُن کوہ سلافر مایا تھا اُن کے بورا کروائے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اعمال اور افلاق کے اعتبارے اُن کوپری طرح تربیت ہوجائے تاکہ وہ امامت کے لاکن ہوجا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کواس طرح پیشواہنا کہ اقرال تو این کوہ سالہ مت کے لاکن ہوجا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کواس طرح پیشواہنا کہ اقرال تو این کوہوں سے سرفراز فرمایا ان پرصیفے نازل فرمائے اور پھران کی نسل اور ذریت میں امامت کوجادی فرمائے اور پھران کی نسل اور ذریت میں امامت کوجادی فرمائے اور پھران کی نسل اور ذریت میں امامت کوجادی فرمائے اور پھران کی نسل اور ذریت میں امامت کوجادی فرمائے اور پھران کی نسل اور در بین کی نسل میں سے متھا ورسب اس بات کے مامور شیخ کر اہر اہیم طلب السلام کی ملت کا اتباع کریں۔ تکما قال تعالیٰ فیم اُؤ حَیْنَا اِلْیْکَ اَنِ اتبیٰع مِلْلَةَ وَلِوری طرح سے انکی ملت کا اتباع کریں۔ تکما قال تعالیٰ فیم اُؤ حَیْنَا اِلْیٰکَ اَنِ اتبیٰع مِلْلَة کین اکثر یا بعض احکام اسکا کی ملت کے احد کے شرائع میں انکی ملت کے موافق اور مطابق تھے۔ پی تقریر اس صورت میں مہت میں انکی ملت کے موافق اور مطابق تھے۔ پی تقریر اس صورت میں امامت دوا می کی جائے اور اگر یہ مطلب ہو کہ اینے ذیانے کی صورت میں کلمات کی تغییر میں جو بحض ابر ایس کی ٹی ہیں وہ نیس آسک تھی ہیں۔ لیک میں اس میں ہو کہ اور اگر ہو مطلب ہو کہ این کے بعد مراد ہو کیونکہ لڑکے کا ذرح وہ فی الم وح ) امامت کے بعد میں طہور پذیر ہوئے ہیں۔ (ذکوہ فی الم وح ) امامت کے بعد ہی تقریر اس کی کوئک اور کو کو فی الم وح کے ہیں وہ نیوت کے بعد ہی ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ (ذکوہ فی الم وح )

لیکن ان میں سے جوکوئی ظالم ہوگا وہ اس مرتبہ پر فائز نہیں ہوسکتا ، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہال عہد سے مرادامامت ہے اور تجین طور پر اس سے نبوت مراد ہے اور ظالموں سے کافر مراد ہیں۔ کما قال تعالی وَ الْکَافِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی ذرّیت میں ظالم بھی ہوں گے اور ظالم کو نبوت نہیں مل سکتی اور نبوت کوئی الی چیز نہیں ہے جولئے تعلق کی وجہ سے ملتی چی جائے وہ تو اللہ تعالی کافشل ہے جس کو چا ہا اللہ تعالی نے نبی بنادیا اور جب چا سلسائر نبوت ختم فرادیا۔ قال فی الروح و عبر عنها بالعهد للا شارة الی انها امانة الله تعالی و عهده الذی لا یقوم به الآمن شاء الله تعالی من عبادہ و آثر النیل علی الجعل ایماءً الی ان امامة الانبیاء من ذریته علیهم السلام لیست بجعل مستقل بل هی حاصلة فی ضمن امامته تنال کلا منهم فی وقته المقدر له.

#### كعبه نثريف كومرجع اورجائے امن بنايا

قضمه بيو: حضرت ابراجيم على مينا وعليه الصلوة والسلام اسية وطن سے جرت فرما كرملك شام چلے محت تھا كى ايك ہوی حضرت سارہ تھی اور اس سے جو اولا دتھی وہ سب و ہیں رہتے تھے۔ دوسری بیوی حضرت ہا جریھی 'جن ہے حضرت المعیل علیه السلام پیدا ہوئے تھان کو اور اُن کے بیٹے اساعیل علیہ السلام کو بھم خدا آپ مکم عظمہ میں چھوڑ گئے جو اسوفت سنسان اورچیٹیل میدان تھے جس کا واقعہان شاءاللہ سورہ ابراہیم کی تفسیر کے ذیل میں بیان ہوگا۔ جب اسلیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوان کے ذبح کرنے کا تھم ہواجس کی بجا آوری میں کا میاب ہو گئے۔ نیز دونوں کو کعبہ شریف ہنانے کا تھم ہوا۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ بنایا جس کا ذکر ابھی آ رہاہے۔ (ان شاءاللہ تعالیٰ) اس آيت شريفديس كعبشريف كواول تومفابة فرماياجوفاب يفون سيظرف كاصيغه بـ جس كامعنى بوكو شيخى جك حضرت ابن عباس اورمتعدد تابعین سے مروی ہے کہ اسکومثابه اس لئے فرمایا کہ لوگ بار باراس کی طرف آتے ہیں طواف کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں پھرواپس آتے ہیں اسکی حاضری دینے سے طواف کرنے سے دل نہیں بھرتا۔ دنیا کے مختلف شہروں کے لوگ اس کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں۔حضرت عکر مہٰ قمارہ 'اورعطاخراسانی نے اس کا ترجمہ' مجع'' سے کیا لینی جمع ہونے کی جگہ'مآل اس کا بھی وہی ہے جو دوسرے حضرات نے فرمایا۔ کیونکہ جب ہرطرف لوگ آتے ہیں تو وہاں جمع ہونے کی صورت پیدا ہوجاتی ہے پھر فرمایا و اَمْنا ( کہ ہم نے کعبہ شریف کوامن کی جگہ بنایا) سورهُ آ لِعمران ميں فرمايا۔ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ امِناً (اور جو شخص اس ميں داخل ہو گاامن والا ہو گا) حضرت ابراہيم عليه السلام بانی کعبہ بی کے دفت سے کعبہ شریف کی خرمت ذہوں میں چلی آ رہی ہے۔درمیان میں مشرکین بھی کعبہ شریف کے متولی رہے ہیں اور وہ بھی اسکی عظمت اور حرمت کے قائل تھے اور سارے عرب میں بیہ بات مشہورتھی کہ بیامن کی جگہ ہے۔ زمانه جاہلیت میں عرب کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ برغارت کری کردیتا تھا اور جنگ کرنا اُن كاضرورى مشغله تفاليكن مكم معظمه كےرہنے والوں ميں كوئى قبيله حمله آورنبيں ہوتا تھا۔الله جل شائه نے سور عنكبوت ميں الل كمه پراپنا انعام ظاہر فرمائے ہوئے ارشاد فرمایا: أَوَلَم يَررُا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا امِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنُ حَوْلِهِمُ اَفَبِالْبَاطِلِ يُوُمِنُونَ وَبِنِعُمَةِ اللهِ يَكُفُرونَ (كياأنيس معلوم نهيں كه بم نے بناديا حرم كوامن كى جگداورائے گردو پيش ميں لوگوں كوا چيك لياجا تا ہے بيلوگ باطل پرايمان لاتے ہيں اورالله كی نعت كى ناشكرى كرتے ہيں ) چونكہ حرم مكدامن كى جگہ قرار دے دى گئے۔ اس لئے اس ميں قبل وقال جائز نہيں ہے۔ حضرت جابرضى الله عنہ سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليہ وسلم نے ارشاوفر مايا بيتم ميں ہے كى كے بيعلال نہيں ہے كہ مكم ميں ہتھيا رساتھ لئے پھرے۔

و م سے ارس و حرمایا بیم یں سے کی سے سے بیر حال ہیں ہے تدہمہ میں مسیور مل طاحے ہوئے۔

اور حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جھے ہے پہلے کی کیلئے

اس میں قبال کرنا حلال قرار نہیں دیا گیا اور میرے لئے حلال نہیں کیا گیا مگرون کے تھوڑے سے حصہ میں پس مکہ معظمہ حرام

ہے ( یعنی اسکی حرمت برابر قائم ہے ) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کیلئے اس کی حرمت باقی رکھی ہے۔ ( بخاری )

حریب نے فیال کر میں ایس میں تھی ہوئی دیں کے لئے قال جلال کا گیا ہیں ۔ فقتی کیا دادہ میں اور میں او

یہ جوآپ نے فر مایا کہ میرے لئے اس میں تھوڑی در کے لئے قال حلال کیا گیا اس سے فتح مکہ کا دن مراد ہے۔ حضرت امام ابوصنیف رحمداللد نے فرمایا کہ جو محض حرم کے باہر طل میں کسی قبل کر کے حرم میں پناہ لے لے اس کورم میں قبل ند كيا جائے بلكهاس كے ساتھ أشابي فانه جائے خريد وفروخت ندكى جائے كھانے پينے كو كچھ ندديا جائے تا كه مجبور موكر حرم سے باہر آ جائے پھراُسے خارج حرم حل میں قبل کردیا جائے ( رُوح المعانی ) حرم مکہ میں جیسا کفل وقال جائز نہیں ہای طرح سے اس میں شکار کرنا۔ شکار کے جانوروں کو بھگا نا دوڑ انا بھی ممنوع ہے۔ حرم مکہ سے گھاس اور درخت کا شااوروہاں کے اپنے کا ٹنا بھی ممنوع ہے جس کی تصریح بخاری ومسلم کی احادیث میں موجود ہے۔اور کتب فقہ میں تفصیل کھی ہے۔ پھر فرمايا: وَاتَّخِلُوا مِنْ مَّقَامِ إِبُواهِيْمَ مُصَلِّى (اورمقام ابراتيم كونماز كى جكر بنالو) مقام ابراتيم سي كيامراوب ال بارے میں متعددا قوال مشہور ہیں اور معتد قول مدہ جے عام مضرین نے اختیار کیا ہے۔ (اورا حادیث شریفہ سے اسکی تائد ہوتی ہے کہ) اس سے وہ بھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف تعمیر فرماتے تھے سے يقرزينه كاكام ديتا تفاحضرت اساعيل عليه السلام اينش اور چونه وغيره دية جاتے تصاور حضرت ابراہيم عليه السلام ان بے کیر تغیر فرماتے تھے۔ جب کعب شریف کی تغیرے فارغ ہو گئے توجس جانب کعبہ شریف کا دروازہ ہے اس طرف دیوار ہے ملا ہوا اُس کوچھوڑ دیا۔سالہاسال وہ وہیں تھاحضور اقدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اُسی جگہ رہاحضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں بھی وہیں تھا پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے وہاں سے ہٹا کر اس جگدر کا دیا جہاں اب ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سلاب آگیا تھ جواس کو بہا کرلے گیا۔ حضرت عمر رضی الله عند نے أے لیكروہاں ركھ دیا جہاں اب حضرات صحابہ كے سامنے اسكى جگد بدنى كسى نے كوئى كليزيس كى اور سارى أمت نے اس کا ایک جگہ ہوناتسلیم کرلیا جہاں حضرت عمر نے رکھ دیا تھا۔حضرت عمرضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں جن كطريق يرجاني كاحضور صلى الله عليه وسلم في حكم ديا - (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الواشدين) اورأن كيارك میں بھی فرمایا:اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر (رواہ الترفدی)(لینی میرے بعد أن كا تباع كرنا جوميرے بعد ہوں کے بعنی ابو بکروعمر) اور اسکو پہلی جگہ سے ہٹانے میں حکمت بھی ہے کیونکہ اب طواف کر ٹیوالوں اور طواف کی رکعتیں پڑھنے والوں کی زیادہ کشرت ہے آگرا پی جگہ ہوتا اور طواف کرنے والے اس کے پیچھے طواف کی رکعتیں پڑھتے تو طواف کرنے والوں کو کعبہ شریف کے قریب سے گزرنے کاراستہ نہ ماتا۔ ایک زمانہ تک مقام ابراہیم ایک چاردیواری کے اعد مقاجو

مقف تھی اور قفل پڑار ہتا تھا۔موجودہ حکومت نے وہ مقف عمارت ختم کر کے مقام ابراہیم کو بلوری شیشہ میں رکھ دیا ہے۔ باہرے مقام ابراہیم دکھائی دیتا ہے جس میں حفرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات صاف نظر آتے ہیں صحیح مسلم میں ہے (ص ٣٩٥ ج ا) کہ ججة الوداع کے موقعہ پررسول اللہ علی طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف برص اورقرآن مجيدك بيالفاظ تلاوت فرمائ واتعج فُوا مِن مَقام إبُراهِيمَ مُصَلَّى اوروبال دوركعتين اسطرت برِ هيں كه مقام ابراہيم كواپينے اور كعبه شريف كے درميان كرليا۔ان دور كعتوں ميں سورة فُلُ مِياثَيْهَا لْكَفِرُونَ اور سُورة فُلُ هُوَاللهُ أَحَدُ رِبِعَى حضرت عمرضى الله عند اوايت بكرانهول فيعض كيايارسول الله آب مقام ابراميم كونمازك جكد بناليت تواچها تفاتواس يرآيت واتَّخِدُوا مِن مَّقَام إبُراهِيمَ مُصَلّى نازل بولَى (سيح بخارى) طواف كي بعدجودو ر کعتیں پڑھناواجب کے ۔انکومسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھناافضل ہے۔

ہیت اللّٰدکو ماک کرنے کا حکم

پُرِفرمايا: وَعَهِدُنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ اَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّاثِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَعِ السُّجُّوُدِ (اورہم نے حکم بھیجا ابراہیم اوراساعیل کی طرف کہ پاک کرومیرے گھر کوطواف کر نیوالوں کیلئے اور وہاں کے مقیمین کے لئے اور رکوع اور سجدہ کر نیوالوں کیلئے )اس میں کعبر شریف کو پاک رکھنے کا تھم ہے اور کعبہ شریف کے ساتھ معجد حرام کے پاک ر کھنے کا بھی تھم ہوگیا کیونکہ طواف اور نمازی اوائیگی اس میں ہوتی ہے۔ اور پاک کرنے میں سب پچھ داخل ہے۔ باطنی ناپاک شرک و کفراور بنت برتی ہے اور گندی باتوں سے جھوٹ سے فریب سے بدعملی سے اور ظاہری نایا کی سے اسے یاک رحمیں۔ طواف ایک ایی عبادت ہے جو صرف مجدحرام بی میں ہوسکتی ہے جو کعبہ شریف کے جارول طرف ہے۔ آیت شریفہ میں جو لفظ المُعَاكِفيْنَ آياہے اسكے بارے ميں حضرت سعد بن جبير كا قول ہے كداس سے مكم معظمہ كے رہنے والے مراد بيں اور حضرت عطاء نے فرمایا کماس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور مسجد حرام میں قیام کر لیتے ہیں۔اور حضرت ابن عباس فن فرمایا که بم جب بھی مسجد حرام میں بیٹھ گئے تو عاکفین میں شار ہو گئے۔اوراس کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مسجد حرام میں اعتکاف کریں۔ کیونکہ لفظ عکوف اُن پہمی صادق آتا ہے۔ اور اکو شعم الشیجو دِد (رکوع اور سجدہ کر نیوالے) سے نمازی مرادی بی مسجد حرام میں جس قدر بھی طواف اور نماز کا اہتمام ہوسکے غنیمت جانے اِن دونوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ طواف كانواب

سنن ترندی میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا طواف کرتے ہوئے سات چکر لگائے اور ٹھیک طرح سے شارکیا اُسے ایک غلام آ زاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا اور آپ نے بیمی فرمایا کہ طواف کرنے والا جو بھی قدم رکھے گا اور اُٹھائے گا توہر قدم پراللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرمادیں گے اور ایک نیکی اس کے اعمال نامہ میں لکھودیں گے۔

مسجد حرام ميس نماز كأتواب

معجد حرام میں نماز پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری معجد ( یعنی معجد نبوی ) میں ایک

نماز دوسری نمازوں کے مقابلہ میں ہزارنمازوں سے افضل ہے گرمبچہ حرام اس سے مشتی ہے ( کیونکہ اس کا تو اب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہے )مسجد حرام میں ایک نماز دوسری نمازوں کے مقابلہ میں ایک لا کھ نمازوں سے افضل ہے۔ (رواہ احمد وابن اجہ باسادین سیحین کمانی الترغیب للحافظ المریز ری سیمین کمانی الترغیب للحافظ المریز ری سیمان ہ

کے مذاب کی طرف جرآ کیچاؤں گا۔ اور وہ بری جگہ ہے

اہل مکہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء

قضسيو: حفرت ابراہيم عليه السلام نے مكم مرمہ کے لئے اللہ جل شائه ورخواست كى كه اس كوامن والاشهر بنا و يجئ اللہ جل شائه نے ان كى دعا قبول فرما ئى اوراس كو ابلدا بين ، قرار دیا جس کے متعلق بعض احكام گذشتہ آیت كی تغییر کے ذیل بیس بیان ہو چکے ہیں۔حضرت ابراہیم علیه السلام نے یہ بھی دعا كى كه اس شہر کے دہنے والوں كو جو بھی ان بیس سے اللہ براور آخرت كدن برایمان رکھتا ہورز ق دیا جائے جو طرح طرح کے بھول سے ہو۔ چونكہ انہوں نے پہلے كلا يَعَالُ عَهُدِى الطَّالِمِينَ كَا اعلان سُن ليا تقال س لئے دعا بیس الله ایمان كی تخصیص كر دی اور عرض كما بھول كا انعام اللہ تعالى براور آخرت برایمان ركھنے والوں كو دیا جائے چونكہ اللہ تعالى دیا ہی كو دیتے ہیں اور در ق دنیا وی مومن اور كافر بھی كو ماتا ہے اس لئے اللہ باك كی طرف والوں كو دیا جائے ہوں كہ دیا ہوں اور كی تخصیص نہیں ہم مومن اور كافر بھی كھا كیں گے لئين آخرت كا رزق صرف مومن اور كافر بھی كھا كیں گے لئين آخرت كا رزق صرف مومن اور كافر بھی كھا كیں ایمان والوں كی تخصیص نہیں ہم مومن اور كافر بھی كھا كیں گے لئين آخرت كا مور ذیا ہم برقی دنیا ہم ایمان والوں كی تخصیص ہم کا در وزن ایم کے ایک کی اس کے دنیا ہم ایمان آخرت برائی كور دور نے جانے كے لئے مجبور ہونا پڑے گا۔اور دوزن کے اور دوزن خیات کے لئے مجبور ہونا پڑے گا۔اور دوزن کے افراد وزن کے سے نیمی کو گا۔اور دوزن کی کے اور دوزن خیات کے لئے مجبور ہونا پڑے گا۔اور دوزن کے عذاب ہم تاہم کی عذاب کی جور ہونا پڑے گا۔اور دوزن کے بہت کری عذاب کی جگر ہوں کے گا۔اور دوزن کے بہت کی عذاب کی جگر ہے۔

حضرت ابرا ہیم علی دہینا وعلیہ الصلوٰ قوالسلام کی نسل میں جب تک اللہ نے چاہا اہل ایمان رہے اور مکہ معظمہ میں بست رہے جو حضرت اسلمعیل علیہ السلام کی اولا دہیں سے تھے۔ پھر اہل مکہ مشرک ہوگئے۔ کعبہ شریف تک میں اُنہوں نے بُت رکھ لئے اور لات وعرہٰ کی اور منات کی پوجا کرنے لگے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بید دعا قبول ہوجاتی کہ جو اہل ایمان ہیں انہیں رزق طے تو اہل مکہ نے جب گفر اختیار کیا تھا اُسی وقت سے پھلوں سے محروم ہوجاتے لیکن اللہ جل شاخہ نے اہل مکہ کو ہمیشہ رزق دیا مومنون کو بھی اور کا فرول کو بھی۔

مكه معظمه مين دنيا بجرك پيل

اور حفرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا الی تبول فرمائی کہ دنیا بھر سے مکہ معظمہ میں کھل آتے ہیں اور وہاں کے مقامی حضرات اور حجاج وزائرین سب کھاتے ہیں اور ان سے منتقع اور منتقع ہوتے ہیں۔ سورة فقص میں فرمایا: اَوَلَمُهُ لَهُمُ حَوَماً امِناً يُعْدَى اللّهِ فَمَواتُكُ كُلّ شَيءٍ وَزُقاً مِن لَكُنّا وَلَكُنّ اَكْتُوهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (كيا ہم نے اُن کوالمن وامان والحرم میں جگہیں یکھنے اللّهِ فَمَواتُ کُلّ شَيءٍ وَزُقاً مِن لَكُنّا وَلَكِنَّ اَكْتُوهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (كيا ہم نے اُن کوالمن وامان والحرم میں جگہیں دی جہاں ہوتم کے پھل محنی جھے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو طبح ہیں کین اُن میں سے اکثر لوگنہیں جانے )

دی جہاں ہرسم کے چل کھنچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں لیکن اُن میں سے اکثر لوگ ہیں جانے )

مدم عظمہ کے قریب ہی شہر طاکف آباد ہے اور وہ سر سبز شاداب علاقہ ہے ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پھل مکہ

معظمہ پہنچتے رہے ہیں اور دنیا کے تمام اطراف واکناف سے مکہ معظمہ میں طرح طرح کے پھل آرہے ہیں۔ شاید دنیا کا

کوئی پھل ایسا نہ بچا ہوجو مکہ معظمہ نہ پہنچا ہوبعض حصرات کا بی فر مانا ہے کہ ثمرات کے عموم میں درختوں کے پھلوں کے علاوہ

مشینوں کی پیداوار اور دستکاریوں سے حاصل ہونے والا سامان بھی داخل ہے۔ مکہ کی سرز مین میں نہ کا شت ہے نہ شجر کاری

ہاور نہ صنعت کاری کیکن پھر بھی اس میں دُنیا بھر کی ثمرات اور طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔

مدينه منوره كيلي سيد المسلين صلى الله عليه وسلم كى دعاء:

## مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿

ہارے جے کے احکام اور ہماری تو بقول فرما۔ بے شک تو بی توبقول فرمانے والامهريان ہے

# حضرت ابراجيم اورحضرت المعيل عليهااللام كاكعبه شريف تغمير كرنا

قصسين : كعبشريف بهلفرشتول في محر حضرت آدم عليه السلام في بنايا فهرع صدر ازك بعد جب طوفان نوح كي وجه ے اسکی دیواریں مسمار ہو گئیں اور عمارت کا ظاہری پینة تک ندر ہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسلام کو ساتھ لے کرکعبشریف کی بنیادیں اٹھائیں اور کعبہ بنایا ( کما ذکرہ الازرقی ) چونکہ جگہ مطوم نہتی اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کومتعین کر کے اس کی جگہ بتا دی گئی جس کا ذکر سورہ نج کی آیت کریمہ وَإِذ بَوَّ اُنَّا لِاِبُوَاهِیْمَ مَکَانَ الكيني مي فرمايا ب- بنائ ابراميى مي حطيم كاحك كعبشريف مي واهل تقا قريش مك في حضور سرور عالم صلى الله عليه وسلم کی بعثت سے پانچے سال پہلے جب کعبہ شریف بنایا۔ توان کے پاس خرچہ اورانہ ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف کا مجھ حصہ بابرچھوڑ دیا جے حلیم کہاجا تا ہے اس حصہ میں میزاب رحمت کا پانی گرتا ہے اور نصف قد کے برابر دیواریں بنی ہوئی ہیں اس پرچھت نہیں ہے۔ سیح مسلم میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ہے کہ اگر بیہ بات نه ہوتی کہ تیری قوم کے لوگ نے نے مسلمان ہوئے ہیں تو میں کعبشریف کوتو ژویتا اور أسے ابراہيم عليه السلام كی بنیا دوں پر بنادیتا اوراس کا درواز وزمین پر کردیتا اور حجر لینی حطیم کواس میں داخل کردیتا دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا که میں اس لئے دودروازے بنادیتا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے تو کعبہ شریف أسى حال میں رہے دیا جس طرح قريش مكهن بناياتها بحرحضرت عبدالله بن زبيررض الله عنه في اعدا براميميه يربنا ديا تفاا ورحطيم كوكعبشريف مين واخل كر دیا تھا اور دروازے بنا دیئے تھے ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا اور بالکل زمین کے برابر کردیا تھا اندر جانے کے لئے زینہ کی ضرورت نبھی پھر جاج بن بوسف نے اُسی طرح بنادیا جبیبا قریش نے بنایا تھا' حضرت امام مالک رحمۃ الله علیه سے حجاج کے بعد ہارون الرشید بادشاہ نے پوچھا کہ ہم چھرہے اُسی طرح بنادیں جبیبا حضرت عبداللہ بن زبیرٹنے بنایا تھا تو أنهول نے فرمایا کداے امیر المونین اس کو بادشاہوں کا تھلونا نہ بنایئے جوبھی آئے گا اسے تو ڑا کرے گا۔ اور بنایا کرے گا۔ اس طرح سے لوگوں کے دلوں سے آسکی ہیبت جاتی رہے گی (ذکرہ النودی فی شرح مسلم ص ۲۹ جا ) سیحے بخاری ص ۲ سے جا میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سبنے اسلعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بے فک مجھے اللدتعالى نے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ آپ اینے رب کے حکم کی فرمانبرداری سیجے حضرت ابراہیم الطفیخ ن فرمایا میری مددریا عرض کیا کہیں آپ کی مدد کرونگا۔ابراہیم علیہالسلام نے فرمایا کہ بے حک اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ یہاں ایک گھریناؤ اورایک اُونے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اُٹھانا شروع کیں۔ حضرت المعيل چرلاتے تصاور حضرت ابراہیم تمیر کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب دیواریں اُو کچی ہو کئیں تویہ چر ( ایعنی مقام ابراہیم) لے آئے جس پر کھڑے ہو کرنتمبر کرتے تھے۔ یہ پھرزینہ کا کام دیتا تھا حضرت اسلعیل ان کو پھر دیتے تھے 

#### أمت مسلمه كے لئے دعاءاوراسكى قبوليت:

حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہ السلام نے آئی و رہت ہیں ہے اُمت مسلمہ کے پیدا ہونے کی دعا بھی کی مفسرین نے فرمایا ہے کہ چونکدار شاد خداوندی کا یکنا اُل عَهْدِی الطّالِمِیْنَ سے یہ علوم ہو چکا تھا کہ اُن کی ساری و رہت موس نہ ہوگی اس لئے اُنہوں نے بول عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہماری و رہت میں سے اُمت مسلمہ بنا و بینا بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ اس سے عرب مراو ہیں ، جوحضرت المعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا و ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مون بندوں کو اپنے دین و ایمان کی فکر رکھتے ہوئے اپنی سل اور و تربت کے دین ایمان کے لئے بھی فکر مند ہونا چاہئے اور بید عاکرتے رہنا چاہئے کہ ہماری الیان کی فکر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ایمان کی فکر رکھتے ہوئے اپنی سل اور و تربی بیں ابقی رہیں۔ مُورۃ فرقان میں مونین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

واللّٰ فین یقو اُلون کر بین ایمان اور ہماری اولا دکی طرف سے ہمیں آتھوں کی شند کی عطافر مااور ہمیں مقتوں کا بیشوابنا و کے اس محمل کی شند کرے عطافر مااور ہمیں مقتوں کا بیشوابنا و کی اور سور میں اسک بچے جائے دیا و کو الفّل سکھی کرنا چاہے اور کرائی کرنا چاہے۔

مثا سک جے جائے کے دین وایمان کے لئے دعاء بھی کرنا چاہے اور فکر بھی کرنا چاہے۔

مثا سک جے جائے کے لئے وعاء

كعبه شریف بناتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسلمعیل علیما السلام نے بید و عامجی کی کہ اے اللہ جمیں مناسک

جس كى كوجى فج ياعمره كرنا موأس كولا زم ہے كہ فج اور عمره كا حكام معلوم كرے۔افسوس ہے كہ بہت سے لوگ فج اور عمره كے احكام معلوم نہيں جانے ، فرائض وواجبات تك چھوڑ ديتے ہيں عمره كے لئے چل ديتے ہيں اور ذرائجى النے احكام معلوم نہيں كرتے تلبيہ تك نہيں جانے ، فرائض وواجبات تك چھوڑ ديتے ہيں اور جب كوئى عالم بتانے لگتا ہے واس كا بتانا نا گوار موتا ہے۔ نعو ذبالله من الجهل والسفاهه والحمق والصلالة.

رَبِّنَا وَابْعَثْ فِيْهِ مُرَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُوْا عَكِيْهِمْ الْبِيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْبُ

اے ہمارے رب اور بھیج دے اُن میں ایک رسول اُن میں سے جو تلاوت کرے اُن پر تیری آیات 'ادر سکھائے ان کو کتاب اور حکمت '

ۅؙؽؙڗۘٞڸؽٚۿۣڡ۫ڎٳؾۜڮٲٮٛ۬ؾٵڵۼڔ۬ؽۯؙٵڵۼڮؽۿ<u>ؖ</u>

اور اُن کا تزکیه کرے بے شک تو بی عزیز ہے علیم ہے

## اہل مکہ میں سے ایک رسول بھیجنے کی درخواست اور اسکی مقبولیت

قضعه بيو: اس آيت ميں بھی حضرت ابراہيم وحضرت اسلعيل عليها السلام کی دُعا کا تذکرہ ہے کعبہ شريف بناتے ہوئے جودعا کيں ان دونوں حضرات نے کی تھيں ان ميں سے ايک بيدُ عا بھی ہے کہا اے ہمارے رب ان ميں سے ايک رسول مبعوث فرمااس رسول سے خاتم النہين حضرت محمد رسول الله عليقة مراد ہيں جوعر بی بھی متھے اور کی بھی اور حضرت ابراہيم و حضرت المعیل علیهاالسلام دونول کی نسل میں سے تصحضرت ابراجیم علیه السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کیہم السلام مبعوث موے سب انہی کی نسل میں سے تھے۔اور حفزت سرورِ عالم خاتم النبین علیہ کے علاوہ سب بنی اسلی تھے اور صرف آپ بی بنی اسلفیل میں سے ہیں۔مفسرابن کثیرنے (ص۱۸۴ج۱)مندامام احمدسے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول النا واللہ اللہ ایک ابتدائی تذکرہ اولاً کیے شروع ہوا آپ نے فر مایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا مول اورعیسی علیہ السلام کی بشارت مول اور میری والدہ نے جو خواب دیکھا کدائن کے اندر ایک نور تکلا ہے جس نے شام کے محلات كوروش كرديا ميس اس خواب كامظهر مول بيحديث صاحب مشكوة ني بهي ص ١٥ شرح السندي قل كياب اس ميس يول ہے کہ میں اپنی والدہ کے خواب کا مظہر مول جنہول نے وضع حمل کے وقت دیکھا تھا اُن کے لئے ایک نورروش مواجس سے شام تخل روش ہو گئے۔ حدیث نقل کر کے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مطلب سے کہا جنہوں نے میرا تذکرہ کیااورلوگوں مين مجهدمشهوركياوه حضرت ابراجيم عليه السلام بين بيتذكره دُعاكي صورت مين تفار ذكرمشهور موتار باريبال تك كرانبياء بني اسرائیل میں سے جوآ خری نبی تھے یعنی حضرت عیسی علیہ السلام انہوں نے آپ کانام کیکر بشارت دی۔ اور بنی اسرائیل کوخطاب كركفرهايا: يَا بَنِيُ اِسُرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللهِ اِلْيُكُمُ مُّصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَىٌ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَّاتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ (كراب بن اسرائيل بلاشبين تهارى طرف بيجابوا الله كارسول بول مير يسامن جوتوراة ہے اسکی تقدیق کرنے والا ہوں۔اورایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جومیرے بعد آئے گا۔اس کا نام احمد ہوگا) زمانة حمل میں آپ کی والدہ نے خواب دیکھاتھا کہ ان کے اندر سے ایک نور لکا جس کی وجہ سے شام کے محلات روش ہو گئے۔اُنہوں نے اپناخواب اپن قوم کوسنایا۔جولوگوں میں مشہور ہو گیااور میآ بکی تشریف آوری کے لئے ایک بہت بردی تمہیر تھی۔ آخرز ماند میں اللہ تعالی نے اپنا آخری نی مبعوث فرمایا جن کے لئے اہرا ہیم علیہ السلام نے وُعا کی تھی اورعیسی علیہ السلام نے جن كى بشارت دى تقى \_ آ پ كا نام احمد بھى ہے اور محمد بھى \_ آ پ پراللد تعالى نے نبوت اور رسالت ختم فرمادى اور سارے عالم كے انسانوں کے لئے رہتی دنیا تک آپ کونی اور رسول بنا کر بھیج دیا اور سورۃ احزاب میں آ کیے خاتم النبین ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اور آپ نے کا نبتی بعدی (میرے بعدکوئی نی نہیں)اور ختم ہی النبیون (مجھ پرنبیوں کی آ مرفتم ہوگئ)اور ان الرصالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (بلاشبنوت خم موكى اب مير بعدندكوكى رسول بن بى ب) (سنن تذى) اعلان فرمایا: - آپ کی نبوت اور رسالت عامه کا اعلان فرمانے کے لئے سورۃ اعراف میں یوں ارشاد فرمایا: قُلُ مِآتُها النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (آپفرماديج كرارلوكواب شك مين تمسب كى طرف بهيجا بواالله كارسول بوس)\_

الناسُ اِنِی رَسُول الله اِلدِی مُجمِیعًا (آپ رہاد ہیجے کہا ہے لوگو! بے شک میں م سب کی طرف جیجا ہوااللہ کارسول ہوں) جس رسول کے آئے نے کی وُ عالمی اسکی صفات

حضرت ابراجیم وحضرت اسمعیل علیما السلام نے اپنی نسل میں ہے جس رسول کے مبعوث ہونے کے لئے دعا کی تھی آگی اسکی صفات میں یَتُکُو اُ عَلَیْهِمُ آیَاتِیکَ اور یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَیُزَیِّکُیْهِمُ فرمایا تھا۔سورۃ آلِعمران (۱۸۶) میں بھی آپ کی بیصفات بیان کی گئی ہیں۔ بیکام اللہ تعالی نے آپ کے میں دفر مائے تھے۔ آپ نے ان کو پوری طرح سے انجام دیا۔

تلا وت کتاب : رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مقاصد بعثت میں سورۃ بقرہ میں اوّل تو یہ فرمایا کہ یَتُلُو ا علیٰهِمُ
آیاتِه که وہ نی لوگوں کے سامنے الله کی آیات تلاوت فرمائے گا۔ حقیقت بیہ کہ قر آن مجید الله کا کلام بھی ہے اور الله ک
کتاب بھی اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھانا اور سُنانا تلاوت کرنا سی طریقہ پراوا کرنا بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ بہت
سے جابل جو تلاوت کا اٹکار کرتے ہیں اور بچوں کو قر آن مجید حفظ کرانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح
رشنے سے کیا فاکدہ ؟ بیدوگ کلام اللی کا مرتبہ اور مقام نہیں سیحتے دشنوں کی باتوں سے متاثر ہوجاتے ہیں۔ قر آن مجید کو لوگوں کے آپس کے خطوط پر اور انسانوں کی کھی ہوئی کتابوں پر قیاس کرتے ہیں۔ اور اپنی جہالت سے یوں کہتے ہیں کہ
قر آن کے معانی اور مفاجیم کا سمجھنا کا فی ہے۔ اس کا پڑھنا اور یا دکر نا ضروری نہیں (العیاذ باللہ) بیلوگ بہیں جانتے کہ
قر آن مجید کے الفاظ کو محفوظ رکھنا فرض کفا ہے ہے۔ سے محفول پر اعتاد کے بغیر سینوں میں یا در کھنا لازم ہے تاکہ اگر مطبوعہ
مصاحف (العیاذ باللہ) معدوم ہوجا کیں تب بھی قر آن شریف اپنی تمام قراءتوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے۔

تلاوت قرآن کے فضائل

نیز قرآن مجید کی تلاوت میں بہت بڑا تواب ہے سمجھ کر پڑھے یا بہ سمجھ پڑھے تلاوت پراج عظیم ملتا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جے قرآن نے میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کرلیا میں اُسے اُس سے افضل عطیہ دوں گا جو مانگنے والوں کو دوں گا۔اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے تمام کلاموں پرایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ (رواہ الرندی و قال صدیدے سن)

اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کا کاب سے ایک حرف ہے سے ایک حرف ہے اللہ کا الف ایک حرف ہے اور ایک نیکی میں گئی ہوکر ملتی ہے۔ میں بیٹیس کہنا کہ المم ایک حرف ہے (بلکہ ) الف ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے (صرف الم کا تلفظ کرنے سے میں نیکیاں مل جا ئیس کی (رواہ التر ندی وقال حسن میح ) معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کو طوطے کی طرح رشے سے تشبید دینا سخت گراہی ہے۔ جس کی تلاوت کرنے سے تشبید دینا سخت گراہی ہے۔ جس کی تلاوت کرنے سے ہر ترف پر ایک نیکی ماتی ہوا کہ تلاوت کی دس نیکیاں بن جاتی ہوں اُسکی تلاوت طوطے کی طرح رشی کی تلاوت کرنے ہوئی۔ دَر تقیقت قرآن کی تلاوت مستقل کام ہے اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنا معاجیم کو بھے تا اور اس سے معانی مفاجیم کو بھے تا ور اس سے معانی مفاجیم کو بھے تا اور اس سے معانی مفاجیم کو بھے تا ور اس سے معانی مفاجیم کو بھی است اس کی معانی مفاجیم کو بھی اور میں امت اس کی مکان ہے۔

جولوگ اس پر ذورد سے ہیں کہ الفاظ کے پڑھنے اور یا در کھنے گی ضرورت نہیں یہ لوگ نصلای اور یہود سے بھی عبرت نہیں لیے ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے ترجے تو دنیا کی زبان لیے ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے ترجے تو دنیا کی زبان میں ملتے ہیں گراصل کتاب مفقو دہے۔ ترجم جی ہے یا غلط اُس کے میلان کے لئے ان کے پاس اصل کتاب نہیں ہے اور یہیں سے اُن کے یہاں تحریف کا راستہ بھی نکل آیا۔ جب اصل کتاب موجو ذبیس تو جس کا جوجی چاہے ترجمہ کرسکتا ہے۔ سے اُن کے یہاں تحریف کا راستہ بھی نکل آیا۔ جب اصل کتاب موجو ذبیس تو جس کا جوجی چاہے ترجمہ کرسکتا ہے۔ معبد نبوی (علیقہ ) میں ایک صاحب سے احقر کی ملاقات ہوئی اور اُنہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گی کو قرآن مجید معبد نبوی (علیقہ ) میں ایک صاحب سے احقر کی ملاقات ہوئی اور اُنہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گی کو قرآن مجید

حفظ کرنے میں لگایا ہے کین میرے ایک اُستاد آئے تھے اُنہوں نے کہا کہ اب قرآن حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ قرآن مجید کہیدوٹر میں آگیا ہے۔ احقر نے اُن سے کہا کہ تراوی میں قرآن مجید سنانے کے لئے کیا کمپیوٹر محرابوں میں رکھ دیا جائے گا؟ اور دنیا بھر کے دیہات میں ایک ایک گاؤں میں پانچ چھ سات محبدیں ہیں کیا گاؤں والے ہر مجد کے لئے کمپیوٹر خریدیں گے، حفظ کی ضرورت صرف اس خریدیں گے، حفظ کی ضرورت صرف اس خریدیں گے، حفظ کی ضرورت صرف اس لئے نہیں ہے اور کہیدوٹر سے ہے۔ قرآن کا تلاوت کے نہیں ہے کہ یہ معلوم کرلیا جائے کہ فلائی آیت کس شورت میں ہے اور پوری آیت کس طرح سے ہے۔ قرآن کا تلاوت کرنا اور سننا اور سننا اور سنا ناا پی زبان اور کا نول کو اس میں مشغول رکھنا بہت بڑا عمل صالح ہے جقر بالی اللہ کا ذریعہ ہے۔ جولوگ قرآن مجیداور مدیث شریف کوئیں جانے اور ایمانی تقاضوں سے ناواقف ہوتے ہیں وہ شرکین اور یہودون صالا کی کی باتوں سے متاثر ہوکرالفاظ قرآنہ سے محروم ہونے کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ تعالی انکوائیان کی مجھدے اور اہل شرکے شرسے بچائے۔ سے متاثر ہوکرالفاظ قرآنہ سے محروم ہونے کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ تعالی انکوائیان کی مجھدے اور اہل شرکے شرسے بچائے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كودرميان سے نكال كرقر آن سجھنا كفر كى دعوت ادرا شاعت ہے۔الله تعالى أمت مرحومه كو ان لوگوں كے فريب سے محفوظ فرمائے۔

آیت شریفه میں الکتاب اور الحکمة وولفظ فرکور میں اور دونوں کی تعلیم دینارسول الله صلی الله علیه وسلم کے منصب رسالت کے فرائف میں شارفر مایا ہے مضر بغوی معالم التزیل (ص۱۱۱ج۱) میں کھتے ہیں کہ الکتاب سے قرآن مجدر اور الحکمت سے باہدی تفسیر کے مطابق فیم القرآن مراد ہاور بعض حضرات نے اس سے احکام قضام راد لئے ہیں۔ اور بعض حضرات نے حکمت کی تفسیر العلم والعمل سے کی ہے۔ صاحب روح المعانی نے بعض مضرین کا بیقول قال کیا ہے کہ ادر بعض حضرات نے حکمت کی تفسیر العلم والعمل سے کی ہے۔ صاحب روح المعانی نے بعض مضرین کا بیقول قال کیا ہے کہ

المحكمة سے كتاب الله ك حقائق ودقائق اوروه سب چيزي مراد بين جن پرقرآن مجيد شمل ہے۔اس صورت بين تعليم كتاب سے مراداس كالفاظ مجھانا اوراس كي فيت اوابيان كرنا مراد ہے اورتعليم المحكمة سے اس كامعانى اوراسرار اورجو كتاب سے مراواس ہے الفاظ محمل كافران مراد ہے اوربعض حضرات نے حكمت كي تفييريوں كى ہے۔ ما تكمل به النفوس من المعارف و الاحكام يعنى وه تمام معارف اوراحكام جن سے نفوس كي تحميل موتى ہے حكمت سے وہ سب مراديں۔ ورحقيقت حكمت كے جومعانى حضرات مفسرين نے بتائے بيں وہ ايك دوسرے كے معارض اور منافى نہيں بيں مجوى حيثيت سے اُن سب كومرادليا جاسكتا ہے۔

نفون کاتزکیصرف ذبانی طور پر بتادیئے سے نہیں ہوجا تا اس کے لئے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کے لئے انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تا کہ وہ ملی طور پر ان کا تزکیہ کر سکیں اور تاکہ اُکو کی صحبت سے انسانوں کے نفوس خیر کی طرف بلیٹ سکیں اور اعمال صالحہ کے خوگر ہوجا کیں اور انوں کو سکی سکور سکی سکور کی انسانوں کی شرارتوں کو سکھے سکیں اور اُن سے نے سکیں سور ہوتے تو بھی ارشاد ہے۔ یہ آٹی اللہ اُلہ اُللہ اُللہ وَ کُونُونُوا مَعَ الصَّادِ قِیْنَ (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور پچوں کے ساتھ ہوجا وگاس آ بت شریفہ میں پچوں کے ساتھ ہونے کی تعلیم فرمائی ہے جولوگ اپنا اضامی اور عمل میں سپے بیں ان کے ساتھ ہوجا وگاس آ باتا ہے۔ جس کی طرف راغب ہوتی ہے اور نفس وشیطان کی مکاریوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے گھران کا تو رہمی سمجھ میں آ جا تا ہے۔ جس کسی کی صحبت اختیار کرنے پہلے دیکھ لے کہ وہ ترج سکتھ اور آخرت کا فہرس کا اس کی صحبت اختیار کرنے پہلے دیکھ کے دوہ ترج سکتھ اور آخرت کا فہرس دیا اور جلب ذرکے لئے تو مرشد بین کرنہیں بیضا ، جس کسی کو ترج سکتھ اور آخرت کا فریم شرنہیں ہوسکتا اس کی صحبت میں رہنا ذیر قاتل ہے۔ فکر مندیا نے اس کی صحبت اُٹھائے مال وہا ہ کا حریص مصلح اور مرشد نہیں ہوسکتا اس کی صحبت میں رہنا ذیر قاتل ہے۔ فکر مندیا نے اس کی صحبت اُٹھائے مال وہا ہ کا حریص مصلح اور مرشد نہیں ہوسکتا اس کی صحبت میں رہنا ذیر قاتل ہے۔ فکر مندیا نے اس کی صحبت اُٹھائے مال وہا ہ کا حریص مصلح اور مرشد نہیں ہوسکتا اس کی صحبت میں رہنا ذیر قاتل ہے۔

ومن يرغبعن يللة إبرهم الكمن سفة نفسه وكولوك اصطفينه في الدنياء اور لمت ابرابيم عدد وي رورواني كريًا جس في المعنى الدينا بن

و إِنَّهُ فِي الْلَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ السَّلِمُ قَالَ السَّلَمُ لَ لِرَبِّ اور وہ آخرت میں صالحین میں سے میں جب فرمایا اُن کے رب نے کہ فرما نبردار ہو جا تو اُنہوں نے عرض کیا کہ میں رب العلمِم فین ش العالمین کا فرما نبردار ہوں۔

#### ملت ابرا ہیمی ہے وہی اعراض کرے گاجواحمق ہو

قفعه بیو: حضرت ابراہیم طیل اللہ علی دینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ملت میں توحید الہی پر جینے اور مرنے کا تھم ہے اور شرک سے بیزاری ہے۔ فاہری باطنی نظافت اور طہارت ہے مہمانی ہے قربانی ہے اللہ کی عبادت ہے اور فرما نبرداری ہے۔ انابت اللہ ہے تھے اسانیت کی تعلیم ہے اُن کی ملت کا اتباع کرنے کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے ہوا۔ سورۃ تھل میں ارشاد ہے۔ فہم اُو حَیْدَ اِللہ کے اُن الّبیع مِللۃ اِبُوا ہِیمَ حَیْدُ اَبُوا کی ملت کا اتباع کے جو باطل دینوں کوچھوڑ کرت ہی کی راہ پر چلنے والے تھے اور مشرکیین میں سے بیس سے بیس سے بیس کی مارہ پر چلنے والے تھے اور مشرکیین میں سے بیس سے بیس سے جو بیس سے بی آخر الزماں کی بعثت کی دعا مانٹنے کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہورہ ہو اور ایس کے دیا ہے اور ان کی بعثت کی دعا مانٹنے کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہورہ ہو کہ ملت کے دما براہیم سے وہ کی حض بے رغبت ہوسکتا ہے اور اُن کی ملت سے وہ می روگر دانی کرسکتا ہے جو عقل سے کو دا ہوا ور جس کے دما ہو گئے کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہورہ ہو کے ایس کے دا بھول ہی بادیا ہو کوئی سلیم الفطر سے تقل مند انسان اُن کی ملت سے انکاری نہیں ہوسکتا۔ خواگ ملے اسے اور آئی خضر ہے ہو میں دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے دا می ہوسکتا۔ جولوگ ملی سے جولوگ ملی ہوسکتا۔ جولوگ میں ہوسکتا۔ جولوگ ملی ہوسکتا۔ جولوگ میں ہوسکتا۔ جولوگ

ملت ابراہیم اس وقت ملت مجربی میں مخصر ہے اور آنخضرت مرورعالم سلی الله علیہ وسلم ہی اس کے واقی ہیں۔ جولوگ اس سے ہیزار ہیں وہ لوگ مشرک بُت پرست بے حیا ہے شرم بدا خلاق بدا عمال وحوے باز اور زمین میں فساد کرنیوالے اور قو موں کولڑ آنے والے ہیں اور جسقد ربھی دنیاوی قبائح اور خراب کام ہیں سب انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو ملت ابراہیم سے بیٹے ہوئے ہیں گو کمز ورایمان والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں کیکن اول تو انہیں گناہ بھے ہوئے کرتے ہیں اور دوسرے قوبہ کرتے ہیں سے ہوتا ہے جیسا کہ سورة نساء میں فرمایا اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّوْءَ بِحَهَالَةِ (الآبیة) مسلمین اَئل المعاصی کی حماقت ان لوگوں کی حماقت سے بہت زیادہ کم ہے جو کفروشرک پر جے ہوئے ہیں اور ملت ابراہیمی کو تبول کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔

بیتا نے کے بعد کہ ابراہیم کی ملت ہے وہی روگردانی کریگا جس نے اپنی جان کو بے وقوف بنا دیا ہو بیارشاد فرمایا کہ ہم
نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور برگزیدہ بنالیا۔ دنیا میں انکی فضیلت اور برتری سب پر ظاہر ہے سب قو میں اُن کی فضیلت کی
قائل ہیں اور اُن کے بعد جو بھی کوئی نبی آیا ہے آئیں کی نسل اور ذریت میں سے آیا ہے اور سب ان کو مانتے ہیں اور اُن سے
عقیدت رکھتے ہیں۔ اُن کو دشن نے آگ میں ڈالا اللہ تعالی نے وہ آگ اُن کے لئے گزار بنادی۔ اللہ تعالی نے اُن سے کعبہ
نقید کرایا اس وقت سے لے کر آج تک کعبہ شریف کا حج ہوتا ہے۔ اور اُن کو جو مناسک حضرت جرئیل علیہ السلام نے بتائے

تے۔ اُن پر برابر عمل بود باہے۔ انہوں نے جو بیٹے کی قربانی کی گی اس قربانی کے اتباع میں کروڑوں قربانیاں ہرسال پورے عالم میں ہوتی ہیں۔ درووا برائی میں اُن کا ذکر ہے اُمت محمد یہ جس کا نام اُنہوں نے سلمین رکھا تھا (کما فی سورة الحج ) وہ اُن کی ملت کی امت کی ان اُنہوں نے سلمین رکھا تھا (کما فی سورة الحج کی وہ کی ملت کی اتباع کر نیوالی ہے اور اُن کی یادگار ہے۔ پھر فرمایا: وَ إِنَّهُ فِی الْاَنْحِرَةِ لِمَنَ الْصَّالِحِدُنَ (آخرت میں بھی وہ صاحب استقامت اور خیر اور صلاح سے مالحین میں سے بول کے ) ان کے لئے اللہ تعالی کی گوائی ہے کہ وہ ثابت قدم صاحب استقامت اور خیر اور صلاح سے مصف بو نیوالوں میں تاربوں کے وہ ال بھی اُن کی رفعت ہوگی جیسا کہ و نیامیں انکی فضیلت مشہور و معروف ہوئی صاحب روح المعانی کا میں انہوں کے دیامی الاستقامة و المخیر و المصلاح اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ و ذلک من حیث المعنی دلیل مبین لکون الراغب عن ملة ابر اہیم سفیھا اذا لاصطفاء و المعنی دلیل مبین لکون الراغب عن ملة ابر اهیم سفیھا اذا لاصطفاء و المعنی دلیل مبین لکون الراغب عن ملة ابر اهیم سفیھا اذا لاصطفاء و المعنی دلیل مبین لکون الراغب عن ملة ابر اهیم سفیھا اذا لاصطفاء و المعنی دلیل مبین لکون الراغب عن ملة ابر اهیم سفیھا اذا لاصطفاء و المعنی دلیل مبین لکون الراغب عن ملة ابر اهیم سفیھا اذا لاصطفاء و المعنی دلیل مبین لکون الراغب عن ملة ابر اهیم سفیھا اذا لاصطفاء و المعنی دلیل مبین لکون الراغب عن ملة ابر اهیم سفیھا اذا لاصطفاء و المعنی دلیل مبین لکون الراغب عن ملکمالات الاخر و ویة و لا مقصد للانسان الغیر السفیہ سوی خیر اللہ این .

یعنی ان کی خیروصلاح اور ثبات علی الاستفامة میں اس امر کی واضح دلیل ہے کہ جو محص ملت ابراہیں ہے مخرف ہواوہ واقعی ہوقوف ہے۔ اس لئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بننا اور معزز ہونا وُنیاوی مطلوبات کا آخری مقام ہے اور صلاح کمالات اُخرو میکو جامع ہے۔ اور مجھ دار آ دمی کے لئے دونوں جہاں کی خیر سے بڑھ کرکوئی مقصد نہیں (ناسمجھ یعنی ہوقوف ہی ان مقاصد عالیہ ہے تمخرف ہوسکتا ہے)

#### اسلام كالمعنى اورمفهوم

پھر فرمایا: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمُ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (لِینی جبان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما نبردار ہوجا تو انہوں نے عرض کیا میں رب العالمین کا فرما نبردار ہوں)

لفظ اسلام کا مادہ سین۔ لام۔ میم ہے۔ جب بیمادہ باب افعال میں مشعمل ہوتا ہے تو تھم مانے فرما نبرداری کرنے اور تھم کے سامنے جھک جانے اور ظاہر و باطن سے فرما نبردار ہوجانے پردلالت کرتا ہے اس کا صغداسم فاعل مسلم ہے۔ جس کی جمع مسلمون اور مسلمین ہے۔ اللہ جل شانۂ خالق اور ما لک ہیں سب اس کے بندے ہیں۔ بندہ اپنے خالق کا فرما نبردار ہواس سے بڑھ کر اسکی کوئی سعادت نہیں ہے۔ حضرت ابرا ہیم قلیل اللہ اور حضرت اسلمیل ذیح اللہ علیما السلام کعب شریف بناتے ہوئے بید عاکرتے جارہے تھے۔ رَبَّنَا وَ اَجْعَلْنَا مُسلمِ مَنِیْ لَکَ (کراے ہمارے پروردگار تو ہم کو اُن لوگوں سے بنادے جو تیرے فرما نبردار ہیں) اور ساتھ ہی دعاکی وَمِن ذُرِیَّتِنَا اُمَّةً مُسلمِ مَنْ اُن کے اللہ علیما کو اُن کُوریَّتِنا اُمَّةً مُسلمِ مَدُ اُن کُورور کے بیار کے جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم سے بھی ایک اُم سبر میں ہیں ہیں ہیں ہی موجاؤ تو آنہوں نے مخص کیا کہ میں اپنی دب کا قرار کیا اور یہ بتا دیا کہ میں ہمیشہ کے لئے اپنے رب کا فرما نبردار ہوں لفظ ہم کو اور اور انہوں نے میشہ فرما نبردار رہوں کے گئے دیا کہ میں ہمیشہ کے لئے اپنی دب کا فرما نبردار میں اور یہ بتا دیا کہ میں ہمیشہ کے لئے اپنی دب کا فرما نبرداری لازم کی کریے افرار کیا اور یہ بتا دیا کہ میں ہمیشہ کے لئے اپنی داخل عب اور فرما نبرداری لازم کی کا قرار کیا اور یہ بتا دیا کہ میں ہمیشہ کے لئے اپنی اطاعت اور فرما نبرداری کردیگا وہ اپنی کا فرض منصی ادا کردیگا۔ سورۃ انعام میں فرمایا۔

المَّهُ اللَّهُ المُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُو نَنَّ مِنَ المُشُوكِينَ قُلُ إِنِّى اَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى

وسلم نے ارشاد فربایا کہ الانبیاء اخوہ من علات و امھاتھ مشتی و دینھ واحد (رداہ ابخاری دسلم کمانی المفکل ہیں۔ اس اُن کی اپنی اپنی زبانوں میں اس دین کیلئے جو بھی لفظ اختیار کیا گیا ہؤہار بے رسول حضرت خاتم انبیین محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم چونکہ عربی متھاور ان پر کتاب بھی عربی میں ٹازل ہوئی اس لئے لفظی اور معنوی طور پر اُن کے دین کانام اسلام ہی ہے اور یا فظ جہاں فرما فبر داری کے معنی دیتا ہے وہاں اپنے مادہ کے اختبار سے اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ حقیقی سلاتی دین اسلام ہی میں ہے۔ آنخور سلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو جو اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا اُس میں تحریر فرمایا تھا۔ اَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَنْ اِنْدِی اِسلام کی وقیت نامہ بھیجا تھا اُس میں تحریر فرمایا تھا۔ اَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ اِنْدِی اِسلام کی وقیت نامہ بھیجا تھا اُس میں تحریر فرمایا تھا۔ اَسْلِمُ مَسْلِمُ اِنْدِیکَ اللهُ اَجْدَرَکَ مَوَّ مَیْنُ (تو اسلام قبول کرسلامت رہے گا اللہ تعالی تجھے دو ہر ااج عطافر مائے گا) (سمی بخواری میں ا

حضرت ابراجیم واسلعیل علیهاالسلام نے جواُمت مسلمہ کے لئے دعا کی اسکی قبولیت کامظاہرہ اس طرح ہوا کہ اُمت محمد یعلی صاحبھا الصلاۃ والتحید وجود میں آگئی اوراس امت کے اعیان واشخاص وافراد کانام حضرت ابراجیم علیه السلام نے دوسلمین 'رکھ دیا تھا (حیث قال فی دعائد امد مسلمہ لک)

 باتوں کورد کرتے ہیں اور دشمنان اسلام کی صحبتوں سے متاثر ہوکر اسلام پراعتراض کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اسلام کو اپنے نظریات کے تالح بنانا چاہتے ہیں اور پھولوگ ایسے بھی ہیں کہ تھائق ایمانیہ کوتو ژموڑ کر پیش کرتے ہیں۔ بیلوگ اسلام والے نہیں (اگرچہ سلمان ہونے کے مدعی ہیں) ایسے لوگ ملت ابراہیمہ سے منحرف ہیں۔

دین اسلام کےعلاوہ ہردین مردودہ

شاید کوئی ناسجھ یہ اعتراض کر ہے کہ جب خالق و مالک کی فرمانبرداری ہی مطلوب ہے تو دین اسلام تبول کرنے کی ضرورت کیا ہے جس دین پر بھی کوئی شخص ہواوراس دین میں رہتے ہوئے (اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے تو مقصود حاصل ہوگیا اور وہ ستی نجات ہوگا اس جاہلا نہ سوال کا جواب یہ ہے کہ خالق و مالک نے اُسی کوفر ما نبردار قرار دویا ہے جواُس کے بھیج ہوئے دین کے مطابق اسکی فرمانبرداری کرے حضرات انبیاء کرام کیم السلام اپنے اپنے زمانہ میں آتے رہاں پر بھی ایمان لا نافرض تھا اور قیامت پر ایمان لا نامجی اُن تفصیلات کے ساتھ فرض تھا جوانہوں نے بتا کیں اللہ کے کسی نبی ہے ہوئے کراللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری اللہ کے بہال معتر نہیں ہے۔ کراللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری اللہ کے بہال معتر نہیں ہے۔ اُس کے ہوئے کوئی عبادت اور کوئی فرمانبرداری معتر نہیں سب ہے تر میں خاتم النہیں سیدنا محمد رسول عقیقہ تشریف لائے ۔ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی کتاب ساور ہوئی کتاب ساور آپ کی لائی ہوئی کتاب ساور آپ کی نوت اور رسالت سے منحرف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافر مان ہوگا ۔ لائداس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین تجو لنہ ہوئی دین تجو لی ہوئی کتاب سالام کے میں۔ اسلام کے بیادہ کوئی دین تجو لی ہوئی دین تجو لی ہوئی کتاب کا کوئی راستہ نہیں۔ اسلام کی خوت اور رسالت سے منحرف ہوئی آئی ہوئی گذشتہ صفحہ پر پیش کر چکے ہیں۔

اسلام کےعلاوہ دنیا میں جتنے ندا ہب ہیں۔ گفرتو ان بھی ہیں ہاور اُن میں آکٹر مشرکین میں اور بہت بڑی بھاری تعداد میں وہ لوگ ہیں جوخدا تعالی کے لئے اولا دبجو برز کرتے ہیں۔ یہسب کیے اللہ تعالی کے فرما نبروار ہو سکتے ہیں؟ پھران لوگوں میں بےشری بدعیاتی سود خوری رشوت ستانی 'اور زناکاری اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کی بھی طرح فرما نبرواری کے دائرہ میں نہیں آ سکتے ہندووں اور بدہسٹوں کے پیشوا تو لنگوٹی با ندھے ہوئے عام مخلوق کے سامنے آ جاتے ہیں یورپ اور امر یکہ کے لوگ اور اُن کی تقلید کرنے والے جہاں کہیں بھی ہیں جی ٹی کہ ان کے ذہبی مقد آلاور سیاسی زنما بدا محالی اور بدکر داری میں سے ہیں۔ ان لوگوں کو خداوند قدوس کی فرما نبرواری سے دور کا بھی واسط نہیں۔ جس قوم میں زناکاری عام ہواور اُن کے عقیدہ میں اتوار کے دن چرج میں بوپ کے معاف کر دیئے سے گناہ معاف ہوجاتے ہوں اور چھوٹے پوپ کے گناہ بڑا پوپ معاف کر دیئے ہیں۔ حضرت عیسی علید السلام کی تکذیب اور انجیل شریف کی معاف کر دیتا ہووہ خداوند قدوس کے حکم کے فرما نبرواز نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عیسی علید السلام کی تکذیب اور انجیل شریف کی معاف کر دیتا ہووہ خداوند قدوس کے حکم کے فرما نبرواز نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عیسی علید السلام کی تکذیب اور انجیل شریف کی معاف کر دیتا ہوا کہ کا دور کے جس اور انجیل شریف کی دات گرا ہی پراعتر اضات کے اور کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خداوند قدوس کے نافر مان اور سرا پانافر مان ہیں ان میں جو کوئی شخص راہب ہے اور اسے خیال میں خداوند قدوس کی عبادت کرتا ہے اس کی رہبانیت اور عبادت سب بریار ہے اور ضائع ہے بصسم ہے اور راکھ کا ڈھیر ہے۔
میں خداوند قدوس کی عبادت کرتا ہے اسکی رہبانیت اور عبادت سب بریار ہے اور ضائع ہے بصسم ہے اور راکھ کا ڈھیر ہے۔

وَوَصَّى بِهَاۤ إِنْرِهِمُ بِنِيْهِ وَيَعُقُونُ لِيَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَك

ورملت ابراميميه كي وصيت كى ابراميم نے اپنے بيۇل كواور يعقوب نے بھى اُك مير بيۇ بے شك الله نے منتخب فرمايا ہے تبهارے لئے اس دين كؤ

ملت ابرا ہیمی کی وصیت

 ہونے کاعقیدہ بھی تھااور جس میں تق کا چھپانا بھی تھااور جس میں حضرت عیسیٰ النظیۃ اسول اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کی حکد یب اور تو ریت شریف کی تحریف اور رشوت خوری اور سودخوری تھی جو آج تک بھی یہودیوں کے اندر باقی ہے۔
فاکدہ: (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے آملیمل اور دوسرے آئی تصاور یعقوب آئی کے بیٹے تھے۔ آملیمل یعقوب کے والدید تھے پھر بھی اُسکے آباء کے عموم میں شامل فرمایا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے بیمعلوم ہوا کہ چھا پر بھی باپ کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ قسیر روح المعاتی میں مصنف ابن الی شیبہ سے حدیث مرفوع نقل کی ہے۔ واحفظو نی فی العباس فانه بقیدة آبائی (ص ۱۵۱ می ا) کرتم عباس کے بارے میں میرے تعلقات کی حفاظت کروکیونکہ وہ میرے آباء کا بقیہ ہیں۔

فا کدہ: (۲) حضرت ابراہیم اور یعقوب علیماالسلام کی وصیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو جہاں اپنے دین کے لئے فکر مند ہونا ضروری ہے۔ وہاں یہ بھی لازم ہے کہ اپنی اولا داور آنے والی نسلوں کے لئے اس بات کا فکر مند ہو کہ وہ تو حید پر قائم رہیں اور دین اسلام پر جئیں۔ اور ہمیشہ اللہ کے فرما نبر دار ہیں بر خلاف اس کے اپنی اولا دکوا یسے مما لک میں بھیجنا یا لیے جانا جہاں وہ دین خداوندی پر باقی نہرہ سکیس یا ایک درسگا ہوں میں ان کو علم پڑھانا جہاں وہ اپنے دین کو کھو بیٹھیں ہوئی کے ساتھ بہت بڑاظلم ہے۔ جولوگ اپنے نماز روزے کا خیال کرتے ہیں اور اولا دکو کفر اور فسق و فجو رکے ماحول میں دھیل دیتے ہیں اور وہ اس ماحول کوان کے لئے تقدم اور ترقی تجھتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔

تِلْكَ أُمَّةُ قَلْ خَلْتَ لَهَا مَا كَسَبِتْ وَلَكُوْ قَالْكُسِبُتُو وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّا كَانُوا وواكد جاعت في جوَّزرَّ فان كَلْ لَهُ وه جوانبول فَال كيا اورتهاد على وه جوم فَال كيا اورتم عالى في الله الله وا

يعُمُلُونُ®

# یہود بوں کے اس غرور کا جواب کہ ہم نبیوں کی اولا دہیں

وقالوًا كونوا هودًا أونظرى تهتكوا قل بل ملة إبرهم حرحينيقًا وماكان ادرانهول في البرهم حرحينيقًا وماكان ادرانهول في المراجع كلا المراجع كل المراجع كل المراجع كل المراجع المراع

مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ ﴿ قُولُوَا الْمُنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمَ

اورشركين ميں سے ندیتے تم لوگ كهوہم ايمان لائے الله پراوراس پر بھى جواس نے نازل كيا مارى طرف اوراس پر جونازل كيا كيا ابراجيم

وَاللَّهُ عِيْلُ وَاللَّهَ عَنَّهُ وَيَعْقُوبُ وَالْرَسْبَاطِ وَمَا أَوْتِي مُوْسَى وَعِيْلَى وَمَا أَوْتِي

اور اسلعیل اور آخق اور یعقوب پڑ اور اُن کی اولاد پڑ اور اُس پر بھی جو عطا کیا گیا مویٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو پچھے عطا کیا گیا دیگر

النِّبيُّونَ مِنْ رَبِّهِ مُؤَلَّانُفُرِّقُ بَيْنِ آحَدٍ مِنْهُمْ وَنَعَنُ لَامُسْلِمُونَ ﴿

انبیاء کوان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما نبردار ہیں

# اللدكے تمام نبیوں اور تمام كتابوں برایمان لانے كا حكم

قضعه پین: تفیر در منثور میں بحوالہ این اسحاق وابن جریر وغیر هانحضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن صوریااعور (یبودی) نے نبی اکرم عظیمی سے کہا کہ ہدایت صرف وہی ہے جس پرہم ہیں لہذاتم ہمارااتباع کرو۔ ہدایت پا جاؤگے۔اور نصلای نے بھی ای طرح کی بات کہی تواللہ تعالی نے آیت وَ قَالُوا کُونُوا هُودًا اَوْنَصَادِی تَفَتَدُوا (اللیۃ) نازل فرمائی۔(صماح) مطلب سے ہے کہ یبودیوں نے اپنے دین کو ہدایت بتایا اور اسکی وعوت دی اور نصار کی نے اپنے دین کو ہدایت بتایا اور اسکی وعوت دی اللہ جل شائد نے اکئی تر دید فرمائی کہتم ہدایت پرنہیں ہوتم اپنے اپنے دین کو چھوڑ واور ابراہیم صنیف کے

دین کواختیار کروجس کے داعی حضرت محرصلی الله علیه وسلم بین ان کے دین کا عالم اور شارح اور داعی آپ کے سوا کو کی نہیں ہے اُن کے دین میں تو حید ہے تق پر استقامت ہے۔ قربانی ہے ایٹارہے۔ اخلاص ہے اور تم میں سے کوئی بھی ملت ابراہیمی کا متبع نہیں ہے۔ دین حق میں اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رہمی فرض ہے کہ اُسکی ساری کتابوں اور اس کے سارے نبیوں پرایمان لایا جائے اورایمان لانے میں کوئی تفریق نہ کی جائے۔اگر کسی ایک نبی کوچھی نبی نہ مانا توسب کی تکذیب لازم آئے گی۔اس صورت میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ یہود یوں نے حضرت عیسیٰ کونہیں مانا اور یہود ونصال کی ونوں قوموں نے حضرت محمد رسول صلی الله عليه وسلم كى نبوت اور رسالت كا انكار كيا قرآن كونيس مانا كار مدايت بركيم موسكتے بين؟ حضرت ابراجيم عليه السلام كاخصوص وصف لفظ حنيفاتي من بيان فرمايا اوربيقرآن مجيد بين كئ جگه ان كحق مين استعال مواج اس كا ماده ح ـ ن ـ ف ب امام راغب لكي إين: الحنف هو الميل عن الضلال الى الاستقامة والحنيف هوالمائل إلى ذلك (ص١٢٣) يعنى حف يه ب كراى سے سلتے موت حق يراستقامت مواور حنيف وہ بجس ميں بیصفت پائی جائے تفسیر درمنثورص ۱۲۰ج امیں منداحداورالا دب المفرو (للنخاری) سے قتل کیا ہے کہ عرض کیا گیا یارسول الله (صلى الله عليه وسلم) الله تعالى كوكون سادين پندې؟ آپ نے فرمايا الحنيفية السمحة ليني وه دين الله كوموب ب جس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کواپنایا گیا ہواور جس پڑمل کرنے میں دُشواری نہیں ہے (اس سے دین اسلام مراد ہے) حنيفاً كي بعد حضرت ابراجيم عليد السلام كي دوسري صفت بيان فرما لي يعنى وَمَا كَانَ مِنَ المُشُوكيْنَ أَن كي بيمفت دوسری آیات میں بھی ان الفاظ میں نہ کورہے۔اس میں صاف اور واضح طور پر بتادیا کہ ابراجیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔جو بھی کوئی جماعت یا فردمشرک ہوگاوہ دین ابراہیم پرنہیں ہوسکتا مشرکین مکبھی اس بات کے مُدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں۔اُن کے اندرختنہ کرنا' مج کرنا اورمہمان نوازی کرناباتی تھا۔لیکن ساتھ ہی مشرک بھی تھے۔ جج کے تلبیہ میں بھی شرک کے الفاظ بوهار کھے تھے اور کعب شریف میں بُت بھرر کھے تھے اور یہود ونصال ک نے بھی شرک اختیار کر رکھا ہے۔حضرت عزیر اور حضرت سيحليهاالسلام كوخدا كابيثابناتي بي اور پهرجمي ايخ آپ كوبدايت رسجه بي الله جل شلغه نفر مايا كهمت ابراجيم كا انتباع کرواوراُن کی ملت میں سب سے پہلی بنیادی بات رہے کرو حید کے اقراری ہوں اور شرک کے انکاری ہوں۔

ندكوره بالا آيت مين لفظ الاسباط جوآيا بي بيسبط كى جمع باس سے حضرت الطق عليه السلام كى اولا دمر ادب ان مين سب تو ني نهيں تفظ الاسباط جوآيا بي بيسبط كى جمع باس سين مبعوث موت اس كو حضرت موئ عليه ان مين سب تو ني نهيں تفظيم ان يك برى تعداد مين أن مين انبياء كرام عليم السلام مبعوث موت اس كو حضرت موئ عليه السلام في أنبياء وَجَعَلَكُمُ مُلُوكاً وَاللَّكُمُ مَّالَمُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ الل

مفسرین کھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بجرسیدنا حضرت مجررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نجی آئ سب انہی کی اولا دہیں سے متھاوروہ حضرت آخق کے بیٹے متھے (صلوات اللہ علیہم اجمعین) امت مجمہ بہ المحدللہ اللہ کے تمام نبیوں پر اوراسکی ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہے سب کا ادب سے نام لیتے ہیں اور اس میں کسی قتم کی عصبیت نہیں ہے۔ باوجود مکہ یہودو نصلای سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بے جابا تنہ کرتے ہیں کین مسلمان بھی بھی اُلٹ کر حضرت موٹ اور حضرت عیسی علیہا السلام کی شان میں کوئی ناروا کلمہ نہ کہتے ہیں اور نہ کہہ سکتے ہیں اگر ایسا کریں گے وان کا ایمان جا تارہ گا۔

اگردشمنان دین اسلام نهلائیں تووہ مخالفت ہی پریلے ہوئے ہیں

قضد میں ہے۔ اس آ بت میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور حضورا قدس تقالیقہ کوسلی بھی ہے ارشاد ہے کہ اپنے اپنے دین کو ہدایت پر بتانے والے اگر اس طرح کے موٹن ہو جا کیں جسطرح کے تم موٹن ہواور اُن سب چیزوں پر ایمان لا کیں جن پر تم ایمان لا کے ہوتو وہ بھی ہدایت یا فتہ ہو جا کیں گے۔ اور اگر وہ اعراض کریں اور اس ایمان سے رُوگر دانی کریں جو اللہ کے نذد یک معتبر ہاور جسے پیش کرتے ہوتو بھے لوکہ ان کوخواہ نواہ کی ضد ہے جی قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں اور انہوں نے مختلف پر تمرین موٹن ما منا کا مناز ہوں کے خوار ہوں کے دنیا و آخرت کی مختلف پر تمرین ہو کا دنیا و آخرت کی مناز میں جنال ہوں کے خوار ہوں کے دنیا و آخرت کی مزامیں جنال ہوں کے خوار ہوں کے دنیا و آخرت کی مزامیں جنال ہوں کے خوار ہوں کے دنیا و آخرت کی مزامیں جنال ہوں گے اور ان کی سب با تیں سنتا ہے اور ایمی ہے جو اُن کی سب باقوں کو جاتا ہے۔

حِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ آحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ عِلِدُونَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ عِلِدُونَ

بم كوالله تعالى في ربك ديا بهاوروه كون ب حس كارتك ديناالله تعالى كرنگ دينے ساتھا مواورتم أسى كي عبادت كرفي والے بيس

ہم کواللہ تعالیٰ نے رنگ دیاہے

ل ترجمه على ان "مثل" زائدة كما في تفسير الجلالين ١٢ قال صاحب معالم التنزيل اى بما أهنتم به وكذلك. كان يقرء ها ابن عباس والمثل صلة كقوله تعالىٰ ليس كمثله شي اى ليس هو كشي وقيل معناه فان آمنوا بجميع ما آمنتم به أى اتوبايمان كايمانهكم و توحيد كتوحيد كم وقيل معناه فان امنو مثل ما آمنتم والباء زائدة

پرہم کوجواستقامت بخش ہے ہمارارنگ یہی ہے اورہم اس رنگ میں رنگ ہوئے ہیں۔ہم ایمان اورا عمال صالحہ کے رنگ کو کسے چھوڑ سکتے ہیں اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں اللہ نے ہمیں رنگ دیا ہے اور ہم اس رنگ میں خوش ہیں۔ہم اللہ کی توحید پر جیتے اور مرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے فرما نبر وار اور مطبح ہیں۔صاحب تفسیر جلالین فرماتے ہیں صبغة الله مصدر مؤ کد بامنا و نصبه بفعل مقدر أى صبغنا الله و المراد بها دینه الذی فطر الناس علیها لظهور أثره علی صاحبه کا لصبغ.

نفرانی معمودی کے نام کے پانی میں رکھنے سے اپنے بچوں کو اپنے باطل خیال میں پاک کرتے تھے اور اب بھی جس کو نفر انی میں نہلاتے ہیں کفر کے ساتھ باطن پاک ہو بی نہیں سکتا کا ہری پانی میں نہلاتے ہیں کفر کے ساتھ باطن پاک ہو بی نہیں سکتا کا ہری پانی تطہیر باطن کا کا م دینے والانہیں ہے۔ آیت نثر یف میں مؤمنین کوائیان پراستقامت کا تھم بھی ہوگیا اور نصلای کی تر دید بھی ہوگی۔

قُلْ ٱتُّحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ آعْمَاكُمُ

آپ فرمائے کیاتم ہم ساللہ کے بار میں جت کتے ہو حالاتک وہ ماراب ہادتہاراب ہاد مارے لئے بین عمل ہمارے اور تبدارے لئے بین عمل تبدارے

وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿

اورہم الله تعالی کے لئے اخلاص والے ہیں

#### الله تعالى مارارب ہے اورتمہارا بھی رب ہے

قصفه بي : رسول الله صلى الله عليه وسلم كوالله تعالى كاارشاد ہے كہ آپ يبودون سال ك فرمادين كرتم ہم سے الله كدين كے بارے يس جوجت بازى كرتے ہواور كہتے ہوكہ جودين الله كو پند ہوديت اور نسرانيت ہے تہارا يہ بنا اور اپنے خيال كے مطابق جنت بي واخل ہونے كخواب و كھنا غلط ہے۔ وہ ہمارا رب ہے اور تہارا ہمى رب ہے سب كو اور اس فى كرنے كيلئے فكر مند ہوتا لازم ہے اور اس نے جس وين اور جس لمت كوجس زمانه بي وار ته بنا ديا أى كو اختيار كرنا فرض ہے۔ الله تعالى شائ نے عرب بي سے ايك ني كوچن ليا۔ اس ني پر ايمان لا نا فرض ہے آليان نيس لات اور ہم سے جھڑ تافضول ہے ہميں اپنے ايمان اور اعمال حند كا اجر ملے گا تہ بين تہارے كفر اور تكذيب كى اور الله تعالى كور تا اور الله تعالى كور تا الله تعالى كور تا تجريد الخطاب للنبي عليہ المحق اليهودية والنصرانية و تبنون دخول المجنة والاهتداء والسلام واله من قالرتكار في شان الله تعالى واصطفائه نيا من العرب دونكم ، بناء على ان الخطاب لاهل الكتاب وسوق عليهما وقيل: المواد في شان الله تعالى واصطفائه نيا من العرب دونكم ، بناء على ان الخطاب لاهل الكتاب وسوق النظم يقتضى ان تفسر المحاجة ہما يختص بهم والمحاجة في اللين ليست كللك (الى آخو ما قال)

امرتعودون ان ابرهمدو اسمعیل واسطی ویعفوب و الکسباط کیا تم سع بو که به در ایامی ادر این اداد

# كَانُوْاهُوْدًا أَوْ نَصْلِى قُلْءَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِرِ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كُنَّمَ

ببودى تے يا نصرانى تے آ پفر ماديجة كياتم زيادہ جانے والے مو ياالله زيادہ جانے والا ب\_اوراس سے برھ كر ظالم كون موكا جس نے چھپايا

شَهَادَةً عِنْكَ لا مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَبَّا تَعَمَّلُونَ @

اُس گوائی کوجواللہ تعالی کی طرف سے اُس کے پاس موجود ہے۔اوراللہ تعالی اُن کاموں سے بے جزیریں ہےجنہیں تم کرتے ہو

# یبودونصاری کے اس قول کی تر دید کہ ابراہیم اور اسلعیال اور اسحاق اور یعقوب یہودی یا نصرانی تھے

قض مدیو: یبودی کتے سے کہ حضرت ایرائیم واسمعیل اورائی اور اینقوب اورائن کی اولا دجن کواللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا یہودی سے اور نسالای کہتے سے کہ یہ حضرات نصرانی سے۔ اللہ تعالیٰ شان نے ان لوگوں کی تر دیوفر مائی اور فرمایا کہ یہ حضرات ملت ایرائیمی پر سے یہودیت اور نصرانیت اور انجیل اُن کے بعد نازل ہوئی ہیں جن سے تم اپنا جوڑ لگاتے ہو پھر ابرائیم علیہ السلام اور اُن کے بیٹے اور پوتے یہودیت اور نصرانیت اور توریت پر کیسے ہو سکتے ہیں تم زیادہ جانے والے ہو یا اللہ تعالیٰ کوزیادہ علم ہے۔ خلا ہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا عالم ہے اُس کو تیجودیت اور نصرانیت پر ابرائیم اور اسمحیل اُس کے بودیت اور نصرانیت پر ابرائیم اور اسمحیل اُس کو یہودیت اور نصرانیت پر ابرائیم اور اسمحیل اُس کو یہودیت اور نصرانیت پر ابرائیم ایک اور میں کو یہودیت اور نصرانیت پر ابرائیم ایک اس محدید سے مرکن نہیں سے موجودیت مشرک نہیں سے میودی اور نصرانی نہیں سے سودۃ آل عمران میں فرمایا۔

آیت شریفہ کے عموم میں جہاں اس شہادت کے چھپانے کو بڑاظلم بتایا جوحضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے بارے میں تھی وہاں یہود یوں کی اس بد باطنی کی طرف بھی اشارہ ہے جس کی وجہ ان لوگوں نے اس گوائی کو چھپار کھا تھا جوتو رات اور نجیل میں حضرت رسول کریم علیقے کی بعثت اور نبوت ورسالت کے بارے میں موجود تھی۔

قال في الروح (ص٠٠٠ ج١) وفي اطلاق الشهادة مع ان المراد بها ماتقدم من الشهادة المعينة تعريض بكتمانهم شهادة الله تعالى لنبيه محمد عُلَاثِينَهُ في التوراة والانجيل

# تِلْكُ أُمَّةٌ قَلْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبُتْ وَلَكُمْ مِنَا كَسَبُتْ وَلَكُمْ مِنَا كَسَبُتْ وَلَا تُسْعُلُون ووايد بماعت في جوكذر كَان كے لئے وہ ہے جو انہوں فائل كيا اور تہارے لئے وہ ہے جو تم فائل كيا اور تم ہے اس چيز كا سوال ندہ وكا عبا كانوا يعلم لون ﴿

## نسب وغرور کرنے والوں کو تنبیہ

قضعه بيو: ية يت مكر رب صاحب روح المعانى كليمة بين كه يهود كو دوباره متنب فرمايا ان كى طبيعة ولى مين جوباپ دادول پر فخر كرنا اورنسب پر بحروسه كرنامتكم تقااس كه نافع نه بونے پر دوباره المورتا كيد كے تعبي فرمائى اور بتاديا كه الله تهمين تمبارے اعمال پر جزادے گا اور تمبارے باپ دادول كا عمل تمبين كي نفع نه دے گا اور قيامت كه دان تم سے بينه پوچھا جائے گا كه تمبارے باپ دادے كيا عمل كرتے تھ (يعنى ان كے اعمال كابالكل ذكر نه بوگا) بلكه تم سے تمبارے اعمال كاسوال بوگاس كے بعد صاحب روح المعانى كھتے بين كه بعض حضرات نے يوں فرمايا ہے كہ بية يت پہلے جوگزرى ہوكى اقتداء نه كرنا اور أن كى طرح سے آباؤا جداد پر فخر نه كرنا اور اسے ذاتى اعمال كونہ چھوڑ بيٹھنا۔

يبودكى اقتداء نه كرنا اور أن كى طرح سے آباؤا جداد پر فخر نه كرنا اور اسے ذاتى اعمال كونہ چھوڑ بيٹھنا۔



سيقول السُفها إمِن النَّاسِ مَا وَلَهُ مُوعَنْ قِبْلَتِهِمُ النَّا عَلَيْهَا فَلُ لِللهِ عَنْ قِبْلَتِهِمُ النَّيْ كَانُوْ اعْلَيْهَا فَكُ لِللهِ عَنْ مِنْ النَّا عِمْ اللهِ عَلَيْهَا فَكُ لِللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ اللهُ ال

الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهُدِئُ مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

مشرق اور مغرب ہے۔ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستہ کی طرف

تحويل قبله پربیوتو فول کااعتراض اوراُن کاجواب

قضفه بين : تفير در منثور (ص ١٣١م) من بحالة ترنى ونسائى وغير بم حضرت براء رضى الله عند سے نقل كيا ہے كه رسول الله علي في خديد منورة تشريف لانے كے بعد سوله ياستره مبينے بيت المقدس كى طرف نماز پر هى اور آپ كاول چاہتا تقاكہ كھ برشريف كى طرف نماز پر هيں ۔ آپ آسان كى طرف مندا تھا ہے تھے كہ كھ برشريف كى طرف نماز پر صنح كاحكم ہو جائے ) الله جل شائه نے آيت قَلْد نوى تقلّب وَجهدك في السَّماء (الابة ) نازل فرمائى اور كھ برشريف كى طرف نماز ميں رُخ كرنے كاحكم فرماديا اس پر بيوتو فوں نے يعنى ببوديوں نے يہ كہنا شروع كيا كہ فرمائى اور كھ برشريف كى طرف رُخ كرنا چھوڑ كركھ برشريف كى حرف رُخ كرنا چھوڑ كركھ برشريف كى حرف رُخ كرنا كيون شروع كيا ) الله تعالى نے (اس كے جواب ميں) قُلُ لِلْهِ الْمَشْوِق وَ الْمَغُوبُ يَهَلِدى مَنَ لَيْ الْمَشْوِق وَ الْمَغُوبُ يَهَلِدى مَنَ لَيْ الْمَشْوِق وَ الْمَغُوبُ يَهُدِى مَنَ لَيْ يَسْمَاءُ اللهِ عَلَى اللهِ تعالى كى آيت وَ لِلْهِ الْمَشْوِق وَ الْمَغُوبُ فَائِدَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جب کعبرشریف کوقبلہ مقرر کردیا گیا تو یہودیوں نے باتیں بنانا اور اعتراض کرنا شروع کیااور کہنے گئے کہ (حضرت)
محر (علیہ فی اور اُن کے اصحاب کو کس چیز نے اُس قبلہ سے پھیردیا جس کی طرف اب تک نماز پڑھتے رہے۔ اللہ جل شاند کی طرف سے ارشاد ہوا۔ اے نبی آپ فرمادیں اللہ بی کے لئے مشرق و مغرب ہے اُسے اختیار ہے اپنے عمادت کرنے والوں کو جس طرف جا ہم نماز پڑھنے کا تھم دیدے۔ کی کوخداوند قدوس پراعتراض کرنے کا کیا حق ہے۔ مومن بندے اللہ کے قانون پر چلتے ہیں وہ اُس کے پابند ہیں۔ بیت المقدی کی طرف پر چلتے ہیں وہ اُس کے پابند ہیں۔ بیت المقدی کی طرف نماز پڑھنے کا تھم ہواتو ادھر نماز پڑھنے کا کھم ہواتو اور نماز پڑھنے کا تھم ہواتو اُسے قبلہ بنالیا۔ قبلہ بدلنے کا اعتراض کرنا مسلمانوں پر اعتراض نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والوں مقصد اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے۔ کی جہت یا کسی جانب کا زُخ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور اس لئے اعتراض کرنے والوں کو بے دقوف بتایا وہ بنہیں مجود ہے کہ ہمارا اعتراض کس پر ہور ہا ہے۔ معترض اندھ اتو ہوتا ہی ہے اُسے یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میری بات کہاں گئے گی اور میر ااعتراض کماں پہنچ گا۔ اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق چانا ہی صراط متنقیم کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا میری بات کہاں گئے گی اور میر ااعتراض کہاں پہنچ گا۔ اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق چانا ہی صراط متنقیم کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا

برفرمان حكمت كے مطابق بوتا ہے۔ أس نے اپنى حكمت كے موافق بيت المقدس كوقبلة قرار ديا۔ پھر حكمت بى كے مطابق اپنے بندوں كا رُخ كعبشريف كي طرف پھيردياس نے اپنے بندوں كو مدايت دى اور بدايت كے لئے جُن ليا۔ بدايت يا فته بندے حكم كے پابند بيں۔ بچوں وچراحكم پرعمل كرتے ہيں۔ دشمنان اسلام صراط متقيم سے دور بيں اور الله كے حكم اور اسكى حكمت پرمعرض بيں۔ ايے معرضين كابے وقوف بونا ظاہر ہے۔ قال صاحب الروح (ص ٢٥٠٣) كاند قيل ان التولية الممذكورة هداية يحص الله تعالى بها من يشاء و يحتار من عباده. وقد حصّنا بها فلد الحمد.

وكن لك جعلنك أمّة وسطًا لِتكُونُوالله على النّاس ويكون الرّسول عكي في النّسوي الرّسول المرّس المر

# اُمت محمد بیساری اُمتوں سے افضل ہے

قضد بین : ابھی قبلہ کامضمون باقی ہے۔ درمیان میں اُمت محمد بیعلی صاحبا الصلوٰۃ والحقیہ کی فضیلت بیان فرما دی۔ مطلب بیہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب قبلوں سے افضل بنادیا اسی طرح ہم نے تم کواعتدال والی اُمت بنادی اور ساری اُمتوں سے افضل اُمت بنادی۔ اس امت کی افضیلت کا ظہور میدانِ حشر میں اس طرح سے ہوگا کہ بیا اُمت تمام اُمتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں میری اُمت مدل ہے۔ ثقہ ہے اس کی گواہی معتبر ہے۔

### دُوسری اُمتوں کے مقابلہ میں اس اُمت کی گواہی اور اس پر فیصلے

کے علاوہ دیگرانبیاعلیہم السلام کی اُمثیں بھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی کہ ہم کوتبلغے نہیں کی گئی ان کے نبیوں سے سوال ہوگا کہم نے تبلغ کی جم کوتبلغے نہیں کی گئی ان کے نبیوں سے سوال ہوگا کہ تم نے تبلغ کی جم سے گواہ طلب کے جا کیں گوہ وہ خواب میں عرض حضرت محمد سول اللہ علی ہوں ہوں جو اب میں عرض کریں گے کہ ہم پیغیروں کے دعوے کی تقدیق کرتے ہیں۔ اُمت محمد بیائی صاحبہا الصلوٰ ہوا گئے ہے سوال ہوگا کہ تم کواس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جو اب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی علی ہے اور اُنہوں نے خبر دی کے تمام پخیروں نے اپنی اپنی اُمت کوتبلغ کی۔ (در منثور)

آیت کاعموم لِتَکُونُو الله مَلَدَآءَ عَلَی النّاسِ مِعی اس کوچا بتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوٰة والسلام کے علاوہ دیگرانبیاء کرام کیبم السلام کی اُمتوں کے مقابلہ میں بھی امت مجمد یعلی صاحبها الصلوٰة والتحیة گواہی دےگ۔

امت محربیک آپس میں گواہی پر بخشش کے فیلے

اِس اُمت کی فضیاتوں میں بہت بردی فضیات ہے کہ اسکی گوائی اللہ تعالی کے نزدیک معتبر ہے اُکی گوائی سے دوسری امتوں کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ اور آپس میں بھی ان کی گوائی معتبر ہے۔ حضرت اُنس رضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ پچھلوگ ایک جنازے کو لے کر گزرے تو حاضرین نے اس جنازہ کے بارے میں اچھے کلمات کے اور اسکی تعریف کی۔ آپ نے فر مایا و جَبَتُ پھر دوسرا جنازہ لے کر گزرے تو حاضرین نے یُر اُئی کے ساتھ اس کا ذکر کیا آپ عیافت نے اس پر بھی وَ جَبَتُ فرمایا۔ حضرت عمر نے عرض کیا وَجَبَتُ کا کیا مطلب ہے؟

آپ نے فرمایا کہ اُس کے بارے شم تے فیر کے کلمات کے لہذا اس کیلئے جنت واجب ہوگئی اوراس کے بارے میں تم نے شرکے الفاظ استعال کئے اس کے لئے دوز نے واجب ہوگئی۔ اتم فحصد آ واللہ فی الارض یعنی تم فیصلہ اللہ کو اور صحیح بخاری) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جس کی مسلمان کیلئے چار آ دئی فیر کی گوائی وے دیں اللہ تعالیٰ اُسے جنت میں وافل فرما ئیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر دو شخص گوائی دے دیں اللہ تعالیٰ اُسے جنت میں دافل فرما ئیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر دو شخص گوائی دے دیں اللہ تعالیٰ اُسے جنت میں دافل فرما کیں گیا۔ (صحیح بخاری ۱۳۵۸ میا) اللہ تفرید اللہ وغیر و مصرت ابوز ہیر تعقیٰ سے قبل کیا ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عفر یہ الیا ہوگا کہ تم اپنے اسمح کے دور جان سکو گے ۔ اور جان سکو گے کہ کون کیسا ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا ذکر کہ واج ہوں کے جو لوئت کے الفاظ زیادہ فکا لئے ہیں۔ سنن میں واج ہوا ہو۔ اور گوائی دینے کے اس بڑے مرتبہ سے وہ کوگ محروم ہوں کے جو لوئت کے الفاظ زیادہ فکا لئے ہیں۔ سنن شرفہ ہو تھے دریہ اللہ کی اسمت میں میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی تشریخ ہونگے اور نہ سفارش کرنے کے لائق ہوں گے۔) اسمت میں میں کہ درسول اللہ طالم کی تشریخ کی اسمت میں میں کا اعتدال اور لفظ وَسُطا کی تشریخ

امت جمریہ کا تعریف بیس اُمَّةً وُسَطًا فرمایالفظ وسط کامعنی بہترین بھی کیا گیا ہے اور عدول بھی کیا گیا ہے عدول عدول کی جمع ہے عدل کی جمع ہے عدل اس کو جمع ہیں جو تقد ہو۔ منصف ہوا ورائل گواہی معتبر ہو۔ اوصاف عالیہ ہے متصف ہو۔ نیم کی صفات کو جامع ہو برائیوں سے دور ہوا اور بحض حضرات نے اس کامعنی معتدل کا بھی لیا ہے بینی بیا مت ہرا عتبار سے اعتدال پہلے اس کے اخلاق اور اعمال سب بیس اعتدال ہے افراط وضریط سے بری ہے۔ نہ جادت سے خفلت ہے نہ راہیوں کی طرح دنیا اس کے اخلاق اور اعمال سب بیس اعتدال ہے افراط وضریط سے بری ہے۔ نہ جادت سے خفلت ہے نہ راہیوں کی طرح دنیا اور پیوی اور مہمان کے حقوق کی اواز ہے نہیں دی گئی ۔ نس اور بیوی اور مہمان کے حقوق کی اور ایکی کی تعلیم دی گئی ۔ نس اور بیوی اور مہمان کے حقوق کی اور علیم کی تعلیم دی گئی ۔ نس اور ہوی اور مہمان کے حقوق کی اور طلح ہوجائے بلکہ ان کے در میان شجاعت ہے ظالم بھی نیس اس طرح نہ بر دلی نہ ضرورت سے زیادہ بہادری جس سے لوگوں پڑھلم ہوجائے بلکہ ان کے در میان شجاعت ہے ظالم بھی نیس اور ملیا گیا نہ ان کی مظالم ہوجائے بلکہ ان کے در میان شجاعت ہے ظالم بھی نیس اور کہ کی اس کے جو ای اور خبیث چیزوں کے کھانے ہے منع کر دیا گیا، جن سے اخلاق واجہام پر برااثر پڑے طبیب اور طال چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی۔ انسانیت کو اون پیا کیا گیا۔ بہیست سے اخلاق واجہام پر برااثر پڑے طبیب اور طور توں کے کھانے کی اجازت دی گئی۔ انسانیت کو اون پیا کیا گیا۔ بہیست سے بھی اور گور توں کو گلی ۔ نسان عرفر مایا کیا تمکہ کرنے بھی ویوں کے کھانے کی اجازت کی حدوم نے جن میں اعتدال بی بھی میں دکو تو فرض کی گئی۔ نسی صدر کھا جی دیا ہے جن میں اعتدال بی جگر میں۔ میان کیا تو فرض کی گئی۔ نسان کی تاکہ دولت ایک جگر میں۔ میں کو دولت ایک جگر میں کر در دولت ایک جو سے جان کا بدلے تصاص مقرر کیا گیا لیکن خطا میں دیے دیکھی گئی۔ اور میں کا بدلے تھاں کو خطا میں دولت ایک جگر میں۔ میں کو کہ ایک کیک کے اور میں کا میا کیا کہ کیا کہی تھی دیا گیا۔ میراث کیا کہ کو کے کا کہ کرد در ایک کے گئی دولت ایک کیا کہ کہ کرد در ہوائے۔ جان کا بدلے تھا کی کو کے کا کہ کو کے اور کی کو کے کو کا کو کہ کو کے کو کو کو کے کو کو کو کی کو کے کو کیا کے کہ کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کے کو کو کو کیا گیا کی

( هله في الدراكمثو رعن ابن جريج ص ٢ ١٠٠١ ج ١

قصاص واجب ہونے کی صورت میں اولیاء مقتول کو بیا ختیار دیا گیا کہ چاہیں تو قصاص لے لیں۔ چاہیں دیت لے لیں۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں عام ابواب پر نظر کی جائے تواحکام میں سراسراعتدال ہی نظر آتا ہے۔

وماجعكنا القبلة التي كُنْت عَلَيْهَ إِلا لِنعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولُ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى الدِم بَلِهُ السَّوْلُ مِنَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى الدِم بَلِهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ كَانَ اللَّهُ لِيضِيعً عَلَى الْذِنْ مَنْ كَانَ اللَّهُ لِيضِيعً عَلَيْهِ الرَّيْنَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعً الحِدالِي إِنْ اور بِ فَكَ يَتِلِهُ بِرَنَا بِهِارِي بِانَ عَلَى الْذِنْ فِي وَاللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعًا الْجَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعًا اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَ

ٳؽؠٵڝؙؙؙؙؙؙؙؙۜڡٛڒؖٳؾٞٳڛؙۮۑٳڵؾٵڛڶۯٷٛڡ۠ؾڗڿؽڠ

تمہارے ایمان کو۔ بیٹک اللہ لوگوں کے ساتھ بدامشفق مہریان ہے

تحویل قبلہ امتحان کے لئے ہے

قضعه بين: أمت محديدى نضيات ظاہر فرما كر پحر قبلہ كے موضوع سے متعلق باتى بيان شروع ہوتا ہے۔ بيت المقدى كا طرف جوسولہ سرہ مہينے تك نمازيں پڑھى كئيں پھر كھ بريف كى طرف نمازيس رُخ كر نے كا حكم ديا۔ اس كے بارے بس ارشاد فرمايا كہ ہم نے پہلے قبلہ كى بجائے دوسرے قبلہ كى طرف رُخ كر نے كا جو حكم ديا اس بيس بي حكست ہے كہ ہم جان ليس كه رسول كا اجاع كون كرتا ہے۔ موثن بندول كا اجاع كون كرتا ہے۔ اور اتباع رسول سے روگردانى كرتا ہے۔ موثن بندول كا مقصوداللہ تعالى كى عبادت اور طاعت ہے۔ جدھ منہ كر كے نماز پڑھنے كا حكم ہوگيا وہ كى جب قبلہ ہے۔ فرما نبردار بندول كا حق تعالى شائ كے احكام مانے ميں ذرائجى كوئى جج كئيس ہوتى اور ندان كے نزد يك چوں چرا كا موقع ہوتا ہے۔ موثن بندول كا زبان تازہ كر دن با قرار تو نينگيختن عِلَت از كار تو الله تعالى نے فرمايا كہ قبلہ بدلئے ميں يہى حكمت تھى كہ ہم جان ليس يعنى علم اُزلى كا ظہور ہوجائے كہ كون ہمارے رسول كا الله تعالى نے فرمايا كہ قبلہ بدلئے ميں يہى حكمت تھى كہ ہم جان ليس يعنى علم اُزلى كا ظہور ہوجائے كہ كون ہمارے رسول كا الله تعالى نيا ہوئے اور کون ممار اور مخرف ہوجاتا ہے۔ اور اُلٹے پاؤں چلا جاتا ہے۔ جب قبلہ بدلئے كا حكم ہوا تو بعض ضعيف الايمان ايمان سے پھر گئے۔ اور اُنہوں نے کہا كہ بھى ادھو نماز پڑھنے كا حكم ہوتا ہے۔ جب قبلہ بدلئے كا حكم ہوا تو بعض ضعیف الايمان ايمان سے پھر گئے۔ اور اُنہوں نے کہا كہ بھى ادھو نماز پڑھنے كا حكم ہوتا ہے اور کس کی کہ بھی ادھو نماز پڑھنے كا حكم ہوتا ہے اور کرتا ہوں كا خبار ان كو بہانہ بنا كر مرتد ہوگئے)

اللہ تعالیٰ کوسب اختیار ہے بندوں کو جو چاہے تھم دے لیکن جاہلوں 'پوتو فوں اور منافقوں اور بہود یوں کے نزدیک قبلہ بدلنا بہت بدی چیز ہوگی۔ان کے نفوں پر ہامر بہت شاق گزرا۔اوراسے ہدف طعن و شنیج اور محل اعتراض بنالیا اور مومنین کے لئے اس میں کوئی اشکال اوراعتراض کی بات ہی نہیں ہے۔ فرما نبردار یوں بھی خوش ہے اور یوں بھی راضی۔وہ تو پابند تھم ہے اُسے فرما نبرداری کے سوااور کچھ مطلوب نہیں۔

قال صاحب الروح ص ٢ ج٢ وان كانت لكبيرة اى شاقة ثقيلة والضمير لمادل عليه قوله تعالى وما جعلنا (الخ) من الجعلة اوالتولية اوالردة او التحويلة او الصيرورة اوالمتابعة اوالقبلة وفائدة اعتبار النانيث على بعض الوجوه الدلالة على ان هذا الرد والتحويل بوقوعه مرة واحدة وقوله الاعلى الذين

هدى الله اى الى سرالاحكام الشرعية المبنية على الحكم والمصالح اجمالا او تفصيلا والمراد بهم (من يتبع الرسول) من الثابتين على الايمان الغير المتزلزلين المنقلبين على اعقابهم (ا ٥ بحدف) قبلهُ أولَى كَي طرف جونمازي يريهي سني أن كاتواب ضالع نهين:

كر فرمايا: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمُ (اوراللهُ بين بيكه ضائع كريتهار ايمان كو) تغيير درمنثورين اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے بحواله سُنن تر ندی وجم طبرانی ومتدرک حاکم حضرت ابن عباس سے قتل کیا ہے۔ کہ جب رسول السملى الشعليه وسلم كونماز ميس كعبر شريف كى طرف زخ كرف كاتحم ديا كيا تو حضرات صحابة في عرض كياكه يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن لوگول كاكيا حال بوگاجو بيت المقدس كي طرف نمازيں پڑھتے رہے (اور قبله بدلنے سے يہلے وفات یا گئے )اس پراللہ جل شائ نے بیآ یت نازل فر مائی اور فر مایا اللہ تعالی ایسانہیں ہے کہتمہارے ایمان کو ضائع فر مادے۔ اس آیت میں نماز کوایمان فر مایاس سے نماز کا زنته معلوم ہوگیا ۔بعض روایات میں نماز کے بارے میں فر مایا ہے کہ

اسلام میں نماز کا مرتبہ ایسا ہے جیسے انسان کےجسم میں سرکا مرتبہے۔ (الرغیب م ۲۳۱ ان

سرموجود بنوجهم كى بحى حيثيت ب جهم سيسرك كياتو كجي عن ندر با-آيت كاخير من فرمايا: إنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَوهُ وق رَّحِيْم (كدب شك الله لوكول كساته بوامشفق اورمهربان ب) الله تعالى حكيم بحى بوام بحى بوه محمت ك مطابق ان کاموں کا جولوگوں کو تھم دیتا ہے جن میں بندوں کا بھلا اور نقع ہوتا ہے ہر تھم میں ان کے ساتھ رافت اور رحت کامعاملہ ہے۔جونمازیں تھم کےمطابق پڑھ لی گئیں ان کے ضائع ہونے کا وہم و گمان تیجے نہیں۔و ممل تیجے کوضا کع نہیں فرما تا جوتھم کے مطابق انجام دیا گیا ہولفظ رحمت اور رافت دونوں ہی مہر بانی کے معنی میں آتے ہیں لیکن رافت میں رحمت سے زیادہ مبالغہے۔

قَنُ نَزَى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّهَآءِ فَكُنُو لِيبُّكَ قِبْلَةً تَرْضُهَآ فَوُلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ہم دکیورے ہیں آپ کا آسان کی طرف بار بارمندافھانا ہی ہم آپ کو خرور مترور توجر کویں گے ایے تبلہ کی طرف جس سے آپ راہنی موں سے سوآپ مجمیر دیجئے المُنْبِعِي الْحَرَامْ وَحَبْثُ مَا كُنْتُمْ وَوَلُّوا وُجُوهِكُمْ شَطْرَة وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَب اپناچره مجدحرام کی طرف اور جهال کهیں بھی تم لوگ موسواسینے چرول کومجدحرام کی طرف متعبد کیا کرؤ اور بلا شبه جن لوگول کو کماب دی گئی۔ ڵؽۼڵؠۏڹٲؾٞٵٛڂؿؙؙۻڹڗؾ<sub>ؖ</sub>ڗؗٛ؋ٷٵٳڵڷۮؠۼٵڣٟڸۼۜٳؽۼڬۏؽ

وهنرورجانة بي كريلاشبه يحمق بال كوب كالمرف ب بالدالله غافل بين بأن كامول يدس كور كرته

تضرت ر<u>هنگت</u> کوشدت سے اس کا انتظار **قنصصیبی:** حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ حضرت نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم جس زیانہ میں بیت المقدس كي طرف منه كرك نماز يزحت تتص ملام چيركرآسان كي طرف (اس انتظار ميس) منه أشحات كه كعبه شريف قبله مقرر كياجائ الناآيت قَدْ مَوى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ مَازل مولَى علامدواحدى (اسباب زول ٣٩) من كصع بين كه

حفرت نی کریم سلی الله علیه وسلم نے جریل علیہ السلام سے فر مایا کہ میرادل چاہتا ہے کہ الله تعالیٰ یہود کے قبلہ سے ہٹا کر تیرے لئے کوئی دومرا قبلہ مقرر فر مادے اور مقصدیہ تھا کہ کعبہ شریف مقرر ہوجائے کیونکہ وہ قبلہ ابراہیمیہ ہے۔ حضرت جریل نے عرض کیا کہ میں بھی تو آپ کی طرح ایک بندہ ہوں کسی چیز کا اختیار نیس رکھتا۔ آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ آپ و قبلہ ابراہیمی کی طرف رُخ کرنے کا تھم فرمادے۔ اس کے بعد جریل علیہ السلام اُوپر چڑھ گئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم برابراس اُمید میں آسان کی طرف نظر فرماتے رہے کہ جریل آپ کی خواہش کے مطابق تھم خداوندی لے کرنازل ہوں۔ اس پرآیت بالانازل ہوئی۔ جرت کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کردیا گیا۔ اور کعبہ پڑھے رہے اور رسولہ یاسترہ مہینے تک رہا۔ پھر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کردیا گیا۔ اور کعبہ شریف کی طرف مذکر کے نماز پڑھا کہ وہ جہاں کہیں تھی ہو

### جہت قبلہ سے تھوڑ اسا انحراف مفسر صلوۃ نہیں ہے

مجدح ام اس مجد کانام ہے جو کعبرشریف کے چاروں طرف ہے۔ اس پرساری اُمت کا تفاق ہے کہ کعبرشریف بی قبلہ ہے۔ چونکہ کعب شریف مجدحرام کے اعدر ہاں لئے مجدحرام کی طرف زُخ کرنے کا تھم فرمایا۔ اس میں ای بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاص کعبہ ہی کی طرف ہر دُوراور قریب کے نمازی کورُخ کرنالا زم ہیں بلکہ سجد حرام کی طرف منہ کرنے سے نماز ہوجائے گی۔جولوگ سجدحرام میں حاضرنہ ہوں چونک عین تعبدی طرف رُخ کرنا اُن کی قدرت سے باہر ہاس لئے آسانی اور رفع حرج کے لئے مجدحرام کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے کا تھم ہوا۔لیکن جو مخص مجدحرام میں موجود ہے اس کے لئے لازم ہے کھیں کعبری طرف و ت کر کے نماز پر سے۔ (تغیر قرطبی ص ۵۹ اج۲) میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضى الله عنها يدمروى بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا كه كعبة شريف مجدحرام والول كا قبله ب اورمجدحرام الل حرم كاقبله باورحرم شرقا وخرباميرى تمام أمت كے لئے قبله بزمين ميں جہال كہيں بھى مول فقبا نے لكھا ہے كرجس جهت بر كعبة شريف ہواس طرف زُخ كر كے نماز برجينے سے نماز ہوجائے گی۔تھوڑ اسا انحراف مفسد صلوٰ قانبيں۔جب كوئی مخض جہت کعب کی طرف رُخ کر کے کھڑا ہواور کعیشریف سے دائیں یا بائیں جانب ۲۵ درجے کے اندرانح اف ہوگیا تو نماز ہو جائے گی۔قرآن مجید میں جو شطر المسجد الحرام فرمایا ہاس صحفرات فقهاء نے بیاسنباط کیا کہ تعبیریف ك رُخ رِنماز رِدِهنا كافى ب\_ اگر چ تحورُ اسما أنحواف بوجائ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم في بحى حابين المعشوق و المغوب قبلة (رواہ الترندى) فرماكرىية تادياكمشرق اورمغرب كےدرميان جوجت ہاس طرف رُخ كر كے نماز ر من سے نماز ہوجائے گی۔ بیآپ کے الل مدینہ کے لئے فر مایا کیونکہ کعبہ شریف مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف واقع ہے۔ اور وہاں سے جہت جنوب مشرق اور مغرب کے درمیان پرتی ہے۔ پورے عالم میں بسنے والوں کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے استقبال کے بارے میں سرب آسانی دی گئے ہے کہ وہ جہت قبلہ کی طرف نماز پڑھلیں تھوڑ اسانح اف ہوجائے۔ تب بھی نماز ہوجائے گی۔احکام شرعیہ کواللہ جل شائد نے اس قدر آسان رکھا ہے کہ ہرگاؤں جنگل اور پہاڑ اور جزیرہ میں بسنے والے

مسلمان احکام شریعت برعمل کرسکتے ہیں۔اوقات ِنماز طلوع وغروب کے مشاہدہ سے بجھے لیتے ہیں۔ای طرح حسابات اور ریاضی اور ہیئت اور آلات ِ رصدیہ کے احتیاج کے بغیر کسی تکلف کے ابنا قبلہ مقرد کرسکتے ہیں بعنی جہت کعبہ کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں کافی وسعت ہے۔ ہاں مسجدیں بناتے وقت خوب محقق کر کے قبلہ مقرد کرنا افضل ہے۔

كعبة شريف كوقبله بنانے ميں حكمت

الدّ جَلَّ الله جَلَّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الم الله الله الا اور برتر ہمشارق اور مغارب سب اُسکی ملکیت ہیں۔ ای لئے فُلُ لِلْلهِ الْمَشُوق وَ الْمَغُوبُ فر مایا۔ تاہم نماز میں اجتماع اور وحدت کے لئے تمام و نیا کے تمام انسانوں کا اُرخ کی ایک جہت کی طرف ہونا ضروری ہے۔ لہذا کعبہ شریف کو آخر میں قبلہ نماز مقرر فرا دیا گیا۔ اور کعبہ شریف چونکہ اول حضرت آوم علیہ السلام نے بنایا علیہ السلام نے بنایا اور وہ سب سے پہلے پنج ہر شے اور تمام انسانوں کے باپ شے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا جن کو ان کم احد آنے والی تمام قومی مانتی ہیں۔ اس لئے کعبہ شریف کو ہمیشہ کے لئے قبلہ قرار دیا گیا۔ اس سے تمام مسلمانوں کی وحدت اجتماعیہ فی السلاق عاصل ہوگئی۔ اگر انسانوں پر اس کا فیصلہ چھوڑا جاتا تو بہت سے اختلافات رونما ہوگئی۔ اگر انسانوں پر اس کا فیصلہ چھوڑا جاتا تو بہت سے اختلافات رونما ہوگئی۔ ہم جہت ہاں ہم کر نے بین ہم رہبت نماز کے لئے مقرر ہوگئی۔ ہم جہت والے اس رُخ پر نماز پر جے ہیں جس رُخ پر ان کے علاقہ کے اعتمار سے کعبہ شریف واقع ہے۔ اب نماز میں مشرق کو بھی ہور ہی ہیں اور مغرب کو بھی اور جنوب و شال کو بھی اس جس لله سے کعبہ شریف واقع ہے۔ اب نماز میں مشرق کو بھی ہور ہی ہیں اور مغرب کو بھی اور جنوب و شال کو بھی اس جس کے اس میں لِلْلهِ سے کعبہ شریف واقع ہے۔ اب نماز میں مشرق کو بھی ہور ہی ہیں اور مغرب کو بھی اور جنوب و شال کو بھی اس جس کے اس میں لیا ہم اللہ کو بھی آئی اور فول الکو بین کیا تیا۔ میں میں کہ شعبہ سے میں میں میں کہ اللہ اس کے جس میں کہ میں میں کہ میں میں کہ میں میں کہ تیا ہور میں میں کہ تا تا ہیں میں کہ تا تا ہم میں الکا صحیح میں دی ہور ان کی کہ میں کہ میں میں کہ میں میں کہ تا تا ہم میں الکا صحیح میں دی ہور ان کے میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ تا تا ہم میں الکا صحیح میں دی گئی بینی میں ورونوں کی کو اس کی میں کہ کو بھی میں کہ میں کہ کو بھی میں کہ کو بھی میں کہ کو بھی میں کہ کو بھی کہ میں کہ کو بھی میں کہ کو بھی کہ میں کہ کو بھی کہ میں کہ کو بھی کہ کہ کہ کہ کہ کو بھی کہ کہ کو بھی کہ کو بھی کہ کو بھی کی کو بھی کہ کو بھی کہ کے بھی کو بھی کو بھی کہ کے بھی کہ کہ کو بھی کو بھی کے بھی کہ کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کے بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی

شک نہیں ہے کہ یہ قبلہ کابدلنااور کعبہ شریف کوقبلہ قرار دینا ہالکا صحیح ہےاور حق ہےاوراُن کے رب کی طرف سے ہے ) لیکن وہ ضداور عناد کی وجہ سے معترض ہورہے ہیں اور حق کی بھذیب کررہے ہیں۔وہ جانتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول

الله صلى الله عليه ولى نبى بين جن كى بشارت الكى كما يول مين موجود باوروه باطل كالحكم نبين ديية ـ (روح المعانى) ـ آخر مين ارشاد فرمايا: وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ كه الله تعالى ان لوگول كه اعمال سے اور ان كى حركتوں سے عافل

نہیں ہے۔اُسے سب کچھ علوم ہے۔ ریاوگ اپنے تفرادرا عمال بدی سزایا کیں گے۔

وَلَيِنَ اَتَيْتُ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ بِكُلِّ ايَةٍ مَا تَيْعُوا قِبْلَتَكَ وَمَّا اَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ َ ومَن وَل وَلَا بَن كُل اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ و ومَا بِعَضْهُمْ يِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنِ النّبُعْتَ الْهُوَ آءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكُمِنَ

وی بست کے حری ہے۔ اور البت اگر ہے۔ اور البت اگر آپ نے اس کے بعد کر آپ کے پاس علم آچکا ہال کی خواہوں کا اتباع کیا تو

الْعِلْمِ لِآلُكَ إِذَّا لَكِنَ الظُّلِعِينَ ﴾

بِ شک آپ اس وقت یقیناظ کم کرنے والوں میں سے ہوں کے

### يهودونصاري كي ضداورعنادكا مزيدتذكره

فنف المعديقي: اس آيت شريفه على يبودونساري كعناداورضدكوم ريدواضح كركے بيان فرمايا اورصاف طور پر بتا ديا كه ان لوگول سے تبول تق كى كوئى أمبر نهيں ۔ انہوں نے جو آپ كے قبلہ كو قبول نہيں كيا تو يہ كى دليل كى وجہ ہيں ہے۔ يہ لوگ صرف مخالفت اور عناد اور مكابرہ پر تئلے ہوئے ہيں آپ دليل پيشى كرديں انہيں آپ كى موافقت كرتا نہيں ہے۔ نہ وہ آپ كے قبلہ كا اتباع كريں گا ور نہ بى آپ ان كے قبلہ كا اتباع كريں كے اور نہ بى آپ ان كے قبلہ كا اتباع كريں كے اور نہ بى و نتبعك ۔ (كما ہے مصلی الله عليه وسلم ابھارے قبلہ كا طرف واپس آ جاؤ۔ ہم تم پر ايمان كي آب ان كے اور تہ ان كے قبلہ كا اتباع كريں كے الله تعالى نے دونوں طرف كى أميد كوئتم فرما ديا كہ نہ وہ آپ كے قبلہ كا اتباع كريں كے اور نہ آپ ان كے قبلہ كی طرف متوجہ ہوں گے۔ يہود كا قبلہ بيت كوئتم فرما ديا كہ نہ وہ آپ كے قبلہ كا اتباع كريں كے اور نہ آپ ان كے قبلہ كی طرف متوجہ ہوں گے۔ يہود كا قبلہ بيت المقدس ہے۔ اور نسار كى طرف من بي كا قبلہ تھا يعنى عليه السلام نے دفع إلى السماء تك المقدس ہے۔ اور نسار كى طرف من بي كا قبلہ تھا يعنى بيت المقدس۔ (دوح المعانى)

پھریفرمایا: وَمَا مَعْضُهُمْ بِعَابِعِ وَہُلَةَ مَعْضِ . ( کہالل کتاب یہودونصاریٰ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کا انتباع کرنے والے نہیں ہیں) صاحب روح المعانی ( ص ۱۱ ج ۲ ) کھتے ہیں کہ اس میں یہودونصاریٰ کے الحاداورتصلب فی المحولی کو بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے محد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اُکی یہ مخالفت اورعنادصرف آپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے خود آپس میں بھی اِکی مخالفت اورعنادکا یہ بھی حال ہے۔ آخر میں فرمایا: وَلَیْنِ النَّبُعْتَ اَهُوَ آءَ هُمْ مِنْ الله کم مورض نہیں ہے خود آپس میں بھی اِنگی اِذَا لِمَنَ الظّلِمِیْنَ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آپ کیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ لوگ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ لوگ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ انہیں جی خواہشوں کا اتباع کرلیا تو آپ اُن لوگوں میں شار ہو انہیں جی حوالے ہیں۔ اس طرزییان میں اتباع ہوگ سے بچنے کی جائیں گادادہ فہیں ہوگا کرنے والے اور جی جوالے میں۔ اس طرزییان میں اتباع ہوگ سے بچنے کی بہت ذیادہ تا کید ہے اور یہ بتایا ہے کہ حضرات انبیاء میں الملام سے گناہ صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے کوئکہ اتباع ہوگ اوراد لکا ب

گناه ظالموں کا شیوه ہے۔اور حضرات انبیاء کرا علیم الصلوة والسلام برظم سے محفوظ اور معصوم ہیں۔(روح المعانی سران ا اکٹن یک الکیڈنٹ کو می الیسے تاب یکٹر فوٹ کا کہا یکٹر فوٹ ابنیاء ہے موطور ان فریقاً من ہے ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ رسول کو پہچانے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانے ہیں۔اور بلاشبراُن میں سے ایک فریق ایسا ہے

ليَكْتُنُونَ الْحُقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٱلْحُقُّ مِنْ رُبِّكَ فَلَا تَكُونُنَ مِنَ الْمُنْ تَرِيْنَ ﴿

جوضرورت کوچھپاتے ہیں حالانکدوہ جانتے ہیں جن ہے آپ کے رب کی طرف سے سوآپ ہرگز شک کر نیوالوں میں سے ندہوجا کیں

# اہل کتاب رسول الله (علیہ ایک کو پہچانے ہیں اور حق چھیاتے ہیں

پر فرمایا کہ بلا شبہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے جوئ کو چھپا تا ہے اور حال بیہ کہ دہ جانتے تھی ہیں کہ بیر ق ہے۔اور بی بھی جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھپار ہے ہیں اور بی بھی جانتے ہیں کہ تی چھپانے کا قبال اور عذاب بہت زیادہ ہے۔ آخر میں فرمایا کہ بیر ق ہے آ سے کے رب کی طرف سے البذا آپ ہر گزشک کر نیوالوں میں سے نہ ہو جا کیں۔ صاحب روح المد اسم ماہ ۲ کا کھتے ہیں کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ حق آپی جگہ ثابت اور حقق ہے اور ظاہر و باہر ہے اس میں کسی کو پچھ بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ صیغہ نہی کا ہے لیکن مقصود اخبار ہے۔ حق میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُومُولِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْعَيْرِتِ آيْنَ مَا تَكُونُوْا يَأْتِ بِكُوالله

اور مرجماعت کے لئے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ اپناؤٹ کرنے والے ہیں۔ اپندائم نیک کاموں کی طرف آ کے برھونجاں کہیں بھی تم ہو کے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔

جَمِيْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَى ۗ وَقَدِيْرُۗ

بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

### ہرملت کا قبلہ الگ ہے

قفسيو: اس مين لكل كامضاف اليرمخذوف ب-اى لكل اهل ملة او جماعة من المسلين واليهود والنصادى لين برند بب اور ملت اور جماعت كاعبادتول مين اپنا زُخ الگ بوتا ب اور بوتا رها ب-خواه الله تعالى كى طرف سے مقرر كرديا كيا بو خواه لوگوں نے كوئى جهت اپنے طور پرمقرر كرلى بو پھرا كرنى اكرم خاتم الانبيا عليہ كے لئے

قبدابرا ہیں مقرر کردیا گیا جودوسروں کے قبلہ سے مختلف ہے تو اس میں اعتراض اور تجب کی کیا وجہ ہے۔ اور بیم مخی کیا یا جا سکتا ہے کہ سلمانوں کا رخ مختلف بلا دوا مصار اور مختلف آفاق واطراف میں مختلف ہوتا ہے۔ چار جہات (مشرق مغرب جنوب شال) میں سے کوئی جہت بھی سلمانوں کا قبلہ نہیں ہے بلکہ ان کا قبلہ کعبہ ہے اور کعب شریف کورُخ کرنے سے مختلف علاقوں کے کوگ مغرب کی طرف ہے کوئی مشرق کورُخ کے علاقوں کے کوگ مغرب کی طرف نماز پڑھتا ہے کی کا قبلہ جنوب اور کسی کا قبلہ شال کی طرف ہے کوئی مشرق کورُخ کے المصلمین جھة و جانب من الکعبة یصلی المیھا جنوبیة او شمالیة او شرقیة او غوبیة۔ (رُوح المعانی) کھرفوایا: فَاسْتَعَقُوا الْمَحْدُورُ اِنْ کامول کی طرف آ کے بڑھواور پہل کروجن میں وارین میں سعادت کی سرفرایا: فَاسْتَعَقُوا الْمَحْدُورُ اِنْ کامول کی طرف آ کے بڑھواور پہل کروجن میں وارین میں سعادت عاصل ہوقبلہ کا استقبال بھی امر خداوندی کے مطابق کرواورائس کے سوادیگرادکام الہیہ پربھی بڑج ہے گئل کرو لیعض مفرین نے فرمایا کہ المختور است سے نمازیں مراوبی ہوجائے قونماز کی طرف کے کوش کرو۔ مطرفہ زمین میں ہواللہ تعالی تعبار سے اعمال کی جزاویے کے لئے تم سب کوجع فرمائے گا۔ فرمائیرواری اور اعمال صالح کی عطور زمین میں ہواللہ تعالی تعبارے اعمال کی جزاویے کے لئے تم سب کوجع فرمائے گا۔ فرمائیرواری اور اعمال صالح کی اللہ کھی جوجس کی جوجی بی اور میں کی جو جس کی جوجی کو تم اور کی اور اعمال صالح کی تعلی کر جیزیر قدرت ہے۔ زندگی بخشاموت وین جم کرناجز ادیا سب اس کرجع فرمائے گا۔ فرمائی دور کے معمول کی سزا مطرفی کی خشاموت وین جم کرناجز ادیا سب اس کرجع فرمائی ورد شرن سے دندگی بخشاموت ویا جم کرناجز ادیا سب اس کرجع فرمائی کو دور شرنا ہے کہ کونا کی اور کا مور کی سراح کے کہ موں کی سزا مطرفی کی خشاموت ویا جم کرناجز ادیا سب کوجم فرمائی کو کرنا جوز اور کیا سب کرجم فرمائی کو کرنا جوز اور کیا سب کرجم فرمائی کی دور کرنا ہوں کی سزا مطرفی کی خشاموت کی مور کی بھور کرنا جزاد دیا سب کرجم فرمائی کی تعرف کی کرنا ہوں کی سراح کی کرنا جزائی کی مطرفی کی مور کی کرنا ہور اور کا میائی کرنا ہور اور کرنا ہور کی کرنا ہور کو کرنا ہور کرنا ہور کی کرنا ہور کرنا ہور کی کرنا ہور کرنا ہور کیا ہور کرنا ہور کرنا ہور کی کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کی کرنا ہور کی کرنا ہور کو کرنا ہور کو کرنا ہور کرنا ہور

یہ جوفر مایا کہ''ہر جماعت کا الگ الگ قبلہ ہے لیس تم نیک کاموں کی طرف سبقت کرؤ'اس سے واضح ہور ہاہے کہ مسلمان کا کام فضول بحثوں میں اُلھمنانہیں جب یہ معلوم ہوگیا کہ اہل کتاب تمہار ہے قبلہ کی طرف رُخ کر نیوا لے نہیں اور تم ان کے قبلہ کی طرف متوجہ نہیں ہوسکتے تو اب بحث بلاضرورت ہے اور فضول ہے اور وقت کا ضائع کرنا ہے ان بحثوں کوچھوڑ کرا ہے اصلی کام میں گئیں لیعنی خیر کے کاموں کی طرف سبقت کریں جو آخرت میں اجرو تو اب کا ذریعہ ہیں اور فاست نیفو اسے بیٹی معلوم ہوا کہ جب بھی معلوم ہوا کہ جب بھی بھی خیر کے کاموت مل جائے تو فور اُاس کی طرف بڑھنا اور لیکنا جا ہے۔

قفسه بي : ان آيات ميں اول تو يفر مايا كرا ہے ہي علي آپ جس جگہ ہے ہى کہيں سفر ميں بابر کليں نماز ميں ابخار ن مجد حرام كی طرف كيا كريں اور فر مايا كہ يہ عم تن ہے آپ كرب كی طرف ہے ہے۔ اللہ سب كاموں كود يكمنا ہے كئے كہ سے عافل نہيں ۔ پھر فہ كور و مايا كہ يہ عم ہونماز وں ميں اپنے چر ہے مجد حرام كی طرف كرليا كرو ۔ قلہ مَولى تقلّب وَ جُھےكَ فِي السَّمَاءِ سے كَمَر لَعَلَمُ كُمُ اللهِ عَلَى اللهُ مَا يَعْدَدُونَ تَكُ فَوْلَ وَ جُھےكَ فِي السَّمَاءِ سے كَمَر لَعَلَمُ كُمُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا كُنتُمُ فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قبله بدلنے پریہودیوں کی جحت ختم ہوگئ:

آخر میں بیفرمایا: لِنَّلا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّلِیْنَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ۔ اس کے بارے میں منسر بیفاوی فرماتے ہیں کہ یہ فَوَلُوا وُجُوهُ هَکُمْ کی عِلَت ہے۔ مطلب بیہ کہ بیت المقدی کی بجائے کعبہ شریف کی طرف رُخ کھیردیے میں یہودیوں کی جحت ختم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اُن کا بیاحتراض تھا کہ توریت شریف میں توبید ندورے کہ نجی آخرالزماں کا قبلہ کعبہ شریف ہوگائیں بیہیدیت المقدی کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور دُوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہوصلی اللہ علیہ وہم ہمارے دین کا افکار کرتے ہیں لیکن ہمارے قبلہ کا اجاع کرتے ہیں یہودیوں کے بید دانوں اعتراض کعبہ کی طرف رُخ کرنے کا تھم ملنے ہے ختم ہو گئے۔ اور مشرکبین جو یہ کہتے تھے کہوصلی اللہ علیہ وہ اللہ اختیار کے مراقبلہ اختیار کے ہوئے بی تھویل جی میان کا اجاع کا دعوئی کرتے ہیں کین اُسے قبلہ کے علاوہ دُوسراقبلہ اختیار کے ہوئے ہیں تھویل قبلہ ہے اور کھوں کوشائل ہے۔

ہوتے ہیں ویں جیسے ان الم المراب کی ہوئی۔ او ایک المان و ایک اور در اور کی دون کو المبت کی المحتراض کی طرفر ایا : اِلّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ لَین کعبشریف کوقبلہ مقرر کردیئے ہے لوگوں کی جت ختم ہوگی اوراب کی کا اعتراض باتی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں جنہوں نے عناد پر ہی کمریا ندھ رکھی ہے۔ اور جنہیں حق قبول کرتا ہی نہیں۔ مثلاً یہودی معاند یوں کہیں گے کہ ان کو اس افتار کرلیا کو اپنی قوم کے دین کی طرف مائل ہو گئے اور وطن کی عجت نے ان کو کعبہ کو قبلہ بنانے پر آ مادہ کرلیا۔ یا یوں کہیں گے کہ ان کو اس وقت سے خیال آگیا کہ اپنے باپ دادوں کا قبلہ افتار کرلیں ممکن ہے کہ چر ہمارے قبلہ کی طرف واپس آ جا کیں معرض اور معاند کا مدتو بھی بند نہیں ہوسکتا وہ تو کہ خیق کرتا ہی رہتا ہے۔ پھر فرمایا: فیکلا تک خشو کھٹم و انحشو نیٹی (کہتم اُن سے ند ڈرواور جھے سے ڈرو) جو تھم کعبشریف کو رُخ کرنے کا ہوا ہے اسکی تھیل کرواور معترضین اور معاندین کی کی بات کا کوئی خیال نہ کروان سے نہ ڈرو کیونکہ ان کے طعنے اور

اعتراضات مهمیں کچھنقصان نہ پہنچائیں گے جھے درومیرے امری مخالفت نہ کرو۔

آخریس فرمایا: وَلاُتِمَّ نِعُمَتِی عَلَیْکُمُ وَلَعَلَّکُمْ تَهُتَدُونَ بی محذوف کی علت ہے لین وامرتکم لا تمامی النعمة علیکم وارادتی اهتداء کم لین میں نے تم کوتویل قبلہ کا تھم دیاہے جواس لئے ہے کہ میں تم پراپی فعمت پوری کروں اور تاکمتم ہدایت پرمضبوطی کے ساتھ جے رہو۔ (کل من البیعاوی)

كَمَا ٱلْسَلْنَافِيكُمُ رَسُولًا مِنْكُمُ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ الْتِنَا وَيُزَكِّبُ كُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْب

جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندرایک رسول جوتم میں سے ہوہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تم کو کتاب

وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُمْ قَالَمُ لِكُونُوا تَعْلَمُونَ فَي فَاذَكُرُونِي آذَكُرُ وَلِي الشَّكُرُوالِي

اور حكت كي تعليم ديتا ہے اور تم كوده چيزيں سكھا تا ہے جنہيں تم نيس جانتے تھے۔ سوتم مجھ كوياد كرويين تمهيس يادكرول كا اور ميراشكر كرؤ

وَلَا عَكَفُرُونٍ فَ

اورميري ناشكري نهكرو

## اہل ایمان کے لئے تھیل نعت

قفسه بین: یہ ماقبل سے متعلق ہے ای ولا تم نعمتی علیکم فی امر القبلة او فی الاحرة کما اتممتها بارسال رسول منکم لین ہم نے تم کو کعب شریف کیطر ف نمازوں میں رُن کرنے کا حکم دیا ہے تا کہ تم پرائی فعت قبلہ کے بارے میں اور آخرت میں پوری کرون جیسا کہ میں نے اپنی فعت تم پراس طرح بھی پوری کی ہے کہ تمہار سائد تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ جو ہماری آئیس پڑھ کرتم کو سنا تا ہے اور تمہارا تزکید کرتا ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تم ظاہری باطنی برائی اور خرابی سے پاک ہو جاؤگے۔ وہ تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ وہ باتیں بتاتا ہے جن کو تم نہیں جانے ہے۔ جن کے جانے کا راستہ وی اللی کے علاوہ بالکل نہیں ہے۔ ہم نے اپنارسول بھیجا اس پر وی بھیجی اور وی کے دریعے کی خراب شرکر کرؤاور میری ناشکری نہ کرو۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ كَاتْفُسِر

مفسر بینماوی لکھتے ہیں کہ فاذ کر و نبی باطاعتی اذ کر کم بالٹو اب لینی تم مجھے فرما نبرداری کے ساتھ یاد کروہیں تہمیں تواب دے کریاد کروں گا۔ دل سے زبان سے اللہ کویاد کرنا ہی تھی یاد ہے اور فرما نبرداری اوراطاعت میں لگنا یہ تھی یاد ہے۔اللہ کے خوف سے گناموں کوچھوڑ دیتا ہے تھی یاد ہے محققین نے فرمایا ہے۔ کل مطیع مللہ فھو ذاکر لیتنی ہروہ خض جواللہ کی فرما نبرداری میں مشغول ہووہ ذاکر ہے۔ زبان سے یاد کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔

ایک حدیث میں ہے کرسول اللہ علی فی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یادکرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کریں (صحیح بخاری من الی ہریة) اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ آنخضرت

مرودِ عالم عَيِّاتُهُ نَ فَر ما يا كه بلا شبر الله تعالى فرمات بين كه مل النه بنده كرساته مول جب وه مجھے يا دكر يسواكراس في بحص بنها كي ميں يادكيا تو يس بھي اُسے بنها يادكروں كا اوراگروه مجھے جماعت ميں يادكر يو يس بھي اُسے جماعت ميں يادكرتا موں جوائى جماعت بهتر ہے۔ (يعنى عالم بالا كور بارى فرشتوں كيسامنے)۔ (صحى بخارى الينائون بي برية) وَ كر الله كے فضائل: احاد بي شريف بي بي بهليل اور تبير ميں مشغول ہونے كى برى فضيلت وارد موكى ہے۔ حضرت ابو و كر الله و ا

حضرت ابو ہُریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشا وفر مایا۔ کہ دو کلے ایسے ہیں جوزبان پر بلکے ہیں (قیامت کے دن) ترازو میں بھاری ہول گے اور رحمٰن کو محبوب ہیں اور وہ یہ ہیں: سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِیْمِ صَحِح بخاری آخری حدیث۔ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِیْمِ صَحِح بخاری آخری حدیث۔

ایک صحابی نے عرض کیایارسول الله اسلام کی با تیں تو بہت ہیں آپ بھے کوئی الیی چیز بتا کیں جس میں لگا رہوں آپ فرمایا کو نیز آل لِسَائْکَ رَطَبًا مِنُ ذِکْرِ اللهِ لِعِنى تیری زبان ہروقت الله کیاد میں تررہے۔ (رواہ الترفی وحنه)
حضرت ابوموی الا شعری رضی الله عنه نے بیان فرمایا کہ میں رسول الله علی ہے کے پیچھے چل رہا تھا اور دِل میں لا حوُلَ وَلا قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ بِرُهُ صرباتها آپ نے فرمایا کہ اے بدالله بن قیس (بد حضرت ابوموی الشعری کانام ہے) کیا میں جنب کے فرانوں میں سے ایک خزاند نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا۔ یارسول الله! ضرورارشا دفرما کمیں۔ آپ نے فرمایا وہ فرانا وہ فرانا وَلا عَوْلَ وَلَا قُوْقَ إِلَّا بِاللهِ ہے (صحیح مسلم)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ کسی جگہ بیٹھ کراس کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اُن کوفر شتے گھیر لیتے ہیں اور اُن پر رحمت چھا جاتی ہے اور اُن پر اطمینان کا نزول ہوتا ہے اور الله تعالیٰ ان کوایئے درباریوں میں یا دفر ما تا ہے۔ (صحیح مسلم ص ۲۳۳ ج۲)

#### شكر كى فضيلت اورا ہميت:

ذکر کا حکم فرمانے کے بعد شکر کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا۔وَ الشُکُووُ الِی وَ لَا تَکُفُووُنِ (لِعِیْ میراشکر کرواور میری نا شکری نہ کرو) ذکر کے ساتھ شکر اواکر نا بھی لازم ہے۔ بندوں پراللہ تعالی کی نعتیں ہیں جن کا شار بھی بندوں کی تُدرت سے باہر ہے۔ اُن نعتوں کا شکر اُوا کرنا واجب ہے شکر میں بیسب بچھ آجا تا ہے کہ نعتوں کا اقر ارکریں۔ قول اور فعل سے نعتوں کا اظہار کریں۔ نعتوں کی قدر دانی کریں۔ان فعتوں پراللہ تعالی کی حمد بیان کریں اور نعتوں کو اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت میں خرچ کریں۔ نعتوں کا منکر ہونا ان کی ناقدری کرنا ان کو گناہوں میں خرچ کرنا ناشکری ہے۔ یہ کتی ہوی حماقت ہے کہ نعتیں اللہ تعالی عنایت فرمائے اور اُن نعتوں کا استعال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور نفس وشیطان کی فرمانیرواری میں ہو۔اللہ تعالیٰ کی نعتیں تو بھی استعال کرتے ہیں لیکن شکر گزار بندے کم ہیں جیسا کہ سورہ سامیں فرمایا۔ وَ قَلِیْلٌ مِّنُ عِبَادِی اللَّهُ مُحُودُ کُمُ شَرِبہت ہوں چر ہے اس کی وجہ سے نعتیں باقی بھی رہتی ہیں اور نعتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور نا شکری پر نعتیں چھین کی جاتی ہیں۔ سُورت ابراہیم (عا) میں فرمایا۔ وَ اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّحُمُ لَئِنُ شَکَرُتُهُ ﴾ لَئِنُ شَکرُتُهُ اِنْ عَذَا بِی کَشَدِیْدٌ (اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ البت اگرتم شکر کرو گے تو جمہیں ضرور ضرور اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے۔ تو بلا شبر میراعذاب بخت ہے)

انسان كمزاج مين ناشكرى قالب ب\_ سورة زخرف مين فرمايا كه إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُبِيْنَ (بلاشهانسان كَعلا ناشكرا به اورسوره ابراجيم مين فرمايا) وَاتَاكُمُ مِنْ كُلِّ مَا سَالَتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُوا يَعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ (اورالله تعالی نِم السری خرول مین سے دیا جن کاتم نے سوال کیا اورا گرتم الله کی نعمتوں کو شار کرنے لگوتو شارنہ کرسکو گے ۔ بلاشہان برا ظالم ب (اور) برانا شکرا ہے)۔

بندوں کا یمی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرتے رہیں اسکی نعتوں کو یاد کریں۔ جب انہیں استعال کریں تو اللہ کی حمہ و شاہیں مشخول ہوں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں جو دُعا کیں وار دہو کیں۔ ان میں نعتوں پربار باراللہ کی حمد کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ المحمد رأس الشکر ہے مَا شکر اللہ عبد لا یحمدہ (لیمن اللہ کی حمر کرنا اصل شکر ہے جو بندہ اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا'اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ (رواہ البہ تی فی شعب الایمان کما فی المشکل ق)

يَايُّهُا الَّذِيْنَ أَمُنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّارِ وَالصَّالُوقِ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّيرِيْنَ ا

اے ایمان والو! میر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرہ بے فیک اللہ صابروں کے ساتھ ہے

صبراورصلوة كذر بعهدد ماتكنے كاحكم

قضعه بي : اس سے پہلی آیت بی ذکراور شکر کا تھم فرمایا وراس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ضبراور صلوۃ کے ذریعہ اللہ تعالی سے مدد مانگو۔ لفظ صبر کا لغوی معنی رُکنے اور تھم جانے کا ہے۔ شریعت میں پر لفظ تین معنی کے لئے استعال کیا گیا ہے۔ اوّل این فض کو اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت وفرما نبر واری پر لگائے رہنا دوم این فض اور تدریر اضی ہوا ور اللہ تعالی کی عباس آن اور مصابب پر جو تکلیف ہوا سے سہانا اور اس طرح گزرجانا کہ اللہ تعالی کی قضا اور قدر پر راضی ہوا ور اللہ تعالی پر کوئی اعتراض نہ کرے اور دکھ تکلیف اور مصیبت پر قواب کا اُمید وارد ہے عام لوگ صبر صرف تیسرے می بی کے استعالی کرتے ہیں پہلے دومعنی کی طرف اُن کا ذبی نہیں جاتا حالا تکہ یہ تنوں صور تیں صبر کا نجو و ہیں اور صبر کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اور تینوں میں مشترک امروہی ایک بات ہے یعنی فس کو قبانا اور ہرائی بات سے روکنا جس میں اللہ تعالی کی تافر مانی ہو۔ جو تخص بھی صبر کے ان تنوں طریقوں کو اختیار کرے گا وہ اللہ تعالی کی حتیں اور تصر تیں اس پرنازل ہوں گی۔ سورہ زم میں ارشاد فرمایا۔ اِنَّما یُوٹی الصّابِرُوٹی اَجُوٹی مُرک میں ارشاد فرمایا۔ اِنَّما یُوٹی الصّابِرُوٹی اَجُوٹی مُرک میں اور کوراپورا ایر ایخیر صاب کو یا جائے گا۔ میں ارشاد فرمایا۔ اِنَّما یُوٹی الصّابِرُوٹی اَجُوٹی مُرک کے جساب کے صابروں کو پوراپور الار ایخیر حساب کو یا جائے گا۔

صبر کی قضیلت اور اہمیت: در حقیقت صبر اور شکر مومن کی زندگی کے لئے (جوایک روال دوال سیارہ کے مشابہ
ہے) پہنے ہیں اور مومن کی کوئی چیز ضائع نہیں ہے۔ آرام وراحت ہو تعتیں ہول یا دکھ تکلیف ہوا ورکلفتیں ہول ہیں اُس کے لئے نفع ہے۔ حضرت صبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فر ما یا کہ مومن کا معاملہ بجیہ ہے۔ آسکی ہر حالت نیج گئی تواس نے شکر کیا جواس کے لئے بہتر ہوا اور آگراس کو تکلیف دینے والی حالت پہنے گئی تواس نے شکر کیا جواس کے لئے بہتر ہوا اور آگراس کو تکلیف دینے والی حالت پہنے گئی تواس نے سرکیا یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوا و (رواہ سلم) کیا جواس کے لئے بہتر ہوا و رواہ سلم) محمیح بخاری (ص ۱۹۵۸ ج ۲) ہیں ہے کہ و لن تعطوا عطاء خیر اوا و سع من الصبو۔ (یعنی تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر سے بہتر اور وسیع کوئی عطاء نہیں دی گئی اُسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ (۱) شکر گزار دل نے ارشاد فر ما یا کہ جس خص کو چار چیز ہی عطا کر دی گئیں اُسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ (۱) شکر گزار دل از کرکر نے والی زبان (۳) مصیبت پر صبر کرنے والا بدن (۳) الی بیوی جوا پی جان کے بارے میں اور شو ہرکے مال کے بارے میں اور شو ہرکے الے کے بارے میں اور شو ہرکے مال کے بارے میں شو ہرکی خیانت نہ کر ہے۔ (رواہ البہ بھی فی شعب الا یمان کما فی المشکل و ص ۱۸۲۷)

صبر میں تھوڑی ہی تکلیف تو ہوتی ہے گراس کے بعد نعمتوں کے درواز سے کھل جاتے ہیں اور وہ کچھ ملتا ہے جس کا گمان ہمی نہیں ہوتا تکلیفیں تو سبجی کو پنچی ہیں۔ مومن ہویا کا فرنیک ہویا بدفرق اتنا ہے کہ جولوگ صبر کر لیتے ہیں وہ تو اب بھی لے لیتے ہیں اور آئندہ کے لئے اللہ تعالی کی مدد۔ رحمت اور نصر سے درواز نے بھی ان کے لئے کھل جاتے ہیں۔ جولوگ صبر نہیں کرتے واویلا کرتے ہیں وہ خینے چلاتے ہیں۔ اللہ پراعتراض کرتے ہیں اور اسکی قضا اور قدر پر داضی نہیں ہوتے تکلیف بھی کرتے واویلا کرتے ہیں اور ثواب سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اور اللہ پراعتراض کرکے کا فرہ وجاتے ہیں۔ اور در حقیقت اصل مصیبت زدہ وہی لوگ ہیں جو ثواب سے بھی محروم رہے ہیں۔ وانما المصاب من حرم المثواب (رواہ البہ تھی فی دلائل النہ ق

جس نے اپنی تکلیف پرصبر کر کے ثواب لیا آخرت میں درجات بلند کروالئے۔ اسکی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ اُسے اس تکلیف کی قبت مل گئی۔ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مہینہ بھر ملازمت کی ڈیوٹی انجام دینے کے لئے تکلیف اُٹھاتے ہیں۔ مزدوردن بھردھوپ میں کام کرتے ہیں لیکن چونکہ ان سب کامعاوضر کی جاتا ہے اس لئے یہ تکلیف خوثی سے برداشت کر لیتے ہیں اور اس کو تکلیف ہم جھا ہی نہیں جاتا۔

نماز فرض کا تو بہر حال اہتمام ہوتا ہی تھا۔ مشکلات سے نکلنے کے لئے اور حاجات پوری کرانے کے لئے آخرے سرور عالم علی خصوصیت کے ساتھ نفل نماز میں مشغول ہوجاتے تصطلوٰ قالحاجہ صلوٰ قالاستخارہ صلوٰ قالتوبہ صلوٰ قالاستدھاء (بارش طلب کرنے کی نماز) بیسب رسول اللہ علی ہے مروی ہیں۔ جواللہ کی رحمت اور نصرت طلب کرنے کے نماز) بیسب رسول اللہ علی ہیں۔ بس سلسلہ کی بعض روایات آیت کریمہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّنُو وَالصَّلُونَ کَو نَالِ

#### شہداء کے فضائل

قضعه بین: علامه واحدی اسباب النزول میں لکھتے ہیں کہ بیآیت بدر میں شہید ہو جانیوا لے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جن میں آٹھ حضرات انصار میں سے اور چھ حضرات مہاجرین میں سے تنے شہید ہو جانے والوں کے بارے میں بعض لوگوں نے یوں کہا کہ فلاں مرگیا اور دنیا کی لذت اور نعت اس سے فوت ہوگئ تو آیات بالا کانزول ہوا۔ اھ

الله کودین کے پھیلانے اور ق کے آگے ہوئے میں جولوگ آڑے آئے ہیں اُن سے نبٹنے کے لئے جہاداور قال کرنا پڑتا ہے جب جہاد کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سب کافر ہی مقتول ہوں اس میں بہت سے سلمان بھی مقتول ہو جاتے ہیں ان مقتول سلمانوں کو شہداء کا معزز خطاب دیا گیا ہے۔ شہیدوں کے بوے مرتبے ہیں۔ اُن سے بلند درجات کے وعدے ہیں ان کی برز فی زندگی بھی دومروں سے متاز ہے ای لئے ارشاد فرمایا کہ جولوگ اللہ کی راہ میں قل کے جاتے ہیں ان کے بارے میں بلکہ وہ زندہ ہیں اُن پرموت طاری ہوئی ہے لیکن برز فی زندگی میں اُن کو ہات ہیں ان کے بارے میں بلکہ وہ زندہ ہیں اُن پرموت طاری ہوئی ہے لیکن برز فی زندگی میں اُن کو اللہ اُنہان و کی سکھیل اللہ اُنہ اُنہ و اتنا بل اُخیاء عِند دَبِیم مُدُودُ وَوُنَ فَوِحِیْنَ بِمَا اَنہُمُ اللہ ُمِن فَضِلْهِ (اوران لوگوں کے بارے میں جواللہ کی راہ میں آل کئے گئے ہرگزیہ مان نہ کروکہ وہ مُر دہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اس کے طاقر مایاس پرخوش ہیں)

حیات برزحیه میں سب سے زیادہ توی تر حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی حیات ہے۔ اُن کے اجسام کوز مین نہیں

ل في روح المعاني أى ارادشياً بقرينة قوله تعالى إنما امره اذا ارادشياً وَجاء القضاء على وجوه ترجع كلها إلى اتمام الشيى قولا أوفعلا والطلاقه على الارادة مجاز من استعمال اللفظ المسبب في السبب فان الايجاد الذي هوا تمام الشي مسبب عن تعلق الارادة لانه يوجبه.

کھاتی۔ حدیث شریف میں ہے۔

ان الله حرّم على الارض أن تاكل اجساد الانبياء (رواه الوواؤ و) اوران كى حيات برزحيراس قدرمتاز ہے کہاس کے ظاہری آ ثارا حکام دنیا بھی بعض اُمور میں ظاہر ہیں مثلا آئلی میراث کا تقسیم نہ ہونا اور از واج مطہرات کا آئلی وفات کے بعد دوسروں سے نکاح جائز نہ ہونا۔حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ممتاز اور قوی تر حیات برز حیہ کے بعد شہداء کی حیات کا درجہ ہے۔جس کا آیت بالا میں اور سُور ہ آل عمران کی آیت مذکورہ میں تذکرہ ہے۔ان کے بعد دوسرے لوگول کی حیات ہے جس کے ذریعہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا آرام ملتا ہے ان کی تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔ شہید چونکہ اپنا جان و مال لے کرحاضر ہوجا تا ہے اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔اس لئے اُس کا اللہ کے یہاں بہت بڑامر تبہ ہےان کا جودہاں اکرام ہوتا ہےوہ اتنازیادہ ہے کہ وُنیاوی زندگی اس کے سامنے تیج در پیج ہے۔ حضرت مسروق تابعی نے بیان فرمایا کہم نے حضرت عبداللد بن مسعودرضی الله عندے آیت کریمہ و کا تنحسبن الله یُن قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمُوَاتاً بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ (الآية) كبارے ميں معلوم كياتو انهوں نے فرمايا كهم نے اس کے بارے میں رسول الله علی سے دریافت کیا تھا آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ شہداء کی رومیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیںاُن کے لئے قندیل ہیں جوعرش کے نیچے لئے ہوئے ہیں یہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ پھران قندیلوں میں آجاتے ہیں۔اللہ تعالی شائ نے ان سے فرمایا کہتم کچھٹواہش رکھتے ہوانہوں نے کہاہم کیا خواہش كرير ـ (اس سے زياده كيا موكاكم) مم جنت ميں جہال جائيں پھرتے ہيں اور كھاتے پينے ہيں ـ الله تعالى شائ نے تين مرتبان سے یہی سوال فرمایا جب أنہوں نے دیکھا كسوال ہوتائى رہے گا پچھند پچھ جواب دیناہى ہے توعرض كياا درب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روعیں دوبارہ جسموں میں واپس کردی جائیں تاکہ ہم پھر تیری راہ میں مقتول ہوجائیں۔ جب اُنہوں نے کسی اور حاجت کا سوال ندکیا (اور وہاں سے واپسی کا قانون نہیں ہے ) توان کوان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ (رواہ سلم) حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیات نے ارشاد فر مایا کہ جو بھی کوئی بندہ وفات یا جاتا ہے جس کے لئے اللہ کے یاس خیر ہو ( یعنی عذاب سے نجات ہواور وہال کی نعتوں سے متع ہور ہاہو ) اُسے بیخوشی نہیں ہوتی کہ دنیا میں واپس آ جائے۔اگرچەدنىااوردنىايىل جو بچھەبەدەسبۇك اسكال جائے سوائے شہيد كے شہيد كواس بات كى خوشى موتى بىكددنيا میں دوبارہ آجائے اور پھر اللہ کی راہ میں قبل ہوجائے کیونکہ وہ (وہال پہنچ کر)شہادت کی فضیلت دیکھ لیتا ہے۔ (بخاری) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصفہ نے ارشا دفر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ضرور میری بیخواہش ہے۔ کہ میں الله کی راہ میں قبل کردیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں پھر

زندہ کیا جاؤں پھر آل کیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں پھر آل کیا جاؤں۔( بخاری)

نبوت کا مرتبہ تو ہر مرتبہ سے فاکل ہے اور برتر ہے پھر بھی آنخضرت علیہ نے اللہ کی راہ میں بار بارشہید ہونے کی تمنا
ظاہر فرمائی۔اللہ تعالیٰ کی بہت ی حکمتیں ہیں بار باقل ہونے اور زندہ ہونے کی تمنا پوری نہ فرمائی لیکن آپ کو درجہ شہادت
اس طرح سے عطافر ما دیا کہ غزوہ خیبر میں جوا کی بہودی عورت نے بکری کے بھنے ہوئے دست میں زہر ملا کر دے دیا
تھا۔اُس کا اثر وقی طور پر رُک گیا تھالیکن وفات کے وقت اس نے اثر کیا اور وہ آ کی وفات کا ذریعہ بن گیا۔

#### حقوق العباد کےعلاوہ شہید کاسب کچھ معاف ہے

شہیدی بہت بری نضیلت ہے۔جیسا کہ اوپر بیان ہوالیکن فی سبیل اللقل ہوجانے سے حقوق العباد معافی ہوتے۔فرمایا رسول الله علیقی نے فعفر للشهید کل ذنب الااللین (کشہیدکا ہرگناہ معاف کردیاجا تا ہے۔قرض کے علاوہ) (صح مسلم)

#### جهاد میں اخلاص کی ضرورت:

دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص بہادری ظاہر کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص رہادری ظاہر کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص ریا کاری کے لئے جنگ کرتا ہے۔سوان میں اللہ کی راہ میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا جواس لئے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کی بات بان ہووہ اللہ کی راہ میں ہے۔ (صحیح مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس کسی بھی شخص کواللہ کی راہ میں زخم پہنچا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اُس کے زخم پہنچا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اُس کے زخم سے خون جاری ہوگا۔ رنگ خون کا ہوگا اور خوشبومشک کی ہوگا۔ (صحیح ص۱۳۳۱ ۲۶)

اس میں یہ جوفر مایا کہ "اللہ بی کومعلوم ہے جواللہ کی راہ میں زخی ہوا'۔اس میں اُسی اخلاص کی طرف اشارہ ہے جس کی ہرعبادت میں ضرورت ہے۔ بندے ظاہری اعمال تو دیکھتے ہیں لیکن اصل معاملہ اللہ سے ہے اگر اللہ کے نزدیک اُس کی نیت یہ ہے کہ میر اللہ مجھ سے راضی ہوجائے تو عمل کا ثواب ماتا ہے اور وہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا دعدہ کیا گیا ہے۔اور اگر کسی عمل سے ریا اور شہرت مقصود ہوتو اس سے ثواب کیا ملتا۔وہ تو آخرت میں وبال بن جائے گا۔اور آخرت میں دوزخ میں داخل کرانے کا ذریعہ ہوگا۔

## وطنی اورقومی جنگ میں قبل ہونے والے شہید نہیں ہیں:

آ جکل بھی دنیا میں جنگ وجدال اور قل وقال جاری ہے لوگ برابر مررہے ہیں قبل ہورہے ہیں۔ لیکن عموماً قومی وطنی اسانی مورہی ہیں۔ اللہ کا رضا کا کہیں سے کہیں تک بھی خیال نہیں۔ پھران لڑائیوں میں جو کوئی مارا جاتا ہے اس کوشہید بھی کہتے ہیں حالا تکہ شہید وہی ہے جواللہ تعالی کے نزدیک شہید ہو۔ اور اب تو شہید وطن اور شہید قوم کے الفاظ بھی زبانوں پر جاری ہیں اور صحفوں بڑیدوں میں آ رہے ہیں۔ حدیدہ کہ کا فروں اور محدوں کے لئے شہید کا لفظ استعال کیا جارہ ہے۔ یہ سب جہالت اور الحاد اور بوینی کی باتیں ہیں۔ حفظنا اللہ من المضلال.

وَكَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْنِ وَالْجُوْءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ اور ضرور ضرور ہم تم کو آ زمائیں گے کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں میں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے وَالشَّكَرُتِ وَبَشِّرِ الصَّيْرِيْنَ ﴿ الَّذِينَ إِذًا آصَابَتُهُمْ مُّصِيبَةٌ لَا قَالُوْ آيَالِلهِ اورخوشخبری سُنا دیجئے صبر کرنے والوں کو جن کی صفت یہ ہے کہ جب پہنچے ان کوکوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی وَ إِنَّآ النَّهِ رَجِعُونَ ﴿ أُولِلِّكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِّنَ تَنِّهِمُ وَرَحْمَاتٌ ۚ وَ أُولِيكَ هُمُ کے لئے ہیں اور بے شک ہم اُس کی طرف کو شنے والے ہیں۔ بیدہ لوگ ہیں جن پراُن کے رب کی طرف عام رحمتیں بیں اور خاص رحمت بھی ہے اور بیدہ لوگ

بير \_جوبدايت پانے والے بي

### مختلف طريقول سے آ زمانش ہو کی

قضمه بيو: بيد نياد ارالا ہتلاءاور دارالامتحان ہے۔موت اور حيات كى تخليق ہى اہتلاءاورامتحان كے لئے ہے۔جبيها كه سورة لمك مِن فرمايا: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ا إِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً (بابركت بوه ذات جس كتبهد قدرت مي بوراملك بودوه برچزيرقادرب جس نے پیدا فرمایا موت کواور زندگی کو۔ تا کہ وہ آ زمائے کہتم میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھاہے۔)

سورة محمر (عَلِيلَةً ) مِن فرمايا: وَلَنَبُلُوَنَّكُمُ حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِيْنَ وِنْكُمُ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبُلُو ٱخْبَارَكُمُ (اورالبنة ہمتم کوضرور جانچیں گے تا کہ معلوم کرلیں جوتم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جومبر کرنیوالے ہیں۔اور تاک ہم جان لیں تبہاری خبریں)۔

نہ کورہ بالا آیت میں بھی اہتلاء وامتحان کا تذکرہ فر مایا اور لام تا کیداورنون تقیلہ کے ساتھ مؤکد کرکے فر مایا کہ ہم تم کو ضرور ضرور جانچ میں ڈالیں گے اور امتحان کریں گے۔ بھی خوف ہوگا۔ بھی بھوک سے دو جار ہو گئے مال کم ہوگا' جانیں بھی کم ہوں گی۔اعزاءوا قرباءاولا داوراحفاد فوت ہوں گے بھلوں میں کمی ہوگی اس میں تمام امہات المصائب کا تذکرہ آ گیا' دنیامیں دشمنوں کا خوف قحط سالی سیلاب اور زلز لئے تجارتوں میں نقصان ۔ مکانات کا گر جانا۔ اموال کا چوری ہونا۔ کہیں دفن کر کے بھول جانا۔ رکھے ہوئے مالوں کا تلف ہو جانا۔ کا رخانوں کا بند ہو جانا۔مشینوں کا خراب ہو جانا۔ بجلی کا بند ہو جانا۔اعزہ واقربااوراحباب کی موتیں ہونا۔ وبائی امراض کا پھیل جانا۔ باغوں میں پھل کم آنایا بہت زیادہ پھل آ کرآندھی ے گرجانا۔ کھیتوں میں کیڑا لگ جانا۔ ٹڈی آ جاناوغیرہ وغیرہ۔ان سب امور کی طرف اشارہ ہو گیا۔

مومن بندے صبر سے کام لیتے ہیں جس طرح کی بھی کوئی مصیبت درپیش ہوا سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجھتے ہیں اورالله کی قضا وقدری راضی رہتے ہیں اور ثواب کی اُمیدر کھتے ہیں۔جو مصبتیں درپیش ہوتی ہیں۔وہ گناہوں کی سزا کے طور پر بھی پیش آتی ہیں اور کفارہ سیئات کے لئے بھی ہوتی ہیں۔امتحان کے لئے بھی ہوتی ہیں اور رفع درجات کے لئے بھی۔ قر آن مجید سے اورا حادیث شریفہ سے بیر ہاتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں۔

مومن بندول كومصائب كافائده:

سورہ نساء میں فرمایا: مَنُ یَعُمَلُ سُوّ ءً یُجُوَ بِه (جو خص بھی کوئی برائی کرے گااس کا بدلہ دیا جائے گا) تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئے ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا اب کامیا بی کی صورت ہے۔ جبکہ ہر بدی کا بدلہ ملنا ضروری ہے آپ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ کیاتم مریض نہیں ہوتے ہوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچی کیاتم رنجیدہ نہیں ہوتے کیاتم کو کئی مصیبت در پیش نہیں ہوتی عرض کیا ہاں یہ چیزیں تو پیش آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان چیز دار کے ذریعہ گنا ہوں کا بدلہ ہوجا تا ہے۔ پیش نہیں ہوتی عرض کیا ہاں یہ چیزیں تو پیش آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان چیز دار کے ذریعہ گنا ہوں کا بدلہ ہوجا تا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو بکرتم اور تمہارے اصحاب موشین دنیا میں گنا ہوں کا بدلہ پالیس کے یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملا قات کریں گئے کہ کوئی گناہ باتی نہ ہوگا۔ لیکن دوسرے لوگ (یعنی کافر) ان کے سب گناہ جع کے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان سب کی سزا اُن کوقیا مت کے دن ملے گی۔ (ابن کیشر)

کئے جا میں گے۔ یہاں تک کہا<u>ن سب می سزاان کو قیامت کے دن معنی ۔ (ابن کثیر)</u> سورۃ شورای میں فرمایا: وَمَا أَصَابَكُمُ مِنْ مُصِیْبَةٍ فَہِمَا كَسَبَتُ اَیْدِیْكُمْ وَیَعُفُو اَ عَنُ كَثِیر

مصیبت تم کو پنجی سووہ بدلہ ہے اسکا جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور الله معاف فرمادیتا ہے بہت سے گناہ)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فی روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ جس کسی بندے کوک تھوڑی یا زیادہ تکلیف پینچتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے موتی ہے اور جو الله تعالی معاف فرما دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے آست کریمہ وَمَاۤ اَصَابَکُمُ مِنُ مُصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتُ اَیْدِیْکُمُ وَیَعْفُوْا عَنُ کَیْدِ تلاوت فرمائی۔(رواہ التر فدی)

بیت دید و سیم الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اُسے تکلیف میں مُہتلا فرمادیتے ہیں۔ (صحح بناری ۸۳۳ ت)

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت سرور عالم علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ جب بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی درجہ مقرر کر دیا گیا جس درجہ میں وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہ پہنچ سکتا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کوجسم یا مال میں یا اولا دمیں (تکلیفوں کیساتھ) مبتلافر مادیتے ہیں پھراس پراس کومبر دے دیتے ہیں بہاں تک کدائے اسی درجہ میں پہنچا دیتے ہیں جو پہلے سے اُس کے لئے طے فرمادیا تھا۔ (رواہ آنھ والوولا دکمانی المقلاق سے اس

نیز حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تکلیف ، مرض ککر رنج 'اذیت عُم پہننچ جائے یہاں تک کہ اگر کا ٹنا بھی لگ جائے تو اللہ تعالی شانۂ اس کے ذریعہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔ (صحح بخاری ۱۸۳۲ مبلد۲)

ام السائب ایک صحابیت سے سے سے سے اس میں اس میں ہے۔ اس سے باس تشریف لے گئے وہ کیکیاری تھیں آپ نے فرمایا کیابات ہے کیوں کیکیاری ہو؟ انہوں نے کہااس کائر اہو بخار چڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا بخار کوئر انہ کہو کیونکہ وہ بنی آ دم

کی خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی لو ہے ہے میل کچیل کوختم کر دیتی ہے۔ (صحیمسلم)
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے ساتھ خیر کا
ارادہ فر ماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزادے دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی بندہ کے ساتھ شرکا ارادہ فر ماتے ہیں تو اس کے
گناہوں کی سزا کورو کے رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزادے دیں گے۔ (رواہ التر ندی فی ابواب الزبد)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ موئن مر داور موئن عورت کو جان
مال اوراولا دمیں برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کر بھا کہ اس کا کوئی گناہ بھی
باتی ندر ہا ہوگا۔ (رواہ التر ندی فی ابواب الزبد)

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس ی بھی مسلمان کے تین بچے فوت ہوگئے ہوں جو بالغ نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالی ان بچوں پر رحمت فر مانے کی وجہ سے اس مسلمان کو ( یعنی ان کے والد کو ) جنت میں داخل فر مادیں گے۔ ( بخاری )

حشرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے بیان فر مایا کہ ایک مرتبہ عورتیں جمع ہوئیں۔ آن مخضرت علیہ نے اُن کے سامنے وعظ ونصیحت کی باتیں فر ما کیں اور یہ بھی فر مایا کہ جس کسی کے تین بچے فوت ہوگئے وہ اس کے لئے دوزخ سے بچانے کے لئے آٹر بن جا کیں گے ایک عورت نے کہا کہ اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے ہوں تو آپ نے فر مایا کہا گرکسی کے دو بچے فوت ہوئے ہوں تو آپ نے فر مایا کہا گرکسی کے دو بچے فوت ہوئے ہوں تو اس کا بھی بہی تھم ہے۔ (بخاری) حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی ان کو جنت میں رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ دومسلمان (میاں بیوی) جن کے تین بچے فوت ہو جا کیں الله تعالی ان کو جنت میں داخل فر مادے گا پی رحمت کے فضل سے صحابہ نے عرض کیایا رسول الله اگر دو بچے فوت ہوئے ہوں؟ فر مایا دوکا بھی بہی تھم ہے۔ پھر فر مایا شم اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے۔ جوض کیا اگر ایک کہاں کو جنت میں واخل کر دے گا۔ ہے۔ بلا شبہاً دھورا بچا بی مال کوا پی ناف کے ذریعہ تھینچتا ہوا لے جائے گا۔ یہاں تک کہاس کو جنت میں واخل کر دے گا۔ ہے۔ بلا شبہاً دھورا بچا بی مال کوا پی ناف کے ذریعہ تھینچتا ہوا لے جائے گا۔ یہاں تک کہاس کو جنت میں واخل کر دے گا۔ ہے۔ بلا شبہاً دھورا بچا بی مال کوا پی ناف کے ذریعہ تھینچتا ہوا لے جائے گا۔ یہاں تک کہاس کو جنت میں واخل کر دے گا۔ یہاں تک کہاس کو جنت میں واخل کر دے گا۔ ایک مال نے اس کی موت پر ثوا ب کی پختہ امیدر کھی ہو۔ (مشکو ق ص 10)

مون بندوں کے لئے تکالیف اور مَصائب کوئی گھرانے اور پریٹان ہونے کی چیزین ہیں ہیں۔ یہ واس کے لئے خیر ہی خیر ہے۔ فانی دنیا میں تھوڑی بہت تکلیفیں پہنچ گئیں اور آخرت کے مواخذہ سے فی گیا اور وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا تو اس کے حق میں میں میر سراسر بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کا معنی مینیں ہے کہ مصیبت اور تکلیف دور ہونے کی دعا نہ کرے کیونکہ دعا بھی سنت ہے۔ اور ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کرے۔ مصیبت تکلیف اور مرض کا سوال بھی نہ کرئے آجائے تو صبر کرے۔ مصابر بین کی ایک خاص صفت

 حقائق کواپنا اندرسموئے ہوئے اوراس میں بہت بڑی تبلی ہے۔ اس میں اول تو زبان اورول ہے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں جب ہم اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اسکی مخلوق ہیں اس کی مملوک ہیں تو ہمیں پوری طرح اپنے خالق و ما لک کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور جو جان و مال اس نے لیا یا وہ بھی اللہ ہی کا ہے اس نے جو پھی کیا اپنی مخلوق اور مملوک ہیں تقرف کیا گئی میں تقرف کیا ہے تا کہ کو کو لئے اعتراض کرنے دل اور زبان سے نا راض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آئے ضرت ہیں گئی کو اور شریف کا ایک صاحبز اور کا کی جو جان کی کے عالم میں تقا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں خبر بھی اور تشریف لانے کی گزارش کی۔ آپ نے اُن کو سلام کہلوا یا اور فرمایا: اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَحَدُ وَلَٰهُ مَا اَحْدُ وَلَٰهُ مَا اَحْدُ وَلَٰهُ مَا اَحْدُ وَلَٰهُ مَا اَحْدُ وَلَٰهُ مَا لَا عُنْدُهُ بِاَجُلِی مُسَمَّی فَلْتَصْبِرُ وَلْنَحْسَبِ (کہ بلاشباللہ ہی کے لئے ہے جو پچھاس نے لیا اور اُس کے اُس کے ذور کے اہدا صبر کراور اللہ سے تو اب کی اُس کے نوجہ کی اُس کے ذور کیا۔ جو اس نے عطافر مایا اور ہرا یک کی اُس کے ذور کیا۔ جو اس اللہ تعالی می کی طرف لوٹ ہے۔ اللہ تعالی کے پاس پہنچیں گوتو ہم کو مرے اس بات کا علان اور اقرار ہے کہ ہم کو اللہ تعالی می کی طرف لوٹ ہے۔ اللہ تعالی کی اُس کہ بھی عارضی جدائی ہے۔ جہاں وہ گو وہ ہو گو ان سے بھی عارضی جدائی ہے۔ جہاں وہ گو وہ ہیں ہم کو جانا ہے۔ وہاں دار النعیم میں ان شاء اللہ تعالی اُن سے مُلا قائیں ہو جائیں گی۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سلمان مردیا عورت کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے۔اوراسکو بعد میں یادکرےاگر چہاس کوعرصہ درازگزر چکا ہو۔اوراُس وقت پھرانٌا لِلْهِ وَإِنَّا اِلَيهِ دَاجِعُونَ پڑھے تو الله تبارک وتعالیٰ اس کو پھراُسی جیساا جرعطا فرماتے ہیں جیسا کہ اُس دن عطافر مایا تھا جس دن اُس کومصیبت پہنچی تھی۔(رداہ احمد والیب تی فی شعب الایمان کمانی المشکلة)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا کہ جبتم میں سے سی کی جوتی کا تمر و ث جائے تب بھی اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ بِرُ سے۔ کیونکہ یہ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ تمر و ثوث جائے تب بھی اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ بِرُ سے۔ کیونکہ یہ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ کیونکہ یہ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ اور دواہ المفلاق عن شعب الایمان)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله علی فی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت اِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ بِرُها تو الله تعالی اُسکی مصیبت کی تلافی فرمادیں گے اور اسکی آخرت اچھی کریں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلہ اچھی چیز عطافر مائیں گے۔ (درِمنثور)

صَلُواتُ مِنْ رَّبِهِمْ وَرَحُمَةٌ: صابرين كاصفت بيان فرمان كبعد (كدجب أن كومصيبت كَيْخِق ب تو إِنّا لِلْهِ وَانّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَبْتِينِ) ان كے لئے جو بثارت باس كا ذكر فرمايا اور وہ يدكم أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ

صَلَوَاتٌ مِّنُ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِفِكَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ.

افظ صَلُوا کی جمع ہے سُلُو اور مِت کو کہتے ہیں۔ اور صَلُوت کے ساتھ لفظ رحمت ہی نہ کور ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ لفظ رحمت بطورتا کید کے لایا گیا ہے۔ و کور الرحمانلما احتلف اللفظ تاکید او اشباعا للمعنی ( قرطبی ) مفسر بیضا دی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف لفظ صلا آ کی نسبت ہوتو اس سے تزکید اور معفر سے مراد ہوتی ہے اوراس کو جمع لانے میں اسکی کثر سے پر اوراس کی مختلف انواع پر سے بی فرمانی اور رحمت سے مراد لطف اورا حسان ہے۔ (ص کا اج) بعض حضرات نے فرمایا کہ صفرات میں کہ سے مام مہر بانیاں اور رحمت سے خاص رحمت مراد ہے۔ رحمتوں کا انعام ذکر کرنے کے بعد فرمایا و اُولینے کے فرمایا کہ والین کے اللہ و اُنّا اِلّیہ وَ اَجِعُونَ پڑھ کرتے ہیں۔ یہ وگ اللہ کی قضا پر دل اور ذبان سے مضامندی طاہر کرکے اور اِنّا اِلّیہ وَ اَجِعُونَ پڑھ کرتے ہیں۔ یہ وگ اللہ کی قضا پر دل اور ذبان سے رضامندی طاہر کرکے اور اِنّا اِلّیہ وَ اَجِعُونَ پڑھ کرتے اور اُنا اِلّیہ وَ اَجِعُونَ پڑھ کرتے اور اُنا اِلّیہ وَ اَجِعُونَ پڑھ کرتے اور اُنا والے ہیں۔ (بیناوی میں ۱۵۰۰)

حضرت عمرض الله عند نے فرمایا کہ صابرین کے لئے صلوات اور رحمت کے وعدہ کے ساتھ ہی جواُن کو ہدایت یا فتہ بتایا اور اُن کی شان میں المهتدون فرمایا ویدزائد چیز بھی بہت عمدہ ہے۔رحمتوں کا وعدہ بھی اور ہدایت پر ہونے کا اعلان بھی یہ سب کے نفع ہی نفع ہے اور خیر ہی خیر ہے۔

صبرية متعلق چندفوائد

ال صدیث میں اس خاص نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن وحدیث میں جومبر کی فضیلیتیں وارد ہوئی ہیں۔ اُس سے وہ صبر مراد ہے جوعین مصیبت اور تکلیف کے وقت ہونیا نیا حادثہ ہے ابھی ابھی کسی کی موت ہوئی ہے یارقم کھوگئ ہے دل رنجیدہ ہے اس وقت اگرہم نے صبر کرلیا تو اس صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ حقیقت میں صبر ہی وہ ہے جودل دکھا ہوا ہونے کے وقت ہو کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے مصیبت کا احساس طبعی طور پرکم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتی کہ پچھون کے بعد تکلیف کا بالکل احساس نہیں رہتا۔ وقت گزرجانے پر جب مصیبت بھول بھلیاں ہوگئ تو بین صبر ہے اور نداسکی کوئی فضیلت ہے اس میں مومن کا فرسب برابر ہیں۔ جس صبر پرمومن سے اجر کا وعدہ ہے اس سے وہی صبر مراد ہے جواس وقت ہوجب کرنے تازہ ہوؤں ل بے چین ہو طبیعت بقر ارہو۔ ہُرے ہُرے وسوسے آرہے ہوں۔ زبان اللہ پاک پراعتراض ہوجب کرنے تازہ ہوؤں ل بے چین ہو طبیعت بقر ارہو۔ ہُرے ہُرے وسوسے آرہے ہوں۔ زبان اللہ پاک پراعتراض کرنے کے کھلنا چاہتی ہو۔ فضی خلاف شرع کا موں پر اُبھارتا ہو۔ ایسی حالت میں صبر کرنا باعث اجر ہے۔

فا مکرہ: (۲) کسی کی موت پردل کارنجیدہ ہونایا آئھوں ہے آنو آ جانا۔ یازبان ہے رنج اور تکلیف کا اظہار کردینا سیے صبح بخاری میں (ص۲ کے ان آ) ہے کہ حضوراقد سے اللہ عنہ اللہ عنہ کی جانگی کے وقت تشریف لائے اس وقت آ بکی آئھوں ہے آنوجاری ہوگئے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کی جانگی کے وقت تشریف لائے اس وقت آ بکی آئھوں ہے آنوجاری ہوگئے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیایا رسول اللہ (علیف ) (عام لوگ تو بچوں کی موت پردوتے ہی ہیں) بھلا آپ بھی رونے گئے آپ نے فرمایا یہ طبعی رحمت ہے (جواللہ پاک نے دل میں رکھی ہے) بھر فرمایا کہ بے شک آ تکھوں سے آنوجاری ہیں اوردل غم زدہ ہے اور زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارار براضی ہو پھر فرمایا اے ابراہیم تہماری جدائی سے ہم کورنج ہے۔

اورا یک حدیث بین ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں اور دل کے رنج پرعذاب نہیں دیتا کین وہ زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا دم فرما تا ہے۔ یعنی زبان سے کر کے کلمات کہنے اور اللہ تعالیٰ پراعتراض کرنے پرگرفت اور عذاب ہے۔ اوراگریوں کہا کہ بین اللہ کی قضا اور قدر پر راضی ہوں اس نے جو پچھ کیا بہتر ہے تو اسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم فرما تا ہے۔ فا کدہ: (۳) جس طرح زباں سے کہ کے کمات نکا لناممنوع ہے اور بے مبری ہے ای طرح عمل سے کوئی ایسی حرکت کرنا جو مبرک ہے ای طرح عمل سے کوئی ایسی حرکت کرنا جو مبر کے خلاف ہے یا غیر مسلموں کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا بھی تخت ممنوع ہے۔ لوگوں کی عادت ہے کہ مصیب وکہ تا کیف کے وقت خاص کر جب کوئی بچے فوت ہوجائے اپنے چہرے پر طمانچ مارتے ہیں۔ دیوار پر سردے کر مارتے ہیں گریبان چیاڑتے ہیں جا بلانہ الفاظ زبان سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرائی بچیرہ گیا تھا اُسے اللہ نے موت دی۔ یہ سب جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا

کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جوز خساروں پرطمانے مارے اور کر ببان بھاڑے اور جاہلیت کی دُہائی دے۔ (صحیح سلم)

بعض علاقوں میں مرنے والے کے سوگ میں بال مُنڈ وادیتے ہیں اور خاص کرعور تیں تو بہت ہی چیخی ہیں۔ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اسے بری ہوں جو ( کسی کی موت پر ) سرمونڈ نے آ وازیں بلند کرے اور کپڑے بھاڑے۔ (صحیح سلم)
عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عزیز وں کی موت پر چیخی ہیں اور چلاتی ہیں۔ گھرسے باہر آ وازیں جاتی ہیں اور برس چھ مہینے تک جو بھی کوئی مہمان آ سے اس کے سامنے زبردی کا رونا لے کر بیٹے جاتی ہیں اور نو حدکر ناان کی ایک خاص عادت ہے۔ میت کوخطاب کر جو بھی کوئی مہمان آ سے اس کے سامنے زبردی کا رونا لے کر بیٹے جاتی ہیں اور نو حدکر ناان کی ایک خاص عادت ہے۔ میت کوخطاب کر سے جو بھی کوئی مہمان آ سے اس میں سے دیرے جوان اے بیٹا تو کہاں گیا۔ جھے تو کس پر چھوڑے تو ایسا تھا ویسا تھا۔ اور اس طرح کی

بہت ی باتیں پکار پکار کربیان کرتی ہیں اور دونا پیٹنامہینوں تک کے لئے اُن کا مضغلہ بن جا تاہے۔ باوجود شخ کرنے کے اور شرکی ممانعت کے جائے والے ساتھ والمسمعة کہ اللہ کی لعنت ہونو حد کرنے والی پر اور اس کا نوحہ سننے والی پر (رواہ ابوداؤ د) حضوراقد س اللہ النائحة والمسمعة کہ اللہ کی اور ساتھ ہی نوحہ کرنے والی پر اور اس کا نوحہ سننے کے لئے جو عورتیں جمع ہوں وہ بھی نوحہ کا سبب بنتی ہیں عمو ما نوحہ کرنے والی عورت تنہائی میں نوحہ ہیں کرتی (صبح مسلم ۳۰۳) میں ہے کہ نوحہ کرئے والی موت سے پہلے تو بہ نہ کرے گا تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کے بدن میں ایک کرنے قطران کا ہوگا اور ایک کرنے کھلی کا ہوگا۔

عرب میں قطران ایک درخت کا پانی ہوتا تھا جس کو تھجلی والے بدن پرلگاتے تھے آگی خاصیت تیز اب جیسی تھی اس کے جبی جلی جلی جلی جلی ہوتا تھا جس کو تھجلی جلی ہوتا تھا جس کے دن اول تو تھجلی مسلّط کی جائے گی۔ ونیا میں رواج ہے کہ جب کسی کوا مگر نمیا اور داد ہوجا تا ہے تو اس پر تیز اب لگا دیتے ہیں۔ اس سے جو تکلیف ہوتی ہے بیان سے باہر ہے اور یہ تکلیف دنیا میں ہوتی ہے آخرت کی تکلیف دنیا کی تکلیفوں سے کہیں زیادہ ہے (العیاذ باللہ) پھر دنیا میں جو تیز اب لگاتے ہوائیں سے انگر نمیا اور دَاوا چھا ہوجا تا ہے کین آخرت میں چونکہ عذاب دینا مقصود ہوگا۔ اس لئے قطران لگا ہوا ہونے سے تھجلی نہیں جائے گی بلکہ اور شدید تکلیف ہوتی رہے گی۔

فا كده: (٣) إِنّا لِللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَمَاتُها بِكَ اوروُعا بَعى حديث شريف ميں وارد بوئى ہے۔ام الموثين حضرت ام سلمہ رضی الله عنها نے بيان فرمايا كه ميں نے رسول الله عنظیقی کوي فرماتے ہوئ اُن اُن اُن کا کہ میں مسلمان کوکوئی مصيبت بن جا وروہ الله جل شاخ کے فرمان كے مطابق إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ بِرُ صاور ساتھ بى يہ بھى پڑھے:

اللّهُمُّ اَجِوْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا. (اے الله ميرى مصيبت ميں اجرعطافر ما اوراس كا بدله جھے اس عن بہتر عنایت فرما) و الله تعالى ضروراس کواس سے بہتر عطافر مائے گا۔ جب اُبوسلمہ کی وفات ہوگئی تو میں نے (ول میں) کہا کہ ابوسلمہ سے بہتر کون سامسلمان ہوگا؟ اس کا گھرانہ پہلا گھرانہ ہے جس نے رسول الله علیہ کی طرف ججرت کی ۔ پھر بھی میں نے ذکورہ وُ عا پڑھ لی البندا مجھے الله تعالى نے ابوسلمہ کے بدلہ رسول الله علیہ کی ذات گرامی عطافر مادی۔ کی ۔ پھر بھی میں نے ذکورہ وُ عا پڑھ لی البندا مجھے الله تعالى نے ابوسلمہ کے بدلہ رسول الله علیہ کی ذات گرامی عطافر مادی۔ (بعنی آ یہ سے نکاح ہوگیا) اور آ پ اُبوسلمہ سے بہتر ہیں۔ (صحیم سلم)

فا کرہ: (۵) یہاں تک جومتعدد احادیث کا ترجمہ کھا گیا اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لئے دنیاوی تکالیف اور مصائب امراض و آلام سب نعت ہیں ان کے ذریعہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درجات بلندہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہوجانے کی وجہ سے برزخ اور روز قیامت کے عذاب سے تفاظت ہوجاتی ہے۔ مؤمن بندوں پر لازم ہے کہ صبر وشکر کے ساتھ ہرحال کو برداشت کرتے چلیں اور اللہ تعالی سے تواب کی بہت زیادہ پختہ اُمیدر کھیں اور یقین جانیں کہ ہمارے لئے صحت وعافیت بھی خیر ہوات کے اور دُکھ تکلیف بھی بہتر ہے۔ اصل تکلیف تو کا فرکی تکلیف ہے اُسے تکلیف بھی پنچی اور تواب بھی نہ ملا۔ مؤمن کی تکلیف تکلیف خیر تکلیف نہیں کہ مطلب بھی نہیں کہ معیبت و تکلیف اور مرض کی دعاء کیا کریں یا شفاء کی دعا نہ ما تکس کے ویکہ جس طرح صمری تواب ہے شکر میں بھی تواب ہے۔ سوال قوعافیت ہی کا کریں اور کرتے رہیں اور تکلیف بی جائے توصر کریں۔ میں شانون الہی کونہیں جانے فا کدہ : (۲) بہت سے لوگ جو آرام وراحت اور دکھ تکلیف کی حکمت اور اس بارے میں قانون الہی کونہیں جانے فا کدہ : (۲) بہت سے لوگ جو آرام وراحت اور دکھ تکلیف کی حکمت اور اس بارے میں قانون الہی کونہیں جانے

بہت ی بے تکی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جہان کی ساری مصبتیں مسلمانوں پر ہی آپڑی ہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ کافروں کو محلات اورقصورا ورمسلمانو ل كوصرف وعدهٔ حورتبھی كہتے ہیں كەللەتعالى نے غيروں كوخوب نوازا ہے اورا پنوں كوفقرو فاقيه اوردوسری مصیبتوں میں مبتلا کررکھاہے۔ بہ جاہل اتنی بات نہیں جانتے کہ اپنا ہونے ہی کی وجہ سے تو مسلمانوں کوتکلیفوں میں مبتلا فرمایا جاتا ہے تا کہ ان کے گناہ معاف ہول۔ درجات بلند ہوں۔ اور آخرت میں گنا ہوں پر سزانہ ہو در حقیقت پیہ بہت بڑی مہر بانی ہے کدونیا کی تھوڑی بہت لکلیف میں مُہتلا فر ماکر آخرت کے شدید عذاب سے بچادیا جاتا ہے اور کافرول کوچونکہ آخرت میں کوئی نعمت نہیں ملنی ۔ کوئی آ رام نصیب نہیں ہونا بلکدان کے لئے صرف عذاب ہی عذاب ہے۔ اس کے ان کو دنیازیادہ دے دی جاتی ہے اور اُن پر مصبتیں کم آتی ہیں۔ اگر کسی کا فرنے خدمت خلق وغیرہ کا کوئی کام کیا تو اس کاعض اس دنیایس دے دیاجا تاہے۔لیکن آخرت میں اُسے ذراس بھی خیراور معمولی سابھی آ رام نہ ملے گا۔اور اَبدالا باد تک دوزخ میں رہے گا۔ سی بخاری میں حضرت عمر صنی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کیا دیکھنا ہول کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چٹائی اور آپ کےجسم کے درمیان کوئی بستر مہیں ہے۔ چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے مُبارک پہلوں میں نشان ڈالدیتے ہیں۔ آپ ایسے تکیہ سے فیک لگائے ہوئے ہیں جو چڑے کا ہے۔جس کے اندر مجور کی چھال جری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عظیم آ ب اللہ سے دعا سیجے اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت کوخوب مال دیدے۔ کیونکہ فارس اور روم میں لوگوں کو دسعت دی گئی ہے اور وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔آپ نے فرمایا کہ اے ابن خطاب کیاتم (ابھی تک) اس (سوچ بچار) میں بڑے ہو (تمہیں معلوم ہیں) کان لوگوں کوعمرہ چیزیں اس دنیا میں دے دی گئی ہیں (آخرت میں اُن کو پھینیں مانا) ایک روایت میں ہے كرآب نے یون فرمایا كياتم أس پرراضي نبيس موكدان كے لئے دنيااور مارے لئے آخرت مور (مفكلوة المصابح)

إِنَّ الصَّفَأُ وَالْمُرُونَةُ مِنْ شَعَا إِبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبِّ الْبَيْتُ أَوِ اعْتَمَرُ فَلَاجُنَاحُ بِ مُك منا ورمروه الله ك نشاغول من سے بین سوجو فض بیت الله كافح كرے يامره كرے أس يراس بات من ذرا بھي كناه نيس

عَلَيْهِ أَنْ يَطُونَ بِهِمَا وَمَنْ تَطُوَّعَ خَيْرًا وَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيهُ

کہ ان دونوں کے درمیان آنا جانا کرے اور جو خض خوشی ہے کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ قدر دان ہے جانے والا ہے

# جج وعمره میں صفامروہ کے درمیان سعی کرنیکی مشروعیت اوراس کی ابتداء

قضعه بين: شعائر شعرة كى جمع بجس كمعنى علامت كے بيں صفا اور مروه مكم معظمه بين دو پهاڑياں بيں جوكعبه شريف سے تعور سے قاصلے پر واقع بين ان ميں صفا بنبت مروه كعبہ شريف سے زياده قريب ب جج اور عره ميں سات مرتبه ان دونوں پر آنا جانا ہوتا ہے۔ اس كوستى كہا جاتا ہے بير جج اور عره دونوں ميں واجب ہاللہ تعالیٰ شائه نے صفا اور مروه كوشعائر اللہ ميں سے بيں۔ ان كے درميان سى اور مروه كوشعائر اللہ ميں سے بيں۔ ان كورميان سى كى جاتى ہوتا ہے۔ اور جج اسلام كى پانچ اركان ميں سے ہاس اعتبار سے دين اسلام ميں ان دونوں كى بڑى ابھيت ہے۔ ان دونوں پہاڑوں كے درميان آنے جانے كى ابتداء كس طرح ہوئى اس كا واقعہ حضرت ابن دونوں كى بڑى ابھيت ہے۔ ان دونوں پہاڑوں كے درميان آنے جانے كى ابتداء كس طرح ہوئى اس كا واقعہ حضرت ابن

عباس رضی الله عنبها سے مجے بخاری ص ۲ یو امیں اس طرح نقل کیا ہے کہ مجکم خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ہوی باجواورات بيني اساعيل كومكم عظمه مين جهور كرتشريف لے كئ (جواس وقت چشيل ميدان تھا) الكے پاس ايك تھيله ميں كچھ مجوري اورمشكيزه ميں ياني ركھ ديا۔ جب واپس ہونے لكے تو حضرت اساعيلِ عليه السلام كي والده اسكنے پيچھے ہوليں -اور كہنے لگیں کہ اے ابراہیم ہمیں پیہاں چھوڑ کرآپ کہاں جارہے ہیں؟ یہاں نہکوئی انسان ہے نہاورکوئی چیز ہے گئی بارا نہوں نے يبى سوال كياوه سوال كرربي تعيس اور حضرت ايراجيم عليه السلام ان كى طرف توجه بيس فروار ب تصد حضرت اساعيل عليه السلام کی والدہ نے سوال کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں وہ کہنے لگیس بس تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بچہ اساعیلِ کودودھ یلاتی رہیں اور جو پانی موجود تھا اس میں سے بیتی رہیں مشکیزہ میں جو پانی تھاجیب وہ ختم ہو گیا تو خود بھی بیاسی ہو گئیں اور بچه بھی پیاسا ہو گیا۔وہ بچہ کوتڑ پتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔جب اسکی حالت نہ دیکھی جاسکی تو صفا بہاڑی پر چڑھ کئیں تا کہ بچہ رینظر نه پڑے۔صفار کھڑے ہوکرنظر ڈالی کہ کوئی شخص نظر آتا ہے پانہیں وہاں کوئی نظر نہ آیا تو صفاہے اُتر کر مروہ کی طرف چلیں ' درمیان میں نشیب تھاوہاں پہنچیں تو تیزی کے ساتھ دوڑ کرگز رکئیں۔مروہ پر پہنچ کر پھرنظریں ڈالیں کہ کوئی شخص نظر آتا ہے یانہیں وہاں بھی کوئی نظرنہ آیا۔سات مرتبہ ایسا ہی کیا (مجھی صفا پر جا تیں بھی مروہ پر ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عُنہما نے یہاں تک بین کررسول اللہ علیہ کا ارشافقل کیا کہ اس وجہ ہے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں (لیعنی یہ عی کی ابتداء ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ کے ممل کو حج وعمرہ کی عبادت کا جزو بنادیا) جب آخری مرتبہ مروہ پڑھیں تو اُنہوں نے ایک آ وازسیٰ آ واِزسکرانیے نفس کو خطاب کر کے کہنے گین کہ مطمئن ہوجا۔اس کے بعدانہوں نے کان لگایا تو پھر آ وازسیٰ آ وازس کر کہنے لگیس ( کہاہے بولنے والے ) تونے آ واز تو سنا دی اگر تیرے پاس کوئی مدد کی صورت ہے تو ہماری مدد کردے اچا تک کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ زمزم ہے وہاں فرشتہ نے اپنی ایر کی سے تھوڑی سی زمین مريدي \_ يبهان تك كهزمين برياني ظاهر موكميا \_حضرت اساعيل عليه السلام كي والده في وبال حوض كي صورت بناني شروع کردی اوراس میں سے اپنے مشکیزہ میں پانی بھرلیا۔ مشکیزہ میں بھرنے کے بعد بھی پانی جوش مارر ہاتھا۔ حضرت ابن عباس ا فر اتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ اللہ رحم فر مائے اساعیل کی والدہ پر اگروہ زم زم کو (اپنے حال پر) چھوڑ دیتی تو زمزم (زمین پر) جاری ہونے والا چشمہ ہوتا۔اب انہوں نے اس میں سے پانی پیااور بچے کو دودھ پلایا۔اور فرشتے نے ان سے کہا کہتم ضائع ہونے سے نہیں ڈرنا کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جے بیاڑ کا اور اس کا والد دونوں مل کرنتم سرکریں گے۔ فرشتہ نے بیہ بھی کہا بلا شبہ اللہ اپنوں کوضائع نہیں فرماتا۔ (اس کے بعد بخاری شریف میں وہاں بنی جرهم کے آباد مونے اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی اس قبیلہ میں شادی ہونے کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لانے کا اور کعیہ شریف تغییر کرنے کا ذکرہے ) اللہ تعالی اور حضرت اسلحیل علیہ السلام کی والدہ کا صفامروہ کے درمیان آنا جانا ایسا پسند آیا کہ جج عمره کر نیوالوں کے لئے اس کوا حکام جج عِمره میں داخل فرمادیا۔اللہ کی راہ میں قربانی والوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ زمانة جامليت ميں صفامروہ كي سعى

صیح بخاری س ۲۳۲ ج ۲ میں حضرت عاصم بن سلیمان نے قل کیا ہے۔ کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عند سے صفامروہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اُن پر آنے جانے کو جالمیت کے کاموں میں سے بچھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ہم ان پر جانے سے زک گئے اللہ تعالی نے آیت اِن الصفا والمعروة الایة نازل فرمائی (صیح مسلم) میں اس

بارے ہیں متعدد روایات درج ہیں ایک روایت ہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت ہیں انصار
منات کے لئے احرام باندھتے تھے (جوایک مشہور و معروف بت تھا) جب اُس کے لئے احرام باندھتے تو صفا اور مروہ کے
درمیان سعی کرنے کو حلال نہیں سجھتے تھے جب حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کے لئے آئے تو اُنہوں نے آپ
سے اس کا ذکر کیا۔ اس پر اللہ تعالی نے آیت کر بمہ نازل فرمائی۔ بیبیان فرما کر حضرت عائش نے فرمایا کہ اللہ اس کا جج پورا
متعدد اہل کا جس نے صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کی (صحیح بخاری) ہیں اُبو بکر بن عبد الرحمٰ کا بیان قل کیا ہے ہیں نے
متعدد اہل علم سے سنا ہے کہ عام طور پر زمانہ جاہلیت میں لوگ صفا مروہ کی سعی کیا کرتے تھے سوائے ان لوگوں کے جن
حضرت عائش نے ذکر فرمایا (کہ جولوگ منات کے لئے احرام باندھتے تھے وہ صفا مروہ پر آنے جانے ہے نہایا رسول اللہ
جب قرآن مجید ہیں طواف بیت اللہ کا تھم آیا (جوسورہ کی میں ہے) اور صفا مروہ کا ذکر ٹیس آیا تو لوگوں نے کہایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہم صفا مروہ پر آیا جایا کرتے تھے اور بیج اہلیت کے زمانہ کی بات تھی۔
صلی اللہ علیہ وسلم ہم صفا مروہ پر آیا جایا کرتے تھے اور بیج اہلیت کے زمانہ کی بات تھی۔

اللہ تقائی نے طواف کے بارے بیس جھم تازل فرمایا ہے اور صفام وہ کا اکر نہیں فرمایا تو کیا اس بات میں کچھ ترج ہے ہم صفا مردہ پرآ ناجانا کریں اس پراللہ تعالی نے آ بہ بیان المصفا والممرُووَ مِن شعاور اللهِ (آخرتک) نازل فرمائی۔ اس کے بعد ابو بکرین عبد الرحلی نے فرمایا کہ بہت بیل وہوں فریقین کے بارے میں نازل ہوئی جولوگ زمانہ جا بلیت میں صفام وہ پڑئیں جاتے تھے کھر زمانہ اسلام میں جانے و پہندنہ کیا ان کے بارے میں بھی۔ حافظ ابن مجروحۃ اللہ علیہ نے فقے الباری میں اس بارے میں کمی بحث کی ہے اور دولیات میں تطبیق دینے کی کوشش فرمائی ہے۔ بھی۔ حافظ ابن مجروحۃ اللہ علیہ نے فق الباری میں اس بارے میں کمی بحث کی ہے اور دولیات میں تطبیق دینے کی کوشش فرمائی ہے۔ نسائی نے نقل کیا ہے کہ صفا اور مردہ پر تا نبہ کے دو بت تھے۔ ایک کا نام اساف اور دومرے کا نام ناکہ تھا مشرکیان کرتے تھے۔ جب اس فیا اور ایک بت موا چی بھی اس فیا مورہ پر تا جاتا تھا۔ زمانہ جا بلیت میں لوگ صفام وہ کے داکیں بت صفا پر تھا جس اسلام کا زمانہ آیا تو ان دونوں کو کھینک دیا گیا اس مسلمان کہنے گئے کہ صفام وہ پر آ ناجانا جا بلیت والوں کا کام ہے جوا ہے بتوں کی وجہ سے ان پر آتے جاتے تھے لہذا ان دونوں کے درمیان می کرنے سے دکھی کے درمیان بھی کرنے ہوں کی وجہ سے ان پر آتے جاتے تھے لہذا ان دونوں کے درمیان می کرنے سے ذکہ گئے اس پر آب یہ کا تار میں اس بر تا جاتے ہو البیت والوں کا کام ہے جوا ہے بتوں کی وجہ سے ان پر آتے جاتے تھے لہذا ان دونوں کے درمیان می کرنے سے ذکہ گئے اس پر آتے تار بر دونوں کے درمیان میں کر رہے ہے۔ دورہ کے درمیان میں کر رہے ہوں کی وجہ سے ان پر آتے جاتے تھے لہذا ان دونوں کے درمیان میں کر رہے ہوں کہ اس کی دورہ سے ان پر آتے ہوئے کہ کی سے دورہ کی تاری کی دورہ سے ان پر آتے ہوئے کے میں کی دورہ سے ان پر آتے ہوئے کے انہوں کی دورہ کے دورہ کی کی دورہ سے کر کے دورہ کی کو دورہ کیا کہ کو دورہ کر کر ہوئی کی دورہ کو برت کے دورہ کی کی کو دورہ کی دورہ کی کو دورہ کی کر

حضرت عائشة كاعلمي جواب

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجہ حضرت عروہ نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ یہ جواللہ تعالی نے فرمایا کہ فکلا جُناحَ عَلَیْهِ اَنْ یَطُوّف بِهِمَا. اس میں لفظ لا جُناحَ سے یہ معلوم ہورہا ہے کہ جو مخض صفامروہ کی سعی نہ کر ہے تو کہ حرج نہیں ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے اگر بات اس طرح ہوتی جیسے تم کہ در ہے ہوتو آیت کے الفاظ یوں ہوتے کا جُناحَ عَلَیْه اَنَّ لا یَطُوْف بِهِمَا (یعنی اس پرکوئی گناہ نہیں جو صفامروہ پر آنا جانا نہ کرے) آیت میں تو یوں ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہیں جو صفامروہ پر آنا جانا کرے بھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ آیت انسار کے بارے میں نازل ہوئی جو صفامروہ پر جانے سے رکتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب صفامروہ پر جانمیں یانہ جائیں تو اس پر یہ آیت اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُ وَةَ مِنْ شَعائِو اللهِ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ (صفامرہ پر جائیں تو اس پر یہ آیت اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُ وَةَ مِنْ شَعائِو اللهِ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ (صفامرہ پر

جانے میں کچھ حرج نہیں ہے) پھر حفزت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا کہ صفا مروہ کی سعی کورسول اللہ علیہ نے مشروع فر مایا ہے کسی کے لئے جائز نہیں ہے کان دونوں کے درمیان سعی چھوڑ دے۔(صحیح بخاری) سمعی کے مسائل

مسئلہ: صفامروہ کی سعی طواف کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ جج کی سعی طواف قدوم کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور طواف زیارت کے بعد بھی اور طواف زیارت کے بعد سعی کرنا افضل ہے۔ البتہ جس کا حج قر ان ہوائے طواف قدوم کے بعد کرنا افضل ہے۔ مسئلہ: پہلے زمانہ ہیں صفا مروہ کے در میان ایک جگہ نشیب تھا۔ حضرت اسمعیل کی والدہ وہاں سے دوڑ کر گزری تھیں اس لئے جج وعمرہ میں سعی کرنے والے بھی اس جگہ دوڑ کر گزرتے ہیں۔ اب نشیب نہیں ہے زمین برابر ہموارہ اُوپ حجیت پڑی ہوئی ہے اس جگہ کی نشانی کے لئے ہرے ستون بنا دیئے گئے ہیں۔ ایک ہرے ستون سے دوسرے ہرے ستون تک دوڑ کر چلنا مسنون ہے۔

مسئلہ: سعی کے صرف سات چکر ہیں۔صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے اس طرح سات چکر پورے کئے جائیں صفاسے شروع کر کے مروہ پرسعی ختم کی جائے۔

مسکلہ: سعی خود کرنا واجب ہے اس میں نیابت نہیں ہو تگتی۔ (الا بید کہ کوئی شخص احرام سے پہلے بے ہوش ہوجائے تو دوسر اشخص اسکی طرف سے احرام با ندھ لے اور مکہ معظمہ پہنچ کر اسکی طرف سے طواف قد دم اور سعی کرے تو بیر سیح ہے بشرطیکہ اس سے پہلے اسے ہوش ندا یا ہو)

مسئلہ سعی پیدل کرنالازم ہے آگر کسی نے بلاعذر سواری پسعی کی اور پھراعادہ بیس کیا یعنی دوبارہ بیس کی تودم واجب ہوگا۔ مسئلہ: آگر کو فی مختص سعی چھوڑ کر مکم معظمہ سے چلا گیا تو اسکی تلافی کے لئے ایک دم واجب ہوگا۔

مسکلہ: ہرے ستونوں کے درمیان تیزی سے چلنا صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں ( کیونکہ انگی طرف سے ان کی جنس کی ایک عورت ریکام کر چکی اوراً سی کے مل کی تو ریق ہے جوجے اور عمرہ کا جزو بنادی گئی ہے)

الرف سے ان اللہ اللہ اللہ مایا: وَمَنُ مَطَوَّعَ خَیْرًا فَاِنَّ اللهَ شَاکِرٌ عَلِیْمٌ۔ کہ جو بھی خض کوئی اچھا کام اپنی خوثی سے کر دے (جواس پر فرض واجب نہ ہو) تو اللہ تعالی اس کا بھی ثواب دیں گے۔ اللہ تعالی اصالحہ کی قدر دانی فرماتے ہیں اور جو خض کوئی ممل کرتا ہے۔ اللہ تعالی کو اسکی پوری طرح خبر ہے۔ خبر وشرکا کوئی ذرّہ اس کے ملم سے باہر ہیں ہے۔ اور جو خض کوئی ممل کرتا ہے۔ اللہ تعالی کو اسکی پوری طرح خبر ہے۔ خبر وشرکا کوئی ذرّہ اس کے ملم سے باہر ہیں ہے۔

اِنَ الْكِوْيْنَ يَكْتُعُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبِيَنْتِ وَالْهُلْ يَمِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَهُ لِلتَّاسِ بِعَدِ جَوْلً جِهِاتِ مِن أَن جِرْوں وَجَهِم نَاوَل يَس جَوَا فَحَيْرِي مِن اور ہوایت کی باتی میں بعداس سے کہم ناس کو گوں کے لئے

كآب ميں بيان كيابي چمپانے والے وولوگ بيں جن برالله لعنة فرماتا ہے۔ اوران برلعنت بيمج بي العنت كرنے والے سوائے ان لوگوں كے جنہوں نے توبىكى اوراصلاح كى

وَبَيَّنُوْا فَأُولِلِكَ آثُوْبُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ®ِ

اوربیان کیاسویدو الوگ ہیں میں جن کی توبیقول کروں گا۔اور میں بہت توبیقول کرنے والا ہول۔رحیم ہول

حق چھیانے والوں کی سزا

قف معدید : علامہ واحدی نے اسباب النزول میں لکھا ہے کہ بیہ آیت علاء اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ جنہوں نے آیت رجم کو چھپایا اور آنخفرت علیہ کی صفات کو (جو توریت شریف میں پڑھتے آئے تھے) پوشیدہ رکھا۔ تفییر درمنثور میں ہے کہ حضرت معاذبین جبل اور بعض ویگر انصار نے بعض علاء یہود سے توریت کی بعض با تیں دریا وت کیس تو انہوں نے بتا نے سے انکار کر دیا۔ اس پراللہ تعالی نے ندگورہ بالا آیت نازل فرمائی نیز درمنثور میں یہ بھی ہے کہ حضرت اُبوالعالیہ نے فرمایا کہ اس آ یت میں اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے حمد کی وجہ سے سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کی تحقیق کی دورت شریف میں آپ کی بعث کا ذکر ہے اور آپ کی نعت اور آپ کی نعت کا ذکر ہے اور آپ کی نعت اور آپ کی نعت کا ذکر ہے اور آپ کی نعت میں آپ کی بعث کا ذکر ہے اور آپ کی نعت میں ہو جو کی کھل آبات واضح دائد تعالی نے نازل فرمائی تھیں مصاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر جو کھلی کھل آبات واضح دائد تعالی نے نازل فرمائی تھیں کہ جن میں حضرت مجمد میں کہ ہوئی تھا۔ اس کو آھل کتاب نے چھپایا اور پوشیدہ رکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جن میں حضرت میں محضرت خاتم النبین پر المیان لا نااور آپ کا اجباع کرنا بھی شامل ہے۔ اور آبات گی سب چیزیں مُراد ہیں۔ جن میں حضرت خاتم النبین پر المیان لا نااور آپ کا اجباع کرنا بھی شامل ہے۔ اور آبات کی سب چیزیں مُراد ہیں۔ جن میں حضرت خاتم النبین پر المیان لا نااور آپ کا اجباع کرنا ہو میں ان کی چھپانا ہو اسے بعدی علم ہے بدئ عام ہے بعدی علم ہے بعدی عام ہے بعدی علم ہے بعدی علم ہے بعدی علم ہے بعدی علم ہے بیا ہے بیا ہے بعدی علم ہے بیا ہے بیا ہے ہوں کی ان کا حکم سب کے لئے عام ہے بعدی علم ہے

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگردوآ بیتیں نہ ہوتیں (جن میں علم چسپانے کی وعید مذکورہے) تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا پھراُ نہوں نے مذکورہ بالا آیات تلاوت فرمائیں اور سُنن ابن ماجب ۲۳ میں ہے کہ رسول اللہ عالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایساعلم چسپایا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دین معاملہ میں نفع بہنچا تا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُس کے منہ میں آگ کی لگام لگائے گا۔

الله تعالیٰ کی نازل فرموده آیات بینات اور ہدایت کے چھپانے والوں کے بارے میں فرمایا: اُولِئِکَ یَلْعَنْهُمُ الله وَیَلْعَنْهُمُ اللّٰعِنُونَ (کہاللہ تعالیٰ اُن پرلعنت فرما تا ہے اور دوسر لے لعنت کرنے والے بحی ان پرلعنت بھیج ہیں) لعنت کامعنی ہے رحمت سے دور فرما تا ہے اور دوسر لے لعنت کرنے والے بھی ان لعنت کامعنی ہے رحمت سے دور مول تفییر در منثور (ص۱۲۲ج) میں حضرت عطاء سے قل کیا کے لئے بدوعا کرتے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور مول تفییر در منثور (ص۱۲۲ج) میں حضرت عطاء سے قل کیا ہے کہ لعنت کرنے والوں سے جنات اور انسان اور زمین پر چلنے والے تمام جاندار مُر او ہیں پھر فرمایا: اِلّٰا الّٰذِینَ تَاہُوا وَاصْلَحُوا وَبَیْنُوا (اللیۃ) یعنی جن لوگوں نے تو بہر کی اور اصلاح کرلی اور بیان کردیا تو میں ان کی تو بہول کرلوں گا۔

حق چھیانے اور گمراہ کرنے والوں کی توبہ کی شرائط

صاحب روح المعانی کھتے ہیں: اِلّا الَّذِیْنَ تَابُوُا ای رجعوا من الکتمان أو عنه وعن سائر ما یجب أن يتاب عنه ر (يعنی وه لوگ لعنت سے فی جائیں گے جنہوں نے علم کے چھپانے سے اور ہرائس عمل سے قوبہ کی جس سے قوبہ کرنالازم ہے) پھر فرما یا وَاصْلَحُوا اُ اس کی تقبیر کرتے ہوئے صاحب رُوح المعانی کھتے ہیں: اصلحوا ما افسدوا بالتدارک فیما یتعلق بحقوق الحق والمخلق ومن ذلک ان یصلحوا قومهم بالارشاد الی الاسلام بعد الاضلال وان یزیلوا الکلام المعرف ویکتبوا مکانه ما کانوا ازالوه عند التحریف یین توبر رنے کے ساتھ اصلاح بھی کریں جو فساد کیا تھااس کو دور کریں حق کے چھپانے کی وجہ سے خالق جل مجدہ اور مخلوق کے جو مقوق تلف ہوئے تھان کا تدارک کریں اور جن لوگوں کو گراہ کیا تھا اُن کواسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دیں اور بتادیں کہم نے مجوت سے دوکا تھا حق بیے کہ جو ہم اب کہدہ ہم نے مجاوت کو اس کے قائم مقام کر جو ہم اب کہدہ ہم الله تعالی کا لمناس معاینة ویں۔ پھر فرمایا: و بھر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی کھتے ہیں۔ ای اظهر و اما بینه الله تعالی للناس معاینة (لیمنی شائے شائے نائے مایان فرمایا تھا اور انہوں نے اس کو چھپادیا تھا اب اس کو خوب واضح طور پر بیان کریں)۔

نیز صاحب روح المعانی کصتے ہیں: وبھدین الامرین تنم المتوبة یعنی جن لوگوں نے حق کو چھپایا فساد کیا لوگوں کو گھراہی پر ڈالا ان کی توبہ اُس وقت پوری ہوگی جب وہ اصلاح بھی کریں اور بیان بھی کریں ان کے قول وفعل سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں اور عوام وخواص میں جو گمراہی پھیلی اسکی تلافی کریں جو حقوق تلف ہوئے ہیں ان کا تدارک کریں۔

بیبات بہت اہم ہے جبکی طرف لوگوں کی بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ بہت سے آزاد خیال لوگ جواہل حق کوچھوڑ کر خودروجہ ہد اور مجد دبن جاتے ہیں اور مصنف اور مضمون نگار ہونے کے زعم میں زور قلم دکھاتے ہیں ایسے لوگ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کراپنی راہ نکالتے ہیں اور اُسی کی اشاعت کرتے ہیں بیلوگ اگر تو بہر نے لگیس تو صرف تنہائی میں تو بہر ناکافی نہیں ہے ان لوگوں پر لازم ہے کہ صاف صاف اعلان کریں اور عوام کو بتا ئیں کہ فلاں فلاں عقیدہ یا عمل کو جوہم نے اہل السنت والجماعت کی ہے وہ غلط ہے۔ آجکل فتنوں کا دور ہے۔ بہت سے لوگ صرت کفر افتیار کر لیتے ہیں اور اس کی تبلیخ واشاعت بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب تو بہرتے ہیں تو چئے ہے تو بہرکے گھر ہیں بیٹے مسلک ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ قابو او اَصَاحَتُوا وَ بَیْنُول دینوں پڑمل کریں۔

فا كده اولى: جہال علم دين كوچھپانا گناه ہے۔ وہال بيدبات بھى جان لينا ضرورى ہے كہ جو خض واقعى عالم ہوكتاب الله اور سنت رسول الله سے واقف ہو حلال حرام كاعلم ركھتا ہو مسائل سے پورى طرح واقف ہو مسئلہ بتانے فتو كا دينے كا مقام أس خض كا ہے۔ غلط مسئلہ بتانے كا وبال بھى بہت زيادہ ہے۔ حضرت أبو ہريرہ رضى الله عند سے مروى ہے كه رسول الله علي الله فرمايا: من سنل من علم عَلمِه فم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من ناد (كرجس خض سے علم كى بات بوجھى گى جسے وہ جانبا تھا پھراس نے اس كوچھيا يا تو قيامت كے دن أس كو آگى لگام لگائى جائے گى) (سن التر ندى ابواب العلم)

اس میں لفظ عَلمِهَ جوزیادہ فرمایا ہے بیاس بات کو داختے کر رہاہے کہ جو محض جانتا ہو بتانے کی ذمہ داری اُس کی ہے بے علم اگر دینی بات بتانے کی مُراُت کرے گاتو گمراہی کے گڑھے میں گرے گااور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

السیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا کہ اے لوگو! جے علم کی کوئی چیز معلوم ہوتو وہ اُسے بتادے اور جے معلوم ہونہ ہوتو و اللہ اعلم کہددے (لیعن اللہ سب سے زیادہ جانے والاہے) اس لئے کہ یہ جھی علم کی بات ہے کہ جو پچھ نہ جانتا ہواُس کے بارے بیں اللہ اعلم کہددے اور خواہ مخواہ اپنے پاس سے نہ بتا دے اور بدت کلف عالم نہ بنے ۔ اللہ تعالی نے اپنے بی علی ہے سے فرمایا ہے۔ قُلُ مَا اَسْفَلُکُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْوِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكِلِفِيْنَ (آپ فرماد یجئے کہ میں تم سے اس پرکی اُجرت کا سوال نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں) ای لئے علاء نے فرمایا کہ لا ادری نصف العلم (یعنی یہ کبردینا کہ میں نہیں جانتا یہ آ دھاعلم ہے) بہت سے ناقص العلم آ دمیوں کودیکھا جاتا ہے کہ اُن کے ہاں لا ادری کا خانہ بی نہیں ہے ہر بات بتانے کوتیار ہیں اور علم پڑھے بغیر دینی کتابیں لکھتے ہیں غلط مسائل جمع کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جب کی اچھے علم والے ماہر مفتی سے کوئی شخص مسئلہ پوچھاتو وہ ابھی غور ہی کررہا ہے لیکن پاس کے بیٹھنے والے جاہلوں نے بتاکر بات ختم بھی کردی۔ بیسب پھھاس لئے ہوتا ہے کہ دینی ذمہ داری اور آخرت کے موافذہ کا احساس نہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ اَجُو ءُ کُمُ عَلَى الفُتْیَا اَجُو ءُ کُمُ عَلَى النَّادِ (لِیمَیْ مَ مِن جُوْض نَوْ کُ ویے مِن زیادہ جَری ہے وہ دوز خیس جانے پر زیادہ جرائت کرنے والا ہے) سنن الداری ۔

در حقیقت قرآن کے معنی بتانایا حدیث کی روایت کرنایا مسئلہ بتانا بہت بردی ذمدواری کی بات ہے۔ حضرت محمد بن المنکد ر فرمایا کہ بلا شبہ عالم (جوعلم کی با تیں بتا تا ہو) وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن جا تا ہے۔ اب اس ذمد داری سے نگلنے کا راستہ سوچے (سنن الداری) نگلنے کا راستہ یہ ہے کہ اٹکل سے اور بحر پورعلم کے بغیر با تیں نہ بتائے اور جو کوئی بات معلوم نہ ہو صاف کہد دے کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ شہ دوایت ہے کہ رسول اللہ عقیقے نے ارشا و فرما یا کہ جس کوئی نتوی دیا۔ جوعلم اور تحقیق کے بغیر تھا تو اس کا گناہ اُس پر ہے جس نے اُسے فتوی دیا۔ (سنن داری) و (سنن ابوداؤد)

اول تو مسلہ خوب کمحقیق کے بعد بتا کمیں پھر بھی اگر غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اعلان کریں اور جھے فتو کی دیا ہواُ سے تلاش کریں اور بتا کمیں کہ ہم سے غلطی رہ گئ صحیح مسلہ ہیہ۔

فا مدہ ثانیہ: علم کی باتوں کو چھپانا گناہ ہے جیسا کہ ذکورہ بالا آیت اور حدیث سے معلوم ہوالیکن بنانے والے کو یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ سائل جو پچھ پو چھر ہا ہے وہ اس کے جواب کو بچھنے کا اہل ہے بھی یانہیں۔اورا گر بچھ بھی لے اس سے خیال رکھنا ضروری ہے کہ سائل جو پچھ پو چھر ہا ہے وہ اس کے جواب کو بچھنے کا اہل ہے بھی یانہیں اور کی فتنہ میں تو نہ پڑجا میں گے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاو فرمایا کہ لوگوں کو وہ با تیں بتا کہ جو جانتے ہوں (ان کی عقل وقیم سے اُو پی باتیں کرو گے تو وہ اللہ ورسول کی تکذیب کی جائے (بخاری) حضور اللہ ورسول کی تکذیب کی جائے (بخاری) حضور اقدس علی تعلق نے حضرت معاذرضی اللہ عنہ ہے فرمایا: من لقی اللہ لا یشر ک به شیا دخل المجنة (کہ جو شی اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک نہ کیا ہوتو جنت میں واض ہوگا) انہوں نے عرض کیا لوگوں کو اس کی خوشخری نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا کرنیں مجھے ڈر ہے کہ لوگ (اس پر) بجروسہ کر میٹھیں گے (اورا عمال چھوڑ دیں گے ) (صحیح بخاری) محضورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان اللہ ی یفتی الناس فی کل ما یکستفتی کے معنون۔ (جو

ھخص لوگوں کے ہراستفتاء کا جواب دےوہ دیوانہ ہے) (سنن داری ورواہ الطمر انی فی الکبیر کمانی جمع الفوائد)

اِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوْا وَمَا تُوَا وَهُمُ كُفَّالُ اُولِيكَ عَلَيْهِمُ لِعُنَهُ اللهِ وَالْمَلَيِكَةِ وَالسَّاسِ عَلَيْهِمُ لِعُنَهُ اللهِ وَالْمَلَيِكَةِ وَالسَّاسِ عَلَيْهِمُ لِعُنَهُ اللهِ وَالْمَلْيِكَةِ وَالسَّاسِ عَلَيْهِمُ لِعُنَاهُ اللهِ وَالْمَلْيِكَةِ وَالسَّاسِ عَلَيْهِمُ لِعُنَاهُ اللهِ وَالْمَلْيُكَةِ وَالسَّاسِ عَالَهُ وَلَا اللهِ وَالْمُلَامُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا هُمُ يُنْظُرُونَ ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ

## كفريرمرنے والوں پرلعنت اور عذاب

قفسی بین: اس آیت شریفه می کفر پرمر نے والوں کی سزا کاذکر ہے آیت کا عموم ان یہود کو بھی شامل ہے جو کفر پر جے رہے اور دوسروں کو بھی کفر پر جمائے رہے ۔ حضورا قدس علیہ کے کنعت اور صفت کو چھیا یا اور حق کو قبول نہ کیا اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیا 'اور یہود کے علاوہ دوسرے تمام کفار نصار کی مشرکین مشکرین خدا مشکرین رسالت انہیاء علیم السلام اور مشکرین عقائد اسلام قبول کرنے دیا 'اور یہو کے علاوہ دوسرے تمام کفار نصار کی مشکرین عقائد اسلام قبول کیا تھا کھر کا فرجو گفر پرمر جا کمیں اُن سب پر اسلام قبول کیا تھا پھر کا فرجو گئے ان سب کو آیت کا عموم شامل ہے ۔ حاصل بیہ کے تمام کا فرجو کفر پرمر جا کمیں اُن سب پر اللہ کا لعنت جا درسب فرشتوں کی اور سب انسانوں کی گزشتہ آیت کی تفییر میں بتادیا گیا ہے کہ لعنت خدائے پاک کی رحمت سے دور کی کو کہتے ہیں ۔ سب سے بڑی دور کی بیہے کہ دوز خ میں ہمیشہ کے لئے داخلہ ہوجائے کا فروں کے لئے یہ سب سے بڑی لعنت ہاں کے لئے خالِدِیْنَ فِیْهَا فرمایا ۔ حضرت ابوالعالیہ نے اسکی تفیر کرتے ہوئے فرمایا خالمدین فی جھنم فی اللعنة لیعنی وہ جمیشہ کے لئے خالِدِیْنَ فِیْهَا فرمایا ۔ حضرت ابوالعالیہ نے اسکی تفیر کرتے ہوئے فرمایا خالمدین فی جھنم فی اللعنة لیعنی وہ جمیشہ کے لئے خالِدِیْنَ فِیْهَا فرمایا ۔ حضرت ابوالعالیہ نے اسکی تفیر کرتے ہوئے فرمایا خالمدین فی جھنم فی اللعنة لیعنی وہ جمیشہ کے لئے جہنم میں داخل ہوں گے اور لعنت میں رہیں گے۔ (ورمنثور)

شایدکی کے ذہن میں بی خیال وارد ہو کہ کافر تو ایک دوسرے پرلعت نہیں کرتے۔ پھران لوگوں کی لعنت کیے ہوئی
اس کا جواب بیہ ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں لعنت نہیں کرتے گرآ خرت میں سب ایک دوسرے پرلعنت کریں گے۔ سورة
عشوت میں ہے۔ فُمَّ یَوْمُ الْقِیلَمَةِ یَکُفُو بَعُضُکُمْ بِبَعْضِ وَیَلْعَنُ بَعْضُکُمْ بَعْضُ کُمْ مِنْ وَکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ فَلُعَنُ بَعْضُکُمْ بِعَضِ وَیَلْعَنُ بَعْضَ کُمْ بَعْضَ وَاکْمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ فَلُ اللَّهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ فَلُعَنُ بَعْضُکُمْ بِعَضَ وَیکُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

سورة اعراف میں ہے: کُلُمَا وَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَى إِذَا اذَّا رَكُواْ فِيهُا جَمِيعًا قَالَتُ أُخُرَاهُمُ لِلَّا وَلَاهُمُ رَبَّنَا هَوُلَآءِ اَصَلُونَا فَالِهِمُ عَذَاباً ضِعُفاً مِّنَ النَّادِ (جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو وہ دوسری جماعت پرلعنت بھیج گا۔ یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں ایک دوسرے کو پالیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہاہے ہمیں گراہ کیا لہذا ان کوآ گیا دوگنا عذاب دے)۔

اورسورة احزاب مين فرمايا: وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَاءَ نَا فَا ضَلُّوْنَا السَّبِيلَا رَبَّنَا البِهِمُ ضِعُفَيْنِ
مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعْناً كَبِيرًا (اوروه كبيل كها علام عدب من اطاعت كى اين سردارول كى اوراپ پرول الله الله الله عنه كم كوراه سے بحث كاديا اسے ہمار سے رب أن كودُ ہرى تمزاد تيجة اوران پر بردى لعنت فرما يضير درمنثور ميں ہے كه حضرت أبوالعاليه نے فرمايا كه قيامت كه دن كافر كھڑاكرديا جائے گا اوراس پر الله تعالى پھراس كے فرشة لعنت كريں كے د پھرتمام انسان اس يرلعنت بھيجيں كے)

تُكِرْ فرمایا: لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ لِينَ اللهُ وَقُلَ اللهُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ لِينَ اللهُ وَقُلَ اللهُ وَقُلَ اللهُ وَوُقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (لِينَ جُولُوكَ مَرَرَتَ سَے كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنُ سَبِيْلِ اللهِ وَدُنَاهُمُ عَذَاباً فَوُقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (لِينْ جُولُوكَ مَرَرَتَ سَے اللهُ كَانُوا يُفْسِدُونَ (لِينْ جُولُوكَ مَرَرَتَ سَے اللهُ كَانُوا يَفْسِدُونَ وَلَا عَنُ سَبِيْلِ اللهِ وَدُنَاهُمُ عَذَاباً فَوُقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (لِينْ جُولُوكَ مَرَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

سورة زخرف مين فرمايا: إِنَّ الْمُحُومِيْنَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبُلِسُونَ (بلاشِهِ مُرمِّن جَبْم كَعذاب مِن جميش ميش ميش مين مين السين عذاب بلكان كياجائ الدوهاس مين المميد بوكر پرِ عدر بين ك ) - سورة مومن مين فرمايا: وَقَالَ اللّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوُما مِنَ الْعَذَابِ سورة مومن مين فرمايا: وقَالَ اللّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادُعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوُما مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا اللّهُ عُولُ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلّا فِي ضَلَالِ (اور قَالُو اللهُ وَلَى دوز خ مين بول عَرَجَهُم كرداروعًا وَل سے كہيں كے كرا بِ رب سے مُ وُعا كروايك دن جارا عذاب بلكا فرما ورئ ورئ مين كي التهارے پائ تهارے رسول كل كل دائل لكرن آئ تقوه كهيں كي بال آئة تقدے داروغ كين كي كري مين كي يا تهار اواوركا فرول كي دعائين ہے مگر باش ) -

آخریں فرمایا: وَلَا هُمْ يُنْظُووُنَ (اوراُن کومہلت ندی جائے گی) مہلت اُسے دی جاتی ہے جے اپیل کرنے کا موقع دیا جائے۔ کا فروں کو بہر حال دائی عذاب میں رہنا ہے کی طرح کی اُن کوکئی مہلت نہیں دی جائے گی نداُن کوکئی مہلت نہیں دی جائے گی نداُن کوکئی طرح کی معذرت خواہی کی اجازت دی جائے گی۔ سورة مرسلات میں فرمایا: هلذا یَوْمُ لَا یَنْطِقُونَ وَلَا یُوْدُنُ لَهُمُ فَیْعَدِدُووُنَ وَیُلْ یَوْمُ لَا یَنْطِقُونَ وَلَا یُودُن لَهُمُ فَیْعَدِدُووُنَ وَیُلْ یَوْمُ اِللَّهُ کَلِّدِیمُنَ (بیدن ہے جس میں وہ نہ بولیں گے اور نداُن کو اجازت دی جائے گی کر میں۔ ہلاکت ہے اُس دن جھلانے والوں کے لئے)۔

#### لعنت كرنے سے متعلقہ مسائل

حضرت ابن عباس ضى الله عنهما سے روایت ہے كہ ایک شخص كی چا در ہوانے ہٹاد كا اس نے ہوا پر لعنت كردى حضرت رسول كريم عليات نے ارشاد فرمایا كه اس پر لعنت نه كر \_ كيونكہ وہ تو الله كے كم كے مطابق چلتی ہے اور اس ميں شك نہيں كہ جو شخص كسى چيز پر لعنت كر بے اور وہ چيز اس كى اہل نه ہوتو لعنت كرنے والے پر ہى لعنت لوث جاتى ہے۔ (سنن ابوداؤ د كتاب الا دب) مسئلہ: لعنت كے ہم معنی جو بھى الفاط ہوں اُن كا استعال كرنا بھى اُسى وقت جائز ہے جبكه اُصول كے مطابق اس پر

لعنت بھیجنا جائز ہو۔لفظ مردود بھی ملعون کے معنی میں ہے۔اور پھٹکار بھی اردو میں لعنت کے معنی میں آتا ہے۔ عورتوں کو لعنت اوراس کے ہم معنی لفظ استعال کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے۔حضورا کرم علی لفظ استعال کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے۔حضورا کرم علی لفظ استعال کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے۔ حضورا کرم علی گئے ہے۔ عورتوں پر آپ کا گزر ہوا آپ نے فرمایا کہ اے عورتو اتم صدقہ کرو مجھے دوزخ میں تہاری تعداد زیادہ دکھائی گئی ہے۔عورتوں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ الشاقیا ؟ آپ نے فرمایا کہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو۔ (مشکل قالمان میں ۱۱۳ ہزاری وسلم)

## وَالْهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِنَّ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰ فَ الرَّحِيمُ ﴿

اورتمہارامعبودایک بی معبود ہے۔اس کے سواکوئی معبود میں ۔وہ رحمٰ ہے رحیم ہے

## معبود حقیقی ایک ہی ہے

قضعه بيو: اس آيت من خالق تعالى شك كو حيد بيان فرمائى ہادر مشركين كى تر ديد فرمائى ہے فرمايا كرتم بارا معبودا يك بى معبود ہے اس كے سواكوئى معبور نہيں۔ وہ اپنی ذات صفات میں يكا ہے اور تنہا ہے۔ اور ايک ہے وہ بہت مہريان ہے اور بہت زيادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسكى كوئى نظير نہيں اور اُس كاكوئى بمسر اور برابر نہيں۔ وہ واحد ہے احد ہے وحدہ لاشريک ہے۔ سارى مخلوق كوتنها اُسى نے پيدا فرمايا۔ لہذا وہى واحد معبود ہے سارى مخلوق پر وہ رحم فرما تا ہے۔ لوگوں نے اُس كے علاوہ جو دوسرے معبود بنائے بيں وہ جھوٹے معبود بيں اُن ميں سے كوئى بھى مستحق عبادت نہيں ندوہ خالق بيں ندما لك بيں ندر على بين ندر جم

# إِنَّ فِي خَلْقِ التَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّهِلَ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ النَّقِي تَجُرِي فِي

بلا شبہ آسان اور زمین کے پیدا فرمانے میں اور رات و دن کے اُلٹ پھیر میں اور کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں

الْبُعْدِ بِمَاينُفَعُ النَّاسَ وَمَا آئْزُلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مِنَاءِ فَالْحَيابِ وَالْكُرْضَ

سمندر میں وہ سامان لے کر جولوگوں کونفع دیتا ہے اور جو کچھ نازل فرمایا اللہ نے آسان سے یعنی پانی مچرزندہ فرمایا اس کے ذریعہ زمین کو

بَعْلَ مَوْتِهَا وَبَكَ فِيهُا مِنْ كُلِّ دَآبَةٌ وْتَصْرِنْهِ الرِّيْجِ وَالسَّكَابِ الْمُسَكِّرِ بَيْنَ

اُس كے مردہ ہوجانے كے بعداور پھيلا دئينے ميں ہر تم كے چلنے بحرنے والے جانوراور ہواؤل كے گردش كرنے بي اور بادلول بيں جو آسان وز بين كے درميان مخرجيں

التَّمَاءَ وَالْأَرْضِ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ®

ضرور نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں

# توحير كے دلائل كابيان

قضعمين: تفيردرمنثور ١٦٣ ج المام على المحمد والهكم الله واحد نازل بونى تومشركين وتعجب بوااور كمن الله والمراح المرادم المرادم

نازل فرمائی اوراینے خالق و مالک ہونے کا اور کا مُنات میں تصرف فرمانے کا تذکرہ فرمایا۔مشرک بھی جانع ہیں کہ بیہ تصرفات الله تعالى كے سوا كوئى نہيں كرتا بيجھ ہے كام ليس تو الله تعالى كو واحد ماننے كے سوا كوئى راسته نہيں اور حضرت عطار مِعْ مَعْ وَلَ مِهِ مَدِ مِن مَوره مِن آيت كريمه وَ الْهِ كُمُ الله وَاحِدُ نازل مونى تو مَدين كفارقريش في كما كريك ممكن بكرسب لوكول كاليك بى معبود مواس يرالله تعالى في آيت إن في خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ (آخرتك) نازل فرمائی۔ان آیات می غور کریں توسمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالی ہی معبود ہے اور واحد ہے اور وہ ہر چیز کا معبود ہے اور ہر چیز کا خالق ب(اليفاص ١١٨) مشركين كاعجيب طريقة تقااوراب بهي بركم بيداكيا الله تعالى في رزق ديا الله تعالى في برطرح كى برورش الله تعالى كى طرف سے ہاولادوہ ديتا ہے۔ كھانے پينے كى چيزيں وہ پيدا فرماتا ہے كيكن مشركين عبادت دوسرول كى كرتے بيں اور عجيب تربات بيہ كه جب مشركين مكه كے سامنے بيبات آئى كمعبود صرف ايك بى ہے۔ تو تعجب سے كَنِي لِكُ اَجْعَلَ الْالِهَةَ اللهُا وَاحِدًا إِنَّ هلدًا لَشَيءٌ عُجَابٌ و(كياتمام معبودول كوايك بى معبود بناديا بلاشبدية برت تعجب کی بات ہے) دنیا بھی عجیب جگہ ہے جو بھی چزرواج یا جائے خواہ کیسی ہی باطل اور مُری مورواج کی وجہ سے لوگ اسے ا چی چیز بھنے لگتے ہیں انسانوں پرفرض ہے کہ وہ صرف اپنے خالق مالک کی عبادت کریں ۔اس کے علاوہ کی دوسرے کو معبود نہ بنا تمیں یہی انسانوں کا دین ہے جوان کے باپ حضرت آ دم علیہ السلام نے بتایا اورافتیار کیا اوراُن کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس کی دعوت دیے رہے۔ جب او گوں میں شرک تھیل گیا تو اس سے مانوس ہو گئے اور تو حید کی دعوت پر تعجب کرنے سکے۔ نکورہ بالا آیت میں چندالی چیزوں کا ذکر ہے۔جوسب کے سامنے ہیں اورسب کو اقرار ہے کہ بیساری چیزیں صرف الله تعالى كى مشيت اور قدرت اور تصرف سے وجود ميں آئى بي اور أن كا بقا اور وجود صرف اى كى مشيت سے ہے۔ كسى دوسر كوذره بحربهي النكه وجودوبقامين وخل نبيل \_

آ سان وزمین کی تخلیق

رات ون كا آنا جانا: آسان وزمن كى پيدائش كاذكرفرمانے ك بعدا حتلاف الليل و النهاد يعنى رات ون كا آنا جانا: آسان وزمن كى پيدائش كاذكرفرمانے ك بعدا حتلاف الليل و النهاد يعنى رات ون كر آگے يہي آنے ايك كم مونے دوسرے كے زيادہ مونے كا تذكرہ فرمايا۔ سورة فرقان ميں ارشاد بو وُهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللّيْلَ وَالنَّهَارَ حِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَلَدُّكُو اَوْ اَرَادَ شُكُورًا (اوروہ وہى ذات پاك بجس نے بناديا رات ودن كوآ كے پیچے آنے والا اُس فخص كے لئے جو هيدت حاصل كرنے كا ارادہ كرے يا ارادہ كرے شكر گزار

مونے كا) سورة زمر مل فرمایا: خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الْيُلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهُ وَهِي النَّهُ مَنَ وَالْقَمَرَ - (پيدافرمايا آسانوں كواورز مِن كوق كے ساتھ وہ لپيٹتا ہے۔ رات كودن پر اور لپيٹتا ہے۔ دن كورات بر اوراس نے سخر فرمايا۔ سورج كواور جاندكو)

سورة فاطر ش فرمایا: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّوَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَّجُوِى لِاَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْکُ وَالَّذِيْنَ تَلْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرِ (وه داخل فرماتا ہمات کوون میں اور داخل فرماتا ہدن کورات میں اور اُس نے مخرفر مایا سورج کواور چاندکو ہرایک چاتا ہا پی مقررہ اجل کے لئے بیاللہ ہے تہارا رب اُس کے لئے ملک ہے اور جن لوگول کوتم اس کے علاوہ لکارتے ہودہ مجور کی تھیل کے چیلا کے بھی مالکنہیں)

رات اوردن کا وجود میں آنا کم وہیش ہونا کی علاقہ میں کی زمانہ میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں دن کا زیادہ ہوناسب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہے کسی کواس میں ذرائجی دخل نہیں سب اہل عقل اس کوجانتے اور مانتے ہیں۔

#### سمندرول میں جہازوں کا چلنا

پھرتیسری نشانی کا ذکر فرمایا: وَالْفُلُکِ الَّتِی تَجُوِی فِی الْبُحُوِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ (لیخی جو کشتیاں سمندر مِی چلتی ہیں وہ سامان لے کرجس سے لوگ نفع اُٹھاتے ہیں) ان کشتیوں کا چانا بھی اللہ تعالی کی نشانیوں میں ہے ہے سمندر خود اللہ تعالیٰ کی بوی مخلوق ہے اس میں طرح طرح کے جانور اور بہت سی چیزیں ہیں جو انسانوں کے کام آنے والی ہیں۔ سمندروں نے ایک براعظم کو دوسرے براعظم سے ملا رکھا ہے۔ اگر سمندر نہ ہوتے تو خشکی ہی کے ذریعہ دُورونز دیک کے سمندروں نے ایک براعظم کو دوسرے براعظم سے ملا رکھا ہے۔ اگر سمندر نہ ہوتے تو خشکی ہی کے ذریعہ دُورونز دیک کے سامان کو خشل کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی سطح پڑئیں تھر سکتی لیکن ہزاروں میں کے جہاز اور کشتیاں سمندر کی سطح پر ہزاروں میں اور بیت کے جہاز اور کشتیاں سمندر کی سطح پر ہزاروں میں سامان کے کو چات ہیں۔ بیسامان یورپ سے ایشیا اور ایشیا ہے یورپ تک جاتا ہے۔ ایک براعظم کی پیدا وار سے منتقع ہوتے ہیں۔ باوجود یکہ ہوائی جہازوں کی سروس بہت زیادہ ہوگئ ہے اورٹرینیں بھی کیٹر تعداد میں جائے گی ہیں کیا مامان کے نو وہ کی کے ایک براعظم کی پیدا وار سے منتقع ہوتے ہیں۔ باوجود یکہ ہوائی جہازوں کی سروس بہت زیادہ ہوگئ ہے اورٹرینیں بھی کیٹر تعداد میں جائے گی ہیں کیا میں مامان کے نو وہ کی کے آئ تک بحری جہازوں سے بیازی نہیں ہے۔

سورة كل مل فرمايا: وَتَوَى الْفُلُكَ مَواخِوَفِيْهِ وَلِتَنْتَفُواْ مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُووُنَ (اورتو تشتيول)و د يكما ہے كەسمندر مِن پانى كوچىرتى موئى چلى جاتى بى اورتا كەتم اللە كافضل تلاش كرو۔اورتا كەشكر كرو)

سمندرکاسفر ہے نیچے پائی ہے۔اُوپر آسان ہے۔ بھاری بھر کم جہاز دریا کا تلاظم ہواؤں کے پھیڑے اور ڈوبنے کا ڈر۔
اس حالت میں اللہ تعالیٰ بی حفاظت فرماتے ہیں۔ ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ جوسامان لدا ہوا ہے اور جولوگ اس میں سوار
ہیں۔ صرف اللہ کی حفاظت سے منزل مقصود تک بینچے ہیں جب سمندر میں طغیانی آجائے تو ڈرتے ہیں اور اُس
وقت اللہ تعالیٰ کے سواکسی پرنظر نہیں جاتی اور صرف اُس کو پکارتے ہیں۔ سارے باطل معبودوں کی یادیوں بی وَھری رہ جاتی ہے۔ سورہ عکبوت میں فرمایا۔ فَاِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلُکِ دَعُوا اللهُ مُخْلِصِینَ لَهُ اللّذِینَ فَلَمَّا نَجَاهُمُ إلیٰ الْبَرِّإِذَا هُمُ فَسُوکُونَ لِیکُفُرُوا بِمَا الْبَنْ فَلَمْ وَلِیَتَمَتُّمُوا فَسَوْکَ یَعُلَمُونَ (پھرجب بیلوگ شی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد

کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں پھر جب وہ اُن کونجات دے کرفشگی کی طرف لے آتا ہے تو فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں تا کہ وہ ناقدری کریں اُس نعمت کی جوانکوہم نے دی اور تا کہ وہ نفع حاصل کرلیں۔سوعقریب جان لیں گے )

بیمشرک انسان کا عجیب مزاج ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو صرف اللہ کو یاد کرتا ہے اور اُسی کو پکارتا ہے اور جب مصیبت سے چھوٹ جاتا ہے۔ مصیبت سے چھوٹ جاتا ہے۔

بارش كا نازل فرمانا: چوشى نشانى بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا: وَمَا أَنْوَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنُ مَّاءِ كالله تعالى نے آسان سے جو پانى أتارا ہے اور اس كے ذريعه كردہ زمين كوزندہ فرمايا يہ بھى الله تعالى كے خالق مالك اور واحد ہونے كى نشانيوں ميں سے ہے۔سب كومعلوم ہے كہ پانى اللہ تعالى كى بہت بڑى نعمت ہے اور بينعمت بہت زيادہ ہے كروڑوں انسان اور چو يائے اور درخت اس سے سيراب ہوتے ہيں۔كين ختم ہونے ہيں يا تا بارشيں ہوتى ہيں يہ خصايانى

کروڑوں انسان اور چو پائے اور در حت اس سے سیراب ہونے ہیں۔ ین م ہونے دیں پا تابار یں ہوتی ایں عصابات برستا ہے۔ خٹک زمینیں اس سے سیراب ہوتی ہیں۔ کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں۔ باغات سرسبز شاداب ہوتے ہیں۔

تالا بوں میں پانی جمع ہوتا ہے۔ مہینوں انسان اور جانور اس کواپی خرج میں لاتے ہیں بہت سے علاقوں میں بارش کے سوا پانی کا کوئی انتظام ہی نہیں۔ کنویں ہیں تو وہ بھی بہت گہرے اور کم پانی والے ہیں۔ پانی پینے کپڑے دھونے اور کھیتوں کو

جن علاقوں میں میٹھے پانی کی نبروں سے سیرانی ہوتی ہے وہ بھی آ سان ہی کا برسایا ہوا ہے۔ کیونکہ آ سان کی بارشیں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس کہ اس کا برسایا ہوا ہے۔ کیونکہ آ سان کی بارشیں

بهاڑوں پر برف کی صورت میں مجمد ہوجاتی ہیں۔ پھروہ برف بکھل بکھل کرنہروں میں آتی ہے۔ سُورۃ شوری میں فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْتَ مِنْ ؟ بَعُدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَميدُ - (اوروہی ہے جو بارش ٹازل

سوره لم مجده من فرمایا: وَمِنُ آیاتِهِ أَنْکَ تَرَی الاُرُضَ خَاشِعَةً فَاذَا اَنُوَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَوْتُ وَرَبَتُ اِنَّ اللَّهِ يُ اَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَى ءَ قَدِيْرٌ (اوراسَى نشانيول من سے ایک بہہ کہ تو زمین کو دیکت کے اللّٰهُ عَلَی کُلّ شَی ءِ قَدِیْرٌ (اوراسَی نشانیول میں سے ایک بہہ کہ تو زمین کو دیکت کے دبی ہوئی پڑی ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اُ بھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ بلاشہ جس نے اس زمین کوزندہ فرمایاوی مردول کوزندہ کردےگا۔ بشک وہ ہر چیز پرقادرہے)

زمین کا خشک بوجانا ادراس کے درختوں کا کو کھ جانا اسکوز مین کی موت تے بیرفر مایا اورائی سربزی شادانی کوحیات تے بیرفر مایا۔

جانوروں کو پیدافر مانااورز مین میں پھیلانا

الله تعالیٰ کی نشانیوں میں سے پانچویں نشانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَبَثَ فِیهَا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ - کہ الله تعالیٰ نے زمین میں پھیلادیے ہرتم کے چلنے پھرنے والے جانور۔اس کا عطف اَنْوَلَ پر بھی ہوسکتا ہے۔اور اَنحیٰ پر بھی ( کما ذکرہ

صاحب الروح) عربی افت کے اعتبار سے ذاہد ہراس چیز کو کہا جاتا ہے جوز مین پر چلے کھرے اگر چہ عرف عام میں برے بورے جانورگائے ہیل ہوتا ہے۔ زمین پر چلنے کھرنے والے طرح طرح کے برے بورے جانور کھائے استعال ہوتا ہے۔ زمین پر چلنے کھرنے والے طرح طرح کے جانور بھی اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس قدر کیٹر تعداد میں مختلف اجناس واصناف کے جانور پیدافر مائے ہیں اُن کے طبیعتیں الگ الگ ہیں۔ منافع مختلف ہیں۔ اور ان سب پر انسان کو مسلط فرما دیا ہے۔ خوب زیادہ غور کیا جائے اور ایک ایک جانور کے خواص پر نظر ڈالی جائے تو بے شارقدرت الہیدے مظاہر مجھ میں آجاتے ہیں۔ ہواؤں کو مختلف ٹرخول برجیل نا

چھٹی نشانی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَتَصْرِیْفِ الرِّیَاحِ لِینی ہواؤں کو چلانے پھرانے اُن کے رُخوں کو بدلنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی فدرت کی نشانیاں ہیں۔اللہ تعالی جسیاچا ہے ہیں۔ہوائیں چلتی ہیں جس رُخ پراللہ چاہتے ہیں۔ادھرہی جاتی ہیں۔تیز چلنے کا بھم ہوتو تیز چلتی ہیں اور آہتہ چلنے کا تھم ہوتو آہتہ چلتی ہیں عذاب کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اور رحمت کا سبب

بھی۔اللہ تعالی کے سواکسی وقدرت نہیں ہے کہ اٹکا رُخبدل دے یا اُن کی تیزرفاری کو کم کردے یاست رفاری کو تیز کردے۔ سورة روم میں فرمایا: وَمِنُ ایّاتِهِ اَنْ يُرُسِلَ الرِّيّاحَ مُبَشِّرَاتِ وَلِيُلِيْقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجُوِى الْفُلْکُ

بِآمُرِه وَلِتَبْتَفُوا مِنُ فَصَلِه وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُّرُونَ (يَعَن الله تعالى كنشانيول من سے ایک بیہ کدوہ ہوا وَل كو بھيجا ہے جوخو خبرى دیتی ہیں اور تا كرتم كواپی رحت چكھادے اور تا كد كشتيال اس كے تلم سے چليں تا كداس كے فضل كو الماش كرواور تاكہ تم فشكر كرو) قوم عاد پر الله تعالى نے عذاب دیئے كے لئے ہوا بھیج دى وہ آندھى بن كرسات رات اور آٹھ ون چلتى ربى \_ پورى نافر مان قوم ہلاك اور بر باوہوگى حضرت سليمان عليه السلام كے لئے اُس كو فعت بناديا في كوايك ماہ كى مُسافت

تک لے جاتی تھی اور شام کو بھی ایک ماہ کی مسافت پر لے جاتی تھی نے وہ خندق میں اللہ تعالیٰ شلعۂ نے آندھی بھیجے دی جس نے وُشمنان اسلام کوواپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اُن کے خیمے اُ کھڑ گئے ہانڈیاں اُلٹ گئیں۔ اُنکے چیرے مٹی سے اُٹ گئے۔

ے و منان اعما م دورہ ہی ، وقعے پو برو رویا ہی اس ہو کر بھا گ کھڑے ہوئے۔ سخت تیز اور سخت ٹھنڈی ہواتھی جس کی دجہ سے بدھواس ہو کر بھا گ کھڑے ہوئے۔

سورة احزاب من ارشاد فرمایا: یا یُها الَّذِیْنَ امّنُوا اذْکُرُوا نِعمَتَ اللهِ عَلَیْکُمْ اِذْ جَآءَ تَکُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَیْهِمُ

رِیْحاً وَجُنُودًا لَّم تَرَوُ هَا (اسایمان والوایاد کروالله کی فعت کوجبکه آگئتهاری پاس نشکر سوجم نے بھی دیا اُن کاوپر بواکواور
السی نشکر کوجے تم نیس دیکھ رہے تھے (سیح بخاری میں ہے) کرسول الله علی ہے ارشاد فرمایا: نصوت بالصبا و اهلکت عاد بالدبور یعنی صبا کے دریعہ میری مددگی اور قوم عاد دیور کے ذریعہ بلاک کی گئ (صبا وردیور بواؤں کے نام بیں)۔
حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ تخضرت سرورعالم الله علی ہے ارشاد فرمایا کہوار مت کے کرآتی ہے اورعذاب
کے کرآتی ہے۔ جبتم اس کودیکھ مو اُسے اُنہ کہواور اللہ تعالی ہے کی خورسول الله علی ہیں دعافر ماتے تھے۔ اَللَّهُمَّ اِنْنَی اَسْعَلُکَ حضرت عائشہ میں دعافر ماتے تھے۔ اَللَّهُمَّ اِنْنَی اَسْعَلُکَ

خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَاعْوُدُهِكَ مِنْ شِرَهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ (آسالله مِلْ) آپ سے آسکی خیرکا اور جو پچھاس میں ہے آسکی خیرکا اور جو پچھید لے رجیجی گئ اس کی خیرکا سوال کرتا ہوں اور میں آپ کی پناہ مانگا ہوں اس کے شرسے اور جو پھھاں میں ہے اس کے شرسے اور جو پھھ یا گیا تھیجی گئی ہے اس کے شرسے )۔ (صحیح سلم ص۲۹۳ ج۱) با دلوں کی تسخیر

ساتویں نشانی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّوِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ (اور بادلوں میں نشانی ہے جو مخرجیں آسان وزمین کے درمیان )بادلوں میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان وزمین کے درمیان مخرفر مایا کہ یہ پانی مجرمجر کرلاتے ہیں جب بارش ہوتی ہے وان سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ ان کو دکھ کرلوگ اپنا انتظام کر لیتے ہیں اور پانی سے بھرے ہوئے بادل اُدھر ہی جاتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا تھم ہوتا ہے۔

سورة اعراف من فرمایا: وَهُو الَّذِی یُرُسِلُ الرِّیَاحَ بُشُراً بَیْنَ یَدَی رَحُمَتِه حَتَّی اِذَآ اَقَلَّتُ سَحَابًا فَقَالاً سُقَنهُ لِبَلَدِمَیتِ فَانُولُنَا بِهِ الْمَاءَ فَاخُرَجُنا بِهِ مِنْ کُلِّ الشَّمَراتِ کَذَٰلِکَ نُخُوجُ الْمَوْتی لَعَلَّکُمُ عَنْ اللَّهُ سُقَنهُ لِبَلَدِمَیّتِ فَانُولُنَا بِهِ الْمَاءَ فَاخُرَجُنا بِهِ مِنْ کُلِّ الشَّمَراتِ کَذَٰلِکَ نُخُوجُ الْمَوْتی لَعَلَّکُمُ عَذَٰوُنَ (اوروه ایساہے کہ اپنی رصت سے پہلے ہواوُں کو بھیجتا ہے جودہ خوش کردیتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوائی بھاری بادلوں کو اُٹھالیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کی خشک سرز مین کی طرف با تک دیتے ہیں پھراس کے ذریعہ پانی برساتے ہیں پھراس یانی ہے برتم کے پھل نکالے ہیں۔ یوں بی ہم مُر دول کو نکال کھڑا کریں گے۔ تاکیم سمجھو)

بادلوں کے در بعد اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کومیدان سیمیس سابیعطا فرمایا۔ بادل اُن کے ساتھ طلتے تھے۔ اللہ تعالی ہی کی مثیت اورتصرف سے بادلوں کا ہلکا بھاری ہونا بہت زیادہ بادلوں کا آجانا بالکل ختم ہوجانا نظروں کے سامنے ہوتار ہتا ہے۔سب اس کامشاہدہ کرتے ہیں۔قوم عاد پرعذاب آنے کی ابتداءای طرح سے ہوئی تھی کے عرصد دراز سے بارش ندہوئی تھی اچا تک کیا د کیسے ہیں کہ بادل ظاہر ہوگئے۔ اُنہوں نے مجھا کہ بادل بارش برسائے گا۔ سخت گرمی کی وجہ سے جب میدان میں نکل کر کھڑے مو گئے تو بجائے بارش کے خت آندھی آگئی جس کی وجہ سے وہ بالکل تہس نہس ہوکررہ گئے۔ (صحیح بخاری) میں ہے کہ حضرت عائشرض الله عنهان بیان فرمایا که آنخضرت سرورعالم علی جب کوئی بادل یا مواد مکھتے تصفواس کااثر آپ کے چیرہ مبارک امید برکہ بارش ہوگی اور میں آپ کودیکھتی ہوں کہ جب آپ کے سامنے بادل آجائے تو آپ کے چمرہ مبارک میں پریشانی محسوں موتى ہے۔آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے کیا اطمینان ہے اس میں عذاب ہو۔ایک قوم کوہوا کے ذریعہ عذاب دیا گیا۔ جب أنهوں نے عذاب کودیکھا (جس کی ابتداء باول ظاہر ہونے سے تھی) تو اُنہوں نے کہا ھَذَا عَادِ ضَ مُمُطِورُنَا ( کہ یہ باول ہے جوہم پر بارش برسائے گا) لیکن وہ ہوا کی صورت میں شخت عذاب تھا ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہر ضی اللہ عنہانے بیان فرمایا کہ جب آ سان میں کچھ بادل وغیرہ معلوم ہوتا تھا تو آنخضرت سرور عالم علیہ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا آ پ بھی اندر جاتے بھی باہرآتے بھی آ مے بڑھتے بھی پیچے ہٹتے جب بارش ہوجاتی تھی تو آپ کی وہ کیفیت جاتی رہتی تھی۔(میحسلم ۲۹۳س) بيامور جوآيت ميں مذكور ہوئے ان سب ميں الله تعالىٰ كى وحدانيت اور خالقيت كى نشانياں ہيں تو حيد كے منكر بھى مانتے ہیں کہ بیسب کھ اللہ تعالی کی تخلیق ہاوراس کی تصریف سے عالم میں سب کھے ہور ہاہے پھر بھی تو حید کا اقرار نہیں كرتے اورشرك ميں بتلا بيں \_ مداهم الله تعالى \_ وص التالس من تنزن من دُونِ الله انْ الله الله عَلَى الله و الكن يَن الله و الله و الكن الله و الكن الله و ا

# مشرکین کی باطل معبودوں ہے محبت اوراس پر سخت عذاب

قضم بیر: توحیدکاذکرکرنے اورتوحید کے دااکل بیان فرمانے کے بعداً بان اُوگوں کی حالت بیان فرمائی جنہوں نے توحید کے منہ موڑ ااور شرک کواختیار کیا۔ان لوگوں نے اللہ تعالی کے علاوہ معبود تجویز کر لئے جن کووہ اللہ تعالی کے برابر تھے ہیں۔ان کی عبادت کرتے ہیں ان کے لئے جانور ذرئ کرتے ہیں۔ان کا حال بتانے کے بعد فرمایا: یُجِبُو نَهُمْ کَحُبِّ اللهِ کَمُرِدگُلُ ان باطل معبودوں سے ایسی مجت کرتے ہیں۔ جیسی اللہ تعالی سے مجت بونی چاہئے۔

صاحب رور المعانی لکھتے ہیں سس ۲۳ کہ یہاں مجت سے تعظیم اور فرمانبرداری مُر ادہے۔مطلب یہ ہے کہ یاوگ اللہ تعالی اور معبودان باطلہ کے درمیان برابری کرتے ہیں اور باطل معبودوں کی تعظیم اور اطاعت میں اس طرح لکتے ہیں جیسا کہ معبود حقیقی کی عبادت اور اطاعت کرنالازم ہے چونکہ وہ ان کواللہ تعالی کا ہمسر سجھتے ہیں اس لئے وہ میرجمع لائی گئی جوعقلاء کیلئے استعال ہوتی ہے یعنی یُوجیوُنَهُمُ فرمایا یُحِیُونَهُمُ فرمایا یُحِیُونَهُمُ فرمایا یہ بین فرمایا ۔ بعض مفسر بن نے انداداً سے قوم وقبیل اور علاقہ کے برے لوگ مراد لئے ہیں بعنی بہت سے لوگ این روساء کو ایسائطاع مانے ہیں جیسے اللہ تعالی کی تعظیم اور فرمانبرداری کرنالازم ہے۔

#### اہل ایمان کواللہ سے محبت ہے:

پر فرمایا: وَالَّذِیْنَ آمَنُوا اَشَدُ حُبًا لِلْهِ (لین جولوگ ایمان لائے اُن کا اللہ ہے مجت کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے)

کیونکہ اہل ایمان کی جواللہ تعالی ہے مجت ہے وہ کائل ہے اور رائخ ہے۔ اور مضبوط ہے۔ اُس کی محبت میں بھی کی نہیں

آتی۔ وہ بھی بھی اللہ کوچھوڑ کر دوسروں ہے مدنہیں ما تکتے اور غیر اللہ کی بھی بھی عبادت نہیں کرتے۔ برخلاف بُت پرستوں

کے کہ جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو بتوں کوچھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ مثلاً جب شتی

میں سوار ہوں اور وہ ڈو بنے اور ڈگمگانے گئے تو سارے معبودوں کوچھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نجات کا سوال کرتے

ہیں۔ اور دوسرے احوال میں بھی جب بھی کوئی پریشانی ہواس کا مظاہرہ ہوتار ہتا ہے۔ ایک زمانہ تک کی بہ جبا پاٹ

میں سامنے جبین نیاز رگڑنے گئے ہیں اور بعض مرتبہ طوے
وغیرہ کا بت بنا لیتے ہیں۔ پھرا کے حوال المنے ورت اُسے کھاجاتے ہیں۔ ہندوستان کے مشرکوں کود یکھاجا تا ہے کہ دیوالی کے موقعہ وغیرہ کا بت بنا لیتے ہیں۔ پھرعندالضرورت اُسے کھاجاتے ہیں۔ ہندوستان کے مشرکوں کود یکھاجا تا ہے کہ دیوالی کے موقعہ

پر جواُن كااكت تبوار ب كهاندك مورتيال بنات بين پران كويتي بين اور چو فرير مل كران كهاجات بين \_ پر فرايا: وَلُو يَوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوُنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلْهِ جَمِيْعاً وَأَنَّ اللهُ شَدِيْدُ الْعَذَابِ (ك

برروبید و تویدی معین مصور و یون مصاب بن معود و بدید معین وان الله سیاله العداب و تد جن لوگول نے خدا کے ہمسر تجویز کر کے اپنی جانوں پرظلم کیا قیامت کے دن جب عذاب کودیکھیں گے تو اُس وقت جان لیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے لئے ہے اور اس موقعہ پران کو بہت زیادہ ندامت پشیمانی اور شرمندگی ہوگی جس سے پچھے بھی فائدہ نہ پہنچ گا۔ یہ آیت کی ایک تفسیر ہے۔ اور اس تفسیر کی بناء پر جواب لو محذوف ہے۔)

قال البیشاوی لو یعلمون ان القدرة الله جمیعا اذا عابنوا العداب لندموا اشد الندم \_اور مفسرابن کثیر (ص ۱۰۰۰) نے اسکی تغیراس طرح سے کی ہے کہ۔

اگروہ جان لیں اُس عذاب کو جے وہاں ہوم قیامت میں دیکھیں گے (جو تخت عذاب ان کے شرک اور کفری وجہ سے ان کو دیا جائے گا) تو آج ہی اس دنیا میں اپنے کفر سے باز آجائیں۔ مفسر بیضاوی نے بعض مفسرین سے آیت کی تفیراس طرح بھی نقل کی: وَ لَوْ یَوَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا اَنْدادَهُمُ لَا تَنْفَعُ لَعَلِمُواْ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَٰهِ کُلُهَا لَا یَنفَعُ وَ لَا یَضُو خَیْرُهُ وَ طرح بھی نقل کی: وَ لَوْ یَوَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا اَنْدادَهُمُ لَا تَنْفَعُ لَعَلِمُواْ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَٰهِ کُلُهَا لَا یَنفَعُ وَ لَا یَضُو خَیْرُهُ وَ لِا یَصُور عَلی کہ ایک جنہوں نے ظم کیا اگروہ جان لیس کہ ان کے بنائے ہوئے خدا نقع دینے والے نہیں ہیں تو یہ بات ضرور جان لیس کہ ساری قوت اللہ ہی کا مفعول یعنی اندادهم می منہون ہوگا۔ و ذکرہ فی الروح ایضا (ص۳۵ ج)

## قیامت کے دن متبوعین کا اپنے ماننے والوں سے بیزاری ظاہر کرنا اور اس وقت ان کو پشیمانی ہونا

قضسمبیو: ان آیات میں کا فرول کی ایک اور حسرت اور ندامت اور شناعت اور فظاعت ذکر فرمائی۔ اور وہ یہ کہ جولوگ دنیا میں پیشوا تھے اور قوموں اور قبیلوں کے اور ملک وطن کے بڑے تھے جن کے پیچھے چل کر ان کی اولا دیے اور قوم وقبیلہ نے اور ملک کے بسنے والوں نے اپنا ناس کھویا اور کفر اور شرک میں جتلا ہوئے۔ یہ سرداران قوم اور زعماء ملک ووطن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں اور پیچھے چلنے والوں اور اکلی رضا مندی کے لئے قربانیاں دینے والوں سے صاف صاف كهددي كي كه بهاراتهاراكونى تعلق نبين اوريه بيزارى اليه موقع پر بهوگى جب أن كے مانے والے اس دنيا سے گزر چكے بدول كي اور كفر وشرك پر مر چكے بدول كے وہاں ندايمان لا نامعتر بهوگا نددنيا مين واپس آسكيں كے اور عذا ب بھكتنے كے سواكوئى چارہ نه بوگا اور ان كي آپس كے تعلقات ختم بو چكے بدول كے اور كوئى كى كوكى طرح بھى مدد ندد سے سكے گا۔ كما قال تعالى ما لِلظّلِمِينَ مِنْ حَمِيْم وَلا شَفِيْع يُطَاعُ - (سورة مومن) (ظالمول كے لئے ندكوئى دوست بوگا اور ندكوئى سفارشى بوگا جس كى اطاعت كى جائے)

جب سردارانِ قوم بیزاری ظاہر کردیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا۔ یوں کہیں مے کہ اگر ہمیں دنیا میں واپس جانا نصیب ہوجائے تو ہم ان سے ای طرح بیزاری ظاہر کریں جیسا کہ آج وہ ہم سے بیزار ہوگئے۔

پهرفرایا: تکذایک پُرِیْهِمُ اللهُ اَعمَالَهُمُ حَسَراتِ عَلَیْهِمُ (لیخی جسطرح ان کوآپ کی بیزاری کامنظردکھایا جائے گا۔اس طرح اللہ تعالی ان کے دوسرےاعمال بھی حسرتیں بنا کر اُن کو دکھائے گا اور حسرت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا دوزخ کے عذاب کے ساتھ حسرتوں کا عذاب مستقل عذاب ہوگا۔ بار بار نادم ہوں گے کہ حضراتِ انبیاء کرام علیم السلام کا اتباع کر لیتے تو اچھاتھا۔ کفروشرک اختیار نہ کیا ہوتا 'فلاں فلال عمل اختیار کرتے تو کیسا ہی اچھا ہوتا اور اس عذاب میں بہتلا نہ ہوتے اُس دن کا سوچنا 'سمجھنا' نادم ہونا۔ دوزخ سے نگلنے کا ذریعہ نہ بنے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بھی بھی اُس سے لکانا نصیب نہ ہوگا۔ وَ مَا هُمْ بِخَارِ جِیْنَ مِنَ النَّارِ)

# حلال کھانے اور شیطان کے اتباع سے پر ہیز کرنے کا حکم

قض معید: ان آیات میں اوّل تو ان چیزوں کے کھانے کی اجازت دی جوز مین میں حلال اور پا کیزہ چیزیں موجود ہیں۔ پھریہ فرمایا کہ شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کریں۔ شیطان کا اتباع کرنے اور اسکی بات مانے میں سراسر نقصان اور خسران اور ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس کا کوئی مشورہ اور کسی بھی عمل کی ترغیب انسانوں کے لئے خیر نہیں ہو سکتی وہ تمہارا دشمن ہے اس نے دشمنی پر کمر باندھی ہوئی ہے۔ اُسے دوزخ میں جانا ہے اُسکی کوشش ہیہے کہ سب بنی آ دم بھی میرے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں۔ وہ بھیشہ یُر ائی ہی کا تھم دیتا ہے اور بے حیائی اور بدکاری ہی کا راستہ بتا تا ہے۔ اس کا یہ بھی کام ہے کتم سے شرک کرائے اور تمہیں غلط عقیدوں پر ڈالے۔ اور پھرتم سے بیکہلوائے کہ بیجو کچے ہم نے کیا ہے اللہ تعالی کے عم سے کیا ہے اور اسکی رضا کے لئے کیا ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا ابّاءَ نَا وَ اللهُ اَمُونَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللهُ لَا يَامُو بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعُلَمُونَ (اور وہ لوگ جب کوئی فش کام کرتے ہیں لو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کوائ طریق پر پایا ہے اور اللہ تعالی نے ہم کو بہ عم دیا ہے۔ آپ فرما و جے کہ اللہ تعالی فحش بات کا عمر نہیں دیتا کیا ضدا کے ذمہ اسی بات لگتے ہوجس کو نہیں جانے )۔

اسباب النزول للواحدی ص ۳۳ میں ہے کہ آیت بکا آیٹھا النّاسُ محکوُا مِمّا فِی الْاَرْضِ (الایۃ) بَی تقیف اور بین خزاعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے کچھ کھیٹیاں 'کچھ جانورا پنے اُوپر حرام کر لئے تھے اور جن جانوروں کو حرام کیا تھا (ان کی حُرمت کے لئے کچھ شرطیں اور قیدیں لگادی تھیں اور) اُن کے نام بحیرہ سائبہ اور وصیلہ اور حام تجویز کر لئے تھے۔اھ سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام کی تفییر میں ان شاء اللّہ تعالیٰ ان کی تفییلات ندکورہوں گی۔ یہ باتیں ان کوشیطان نے بتائی تھیں۔اللّہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا یا حرام کو حلال کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ جو تحریم و چیزیں سلم شرکین نے نکالا تھا اس میں شیاطین کو اور بتوں کو راضی رکھنے کے جذبات تھے۔اللّٰہ تعالیٰ کی شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام کر لینا حلال نہیں ہے۔ یہ خداتعالیٰ کی شریعت کو بدلنا ہے۔اور تحریف کرنا ہے۔

نحلیل وتحریم کاحق صرف الله بی کوہے

سورة ما ئده مل فرمايا: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمُ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (اسايمان والواالله في جو چيزتمبارے واسطے طال كى بين ان كوترام مت كرواور حدود سے آ گے مت نكلو۔ بلاشبه الله حدسے نكلنے والوں سے حبت نہيں فرماتے )۔

حضوراقدس عَلِيْكَ نَهِ اللهِ عَلَيْكَ مِرتبهُ هُدِينَ كَ مُتَعَلَق فرماديا تَهَا كهاب برگزنه پولگا الله جل شانه في آيت نازل فرمائي: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لُكَ.

(اے نی تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جے اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے) ایس بہت ی رسیس آج لوگوں میں موجود ہیں جن میں عملاً بلکہ اعتقاد ابھی بہت مطال چیزوں کو حرام بجھ رکھا ہے مثلاً ذی قعدہ کے مہید میں (جے عورتیں خالی مہید کہتی ہیں) اور محرم اور صفر میں شریعت میں شادی کرنا خوب حلال اور درست ہے لیکن اللہ کی اس حد سے لوگ آگے تکلتے ہیں اور ان میں شادی کرنے ہیں ۔ اور بہت می قو موں میں بیوہ عورت کے نکاح ٹانی کو معیوب بچھتے ہیں اور عملاً اس کو حرام بنار کھا ہے۔ بہت می قو موں میں ماموں خال بی پیوپھی کی الوکی سے نکاح کرنے کو عملاً بلکہ اعتقاد احرام قرار دے رکھا ہے۔ بیسب حدود سے آگے بڑھ جانا ہے۔ جس طرح حلال کو حرام کرنا ہی منع ہے۔ حرام وحلال مقرر فرمانے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے خواہ اس نے قرآن من منع ہے اس طرح حرام کو حلال کر لینا بھی منع ہے۔ حرام وحلال مقر فرمانے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہو اس نے قرآن میں نازل فرمانی ہو یا اسی نے قرآن اللہ الکی لیک بنا یا ہو یا اسے خی مقاد گوئوں گئو کہ مناز کو کہ کو گئوں گئوں کی اللہ الکی لوب کے اس میں نازل فرمانی ہو یا اسی خی مقاد گوئوں کی اللہ الکی لوب کی اور جن چیزوں کے بارے میں محمل تم ہواد کوئی ہے۔ ان کی نسبت یوں مت کہ کو کوئلاں چیز حلال ہے اور فلال چیز حرام ہے جس کا حاصل میں موگا کہ اللہ پرجھوٹی تہمت لگاؤ گئی کوئی ہے۔ ان کی نسبت یوں مت کہ کو کوئلاں چیز حلال ہے اور فلال چیز حرام ہے جس کا حاصل میں موگا کہ اللہ پرجھوٹی تہمت لگاؤ گئی )۔

# وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ النَّهِ عُوْاماً ٱنْزُلَ اللَّهُ قَالُوا بِلْ نَتَّبِعُمآ ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابْآءَنا اللَّهُ قَالُوا بِل

اورجب اُن سے کہاجاتا ہے کتم اس کا اتباع کرؤجواللہ نے ناز ل فرمایا تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اُس کا اتباع کریں گے جس پرہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ کیا

### كَانَ إِبَا فُوْمُمْ لِلَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَكُونَ صَ

ده است باپدادول کا اتباع کریں گے۔اگر چددہ کھے تھی نہ بھتے ہول اور ہدایت پر ندہوں

## باپدادے مدایت پرنہ ہوں تو اُنکا اتباع اور اقتداء باعث ہلاکت ہے

قضد المدين : مشركين كاير طريقة تقااوراب بهى ہے كہ دو الني باپ دادوں كومقد كا بيجة رہے ہيں۔ اُن كو ہزار سجھايا والے عن كى دعوت دى جائے ہوں كار يہان كر دى جائيا ياجائے۔ اللہ كو ين اورا كى شريعت قبول كرنے كے لئے كہاجائے اور تورك وكفر كى فدمت خوب داضح كركے بتا دى جائے تو بھى وہ كى قيت پراپنے باپ دادوں كادين كفروشرك چھوڑنے كوتيار تيس ہوت ان كا يكى ايك جواب ہوتا ہے كہ ماس دين اور طور فيس بي باپ دادوں كادين كفروشرك چھوڑنے كوتيار تيس ہوت ان كا يكى ايك جواب ہوتا ہے كہ ماس دين اور طور طريق اور رسم ورواح كے پابند ہيں جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں كو پايا۔ اس آبت شريفه ميں مشركين كى يكى بات نقل فرمائى ہوادوں كار يرك ہے ديركرتے ہوئے ارشاد فرمايا: اَوَ لَوْ كَانَ آبَاءُ هُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيّاً وَلَا يَهُتَدُونَ اللّٰهُ كُونَ مَن كَانَ اَبَاءُ هُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَياً وَلَا يَهُتَدُونَ عَلَى بَي اللّٰهُ عَلَى بَي بات لَقَلَى باپ دادوں كا اتباع كريں مقل كريہ دو ہے ہے ہى نہ بھے ہوں اور ہمایت پر نہوں) باپ دادوں نے اپنی معلوم ناتجى سے شرك اختيار كيا غيراللہ كى پر سمول كريں ہو سكتے ہيں؟ پر سمول ميں ہو كي ہے كہ باپ دادوں كے پاس اللہ بال كي بار بال اللہ بال اللہ بال اللہ بال اللہ بال كر باپ دادوں نے تو كى راہ بتائى ہوتو اُن كا اتباع كيا جائے جيسا كہورة يوسف ميں حضرت يوسف علي السلام بالت بي بول اورائه ہوں اور ہمائي كرنا كہاں كى بھى تاہو كى كانا الله مى كى كي تا اللہ بال كر باللہ باللہ اللہ باللہ بنہ بالہ بنہ بالہ بالہ بنہ باللہ بہ باللہ بنہ باللہ باللہ باللہ باللہ بنہ باللہ بنہ باللہ بنہ باللہ بنہ باللہ بنہ باللہ بنہ باللہ بی باللہ بنہ باللہ باللہ باللہ بنہ باللہ باللہ بنہ باللہ بنہ باللہ بنہ باللہ ب

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِكَ آءً صُعُدَ

اور مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے مفر کیا اُس شخص کی مثال ہے جوآ واز دے ایسی چیز کو جوند شنے سوائے پُکا رکے اور بگا وے کے بہرے ہیں'

بُكُمْرُعُمْيُ فَهُ مُرِلاً يَعُقِلُونَ®

كونكم بين اندهے بين سو وه سجھ نبين ركھتے

# كافرول كي ايك مثال

قفسي : صاحب روح المعانی (ص ٢٨ ج٢) پر لکھتے ہیں کہ شہ یا مشہ بہ کی جانب میں مضاف محذوف ہے پہلی صورت میں مطلب بیہ کہ کا فروں کی دعوت دینے والے فض کی مثال ایس ہے جیے کوئی فض اُن جانوروں کے پیچھے جی حمل مطلب بیہ کہ کہ میں کو اور دی لیکن کیا رہا ہوجو بس پکار اور آ واز سُنتے ہیں اور اُس سے زیادہ کوئی بات وہ نہیں بیجھتے ہیں کہ ہمیں کی نے آ واز دی لیکن کیا کہا اس کو بالکل نہیں بیجھتے اور دوسری صورت میں بیمطلب ہوگا کہ کا فروں کی مثال اُس فض کے جانوروں کی طرح سے ہوا ہے جواب جانوروں کو پکارتا اور چین چلاتا ہے اور جانوروں کو پکار کے سوا کچھ خبر نہیں ۔ خلاصہ مطلب دونوں صورت میں بیہ ہوگا کہ کا فروگ ہوئے ہیں جن بی جہالت اور جانت سے باپ دادوں کی تقلید میں گئے ہوئے ہیں جن سیجھنے اور قبول کرنے کو تیار نہیں ۔ اس بارے میں وہ جانوروں کی طرح سے ہیں ۔ حق کی آ واز شینے ہیں کین سب اُن سُنی کر دیتے ہیں ۔ نہ اُدھرائے ذہنوں کو متوجہ کرتے ہیں اور نہ فورد کھر کے لئے اور ہو کی جن بیں۔ بالکل جانوروں کی طرح سے ہیں ۔ آ واز تو سنی کین سمجھے کوئی ہیں۔

كافربېرے گونگے اندھے ہیں

پھر فرمایا: صُمَّم بُکُمٌ عُمُی فَهُمُ لَا یَعْقِلُونَ۔ کہ بیادگ تن سنے وتیار نیس بہرے بے ہوئے ہیں حق بولنے وتیار نیس کو تکے بے ہوئے ہیں۔ داوت پر چلنے وتیار نیس اعماین اختیار کے ہوئے ہیں اپنے حواس کھو چکے ہیں۔ لبذاح کو دراہمی نیس جھتے۔

يَالَيْهُا الْآنِيْنَ الْمُوْاكُلُوا مِنْ طَيِّبِاتِ مَا رَزَقَنْكُمْ وَالشَّكُرُوْا لِلْهِ إِنْ كُنْتُمُ إِلَيَا هُ تَعْبُلُونَ اللهِ الْآنِ الْمُواكُلُوا مِنْ طَيِّبِاتِ مَا رَزَقَنْكُمْ وَالشَّكُرُوْاللهِ إِنْ كُنْتُمُ إِلَيَا هُ تَعْبُلُونَ اللهِ اللهِ الرَّمْ أَس كَا مِهِ مَ عَمْ كَو دَى إِن ادر شَكر كروالله كا الرَّمْ أَس كَى مِهِ وَمَ عَنْ كو دى إِن ادر شِكر كروالله كا الرَّمْ أَس كى مِهِ وَتَ كَنْ عَمْ وَدِي إِن ادر شِكر كروالله كا الرَّمْ أَس كى مِهِ وَتَ كُنْ عَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

# حلال کھانے اورشکرا دا کرنے کا حکم

قضعه بين: اس آيت شريفه من بي يا يمزه چيزوں كے كھانے كا تكم فر مايا اور الله پاك نے جو تعتيں دى بين أن بيشكر اواكرنے كا تكم و يا اور فر مايا كه اگرتم الله كا عبادت كرتے ہوتو اس كا شكر اواكرو كيونكہ جوع اوت أس كى عظمت و كبريائى كى شايان شان ہوہ شكر كے بغير كا فر بين ہوتى ۔ الله تعالى نے جو طال رزق عطا فر مايا ہے أسے كھا و يواور شكر كرو سورة سبا ملى فر مايا تحكو اور آس كا شكر كو الله تحتوں كے شكر كا من فرايا تحكو اور آس كا شكر اواكرو) نعتوں كے شكر كا تقاضا بيہ كے صرف الله كى اطاعت اور عبادت ميں مشغول ہوں ۔ اور اسكى نعتوں كو كنا ہوں ميں خرج نہ كريں ۔ مين طبيبات ما ورف تحكم كے مسرف الله كى اطاعت اور عبادت ميں مشغول ہوں ۔ اور اسكى نعتوں كو كنا ہوں ميں خرج نہ كريں ۔ مين طبيبات ما ورف تكم نے مسلم كي الله يعين كريا خيانت كر كے استعال نہ كيا جائے كر الله نے بوت حال اور طبيب ہوگا جبك مال طريقہ سے صاحب مال سے حاصل كيا ہو۔ اور طبيب ہوگا جبكہ علال طريقہ سے صاحب مال سے حاصل كيا ہو۔

حرام کھانے کا وبال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ صنورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہے اوروہ پاک ہی (مال اور قول وعمل) کو قبول فرما تا ہے۔ (پھر فرمایا کہ) بلاشبہ (حلال کھانے کے بارے میں) اللہ جل شان نے پینجبروں کو جو تھم فرمایا ہے وہی مونین کو تھم فرمایا ہے چنانچہ پینجبروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسولوا طیب چیزیں کھا واور نیک کام کر واور مونین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہا ہے ایمان والواجو پاک چیزیں ہم نے تم کودی ہیں اُن میں سے کھاؤ' اس کے بعد حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مخص کا ذکر فرمایا جو لمباسفر کر رہا ہو۔ اس کے بال مجمرے ہوئے ہوں جسم پر گردو غماراً ٹا ہواور وہ آسان کی طرف ہاتھ پھیلائے یا رب یارب کہ کردعا کرتا ہو بی خص دعا تو کررہا ہے اور اس کو حرام غذادی گئے ہے ہی ان کررہا ہے اور اس کو حرام غذادی گئے ہے ہی ان حالات کی وجہ ہے اسکی دعا کو کر قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم سے ۱۳۳۳)

حرام کی کمائی کی چندصورتیں

ر سوت آجکل بہت عام ہے سب کو معلوم ہے کر سوت کا مال حرام ہے۔ رشوت کا نام ہریہ یا تحدر کھ لیا جائے تب بھی حرام ہی رہتی ہے۔ جولوگ حکومت کے کسی جائز شعبے میں کام کرتے ہیں اور دشوت لیتے ہیں ان کی رشوت تو حرام ہے ہی شخواہ بھی حلال فہیں اس لئے کہ جس کام کے لئے حکومت نے ان کو دفتر میں بٹھایا ہے وہ کام اُنہوں نے فہیں کیا دشوت لینے کے لئے اُن اصول وقواعد کے خلاف کام کرتے ہیں جو کام کر نیوالے کے لئے مقرد کتے ہیں۔ سود کم ہویا زیادہ موام سے لیا جائے یا کسی بھی ادارہ سے وہ سب حرام ہے اگر چہ اس کانام نفع رکھ لیا جائے ہروہ ملازمت حرام ہے جس میں گناہ کیا جاتا ہو کہ اور میں میں گناہ کیا جاتا ہو کہ بھی ادارہ سے وہ سب حرام ہے آگر چہ اس کانام نفع رکھ لیا جائے ہیں۔ میں میں گناہ کیا جاتا ہو کہ بھی ادارہ سے وہ سب حرام ہے آگر چہ اس کانام نفع رکھ لیا جائے ہیں۔

پارەسىقول، سورۇبقرە

کیونکہ گناہ کرنا اور گناہ کی مدد کرنا وونوں حزام ہیں اس لئے گناہ کی اُجرت بھی حرام ہاور گناہ پر مدد کرنے کی اُجرت بھی حرام ہے۔ حرام چیزوں کی تجارت حرام ہے اور اس پر نفع بھی حرام ہے۔ شراب خزیز خون مُر دار گوشت تصویرین مورتیاں ان سب چیزوں کی خیدوفر وخت حرام ہے۔ اور ان کی تخیت اور نفع بھی حرام ہے۔ جگمہ آبکاری کی ملازمت حرام ہے اور اس سلسلہ کی تمام ملازمتیں بھی حرام ہیں اور ان کی تخواہ بھی حرام ہے۔ حکمہ آبکاری کی ملازمت حرام ہیں اور ان کی تخواہ بھی حرام ہے۔ حکمہ آبکاری کی ملازمت حرام ہے اور اس سلسلہ کی تمام ملازمتیں بھی حرام ہیں اور ان کی تخواہ بھی حرام ہے۔ حکمہ آبکاری کی ملازمت حرام ہے اور اس سلسلہ کی تمام ملازمتیں بھی حرام ہیں اور ان کی ایمیہ جو یا اموال تجارت کا کارخانوں کا یا گاڑیوں کا پیسب جرام ہے۔ اور ان بیس آبٹی جم کر دہ رقم سے زائد جو پھی طوہ سبحرام ہے۔ جب کوگوں کا پیسب جرام ہے۔ اور گوٹی اور نوٹی کی ڈریعہ جو پھی حاصل کیا جائے دہ سب حرام ہے۔ لوگوں کو افزواء کر کے جو اُن پر رقم حاصل کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ جولوگ پیری مُریدی کا کاروبار کرتے ہیں اُن کو اہل می اور فوٹی اور کا کی اور بارکرتے ہیں اُن کو اہل می اس اُن ارشاد سمجھ کر جو پھی دیا جاتا ہے۔ (حالا لکہ وہ حقیقت میں ایس نیس ہیں) ان کے لئے وہ سبحرام ہے۔ میراث شریعت کے مطابق تقیم نہیں کی جاتی ۔ جس وارث کے قبضہ میں جو مال نہ دیا گیا جسبوں کے حسکا مال بھی خورد کے بیا تا ہے۔ شرعا جو دور دسروں کا مال ہے اس کوا ٹی ملکیت اور کام میں لانا حرام ہے۔ اور نفس کی خوثی سے جو مال نہ دیا گیا ہور کردیا جاتا ہے۔ شرعا جو دور مردل کا مال ہے اس کوا ٹی ملکیت اور کام میں لانا حرام ہے۔ اور نفس کی خوثی سے جو مال نہ دیا گیا ہور کردیا جاتا ہے۔ شرخص بہت ہیں۔ ہرخص اپنی آئم کی آبار کرا کی ہورہ مال بھی حرام ہے۔ یہور ٹی ی تفصیل زیونام آبی گارکہ ہور

حرام مال كا وبال: بهت سے لوگ يہ بھتے ہيں كہ حرام آمدنى ميں سے صدقہ كرديا جائے تو باتى سب مال حلال ہو جاتا ہے۔ حرام مال كا وبال: بهت سے لوگ يہ بھتے ہيں كہ حرام آمدنى ميں سے صدقہ كرديا جاتا ہوائى اللہ تعالى صرف پاكيزہ ہى كو تول فرماتے ہيں جو صدقہ خود ہى قبول نہيں اس كے ذريعہ باتى مال كيے حلال ہوجائے گا جو صدقہ ديا وہ بھى وبال اور جو باتى مال سے وہ بھى وبال اور آخرت كے عذاب كا ذريعہ ہے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندرسول اللہ علیہ کا ارشاد تقل فرماتے ہیں کہ جوبھی کوئی بندہ حرام مال سے کسب کرے گا پھراس میں سے صدقہ کرے گا تو وہ تبول نہ ہوگا اور اُس میں سے خرج کریگا تو اس کے لئے اُس میں برکت نہ ہوگی۔ اور اپنے پیچھے چھوڑ کرجائے گا تو وہ اس کے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ پُر ائی کو برائی کے ذریعہ نہیں مٹاتے کیوں پُر ائی کو نیک کے ذریعہ مٹاتے ہیں۔ بے شک خبیث خبیث کوئیس مٹاتا۔ (رواہ احمد کما فی المشکل و ص ۱۳۲۲) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جابر رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جوحرام سے پالا بڑھا اور ہروہ گوشت جوحرام سے پالا بڑھا ہودوزخ کی آگ آسکی زیادہ سے تق ہے۔ (ایضاً) ایک حدیث میں ہے کہ آسکی خضرت علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جنت میں وہ جسم داخل نہ ہوگا۔ جس کوحرام سے فذادی گی۔ (مشکلو و سے ۲۲۳۳) اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے دس درہم کا کپڑ اخریدا اور اس میں ایک درہم حرام کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسکی اور کہمی نماز قبول نہ فرمائے گا جب تک کہوہ کپڑ اس کے بدن پر رہے گا۔ (مشکلو و ص ۲۲۳۳)

إِنَّهَا حَرَّمُ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةُ وَالدُّمُ وَكُمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَّا أَهِلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَكُنِ

الله تعالى نے تم پرصرف مردار اورخون اورخزیر کا گوشت اوروه جانور حرام کے ہیں جن کے ذیح کرتے وقت غیر الله کانام پکارا گیا ہو۔ سوجو شخص مجبوری میں ڈال دیا

اضْطُرُغَيْرُبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَعَلَيْمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُوْرٌ رَحِيْمُ

جائے اس حال میں کہ باغی ندہ واور حدسے بڑھ جانے والان ہوتو اس برکوئی گناہیں بیشک اللہ تعالی خفور برجیم ہے

# محرمات كااجمالي بيإن اوراضطرار كأحكم

قصصيو: الآيت شريف يس مرده جانور (جوايي موت سے بغير ذرى كيم جائے) اورخون اورخزيركا كوشت كھانے کی اوراُن جانوروں کے کھانے کی حرمت بیان فرمائی ہے جن پر ذرج کرتے وفت غیراللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ان چیزوں کے کھانے کا عرب کے مشرکوں میں رواج تھا۔اوران کے علاوہ حلال چیزیں بھی کھاتے تھے۔ان کے رواج کی چیزوں میں جو چیزیں حرام تھیں اُصولی طور پران کی حرمت بیان فرمائی اور لفظ انتما سے جو حصر معلوم ہور ہاہے۔ بید حصراضافی ہے۔ جوچیزیں یہال مذکور بیں ان کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جس کا ذکر دیگر آیات میں اورا حادیث میں وار دہوا ہے۔ سورہ مائدہ میں مزید چندحرام چیزوں کا بیان ہے۔ہم ان شاءاللہ تعالی پوری تفصیل سورہ مائدہ ہی کی تفسیر میں تکھیں ك يهال يه جوفر ماياكه: فَمَنِ اصْطُرٌ غَيْرَ بَاغ وَلا عَادٍ فَلا إنْمَ عَلَيْهِ اس كامطلب يدب كه جوفحض بحوك سے ايسا دوچار ہور ہاہو کہ جان پر بن رہی ہواوراً س کے پاس حلال چیزوں میں سے کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتو وہ حرام چیزوں میں سے انی جان بچانے کے لئے اتنا سا کھالے جس سے موت سے فی جائے۔ صرف اتنا ہی کھائے جس سے جان فی جائے۔ اس سے آ کے نہ بڑھے اور لذت کا طالب بھی نہ ہو۔ مثلاً اگر بھوک سے جان جا رہی ہوتو شراب پینے اور سؤر کھانے کی اجازت کو بہانہ بنا کریدنہ سویے کہ آج اجازت مل گئی ہے خوب مزے سے کھاؤں پیوں گا۔ ٹم کے ٹم چڑھالوں گا۔ اور پید بھر کے خزیر کا گوشت کھالوں گا۔ پھر بھی موقعہ ملے یانہ ملے ایسا آدی باغی اور عادی بعنی حدے برد صنے والا ہے۔اگر طلب لذت کے لئے کھائے گا یا ضروری مقدار سے زیادہ کھائے گا تو گنبگار ہوگا۔ اور کا اِثْمَ عَلَيْهِ فرما كريہ بتايا كہ جان بچانے کی مجبوری میں تھوڑ اسا کھانے کی جواجازت ہے وہ درجہ معافی میں ہے یوں نہ کہا جائے گا کہ بیچ پر طلال ہوگئ ۔ یوں كبيس ك كداس كا كھانا حلال موكيا حرام اپني جكدرام بى ہے۔ بہت سے لوگ يورپ امريكه اور آسريليا ميل بلاكلف شراب پیتے ہیں اور خزیر کھاتے ہیں۔اور اُن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ جوشری طریقے پر حلال نہیں کئے گئے اور جب اُن سے بات ہوتی ہے تو کہددیے ہیں کہ ہم مجور ہیں۔اورلفظ فَمَن احْسطُو کاسہارا لیتے ہیں۔حالاتک اضطراراور مجبوری اُن کوکہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے۔ان ملکوں میں سینکٹروں قتم کی چیزیں ملتی ہیں مجھلی بھی ہے انڈے بھی ہیں۔ دودھ بھی ہے اور انتظام کرنے سے حلال گوشت بھی ال جاتا ہے۔ ایس حالت میں حرام کھانا بینا کسی طرح بھی حلال نہیں ہے اور بالفرض واقعی کوئی محض مجبور ہوجس کی جان ہی جارہی ہو کھانے کو پچھ بھی شرار ماہووہ جان بچانے کے لئے ذراسا کھاسکتا ہے۔ یہ پیٹ بحر محرکرروزاند حرام کھانااور بینااس کےحرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ ہم توسور

# كتاب الله كي تحريف كرنے والوں كا انجام

كتابين اختلاف كياب شك وه بوى دوركى خلاف ورزى من بي

قف معدی : ان آیات میں اللہ کی نازل فرمودہ کتاب کو چھپانے اور اس میں تحریف و تبدیل کرنے اور غلط تغییر بتانے اور پھراس کو دنیاوی معاوضہ کا ذریعہ بنانے کی خدمت کی گئی ہے۔ اسباب النزول میں علامہ واحدی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ بیہ آیت یہود یوں کے دوسااور علماء کے بارے میں نازل ہوئی جوابے نیچے کے لوگوں سے ہدایا وصول کرتے سے اور وہ یہ أمید باند ھے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمال میں اللہ اور میں سے ہوں گے۔ کیکن جب نبی آخر الزمال میں اللہ کی بیٹ ہوگ جواں کے وہ کتاب کے مضاحت بتاویں بعث ہوگی جواں کے وہ کا میں سے نہیں جی آخر الزمال علیہ کو بدل دیا جو تو رہت میں پاتے تھا ور دوسری صفات بتاویں جو تو رہت میں پاتے تھا ور دوسری صفات بتاویں جو تو رہت میں پاتے تھا ور دوسری صفات بتاویں رہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کا گئی کے خوام نبی آخر الزمال علیہ پر ایمان ندالا میں اور انکی ریاست باقی رہے اور دوسری سوت بات کی مضامین کو چھپانے پر وعید مذکور ہوئی تھی۔ یہود کے علماء میں یہ مرض بہت زیادہ تھا۔ بہت کہ اہوگا۔ یہ حرکتیں کرتے ہو آخرت میں اس کا متبجہ بہت کہ اہوگا۔ یہ حرکتیں کرتے ہوں کہ بہت کہ اہوگا۔ یہ حرکتیں دوز خ میں لے جانے والی ہیں۔ جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ گواس دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں سے پہلے بھی وہ دون میں دوز خ کے انگارے ہی مجررے ہیں۔ ان پر اللہ تعالی کا عصد بہت زیادہ ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے مہریانی کے ساتھ بات بھی نفر مائے گا اوران کو پاک بھی نہ کرے گا۔

انوار البيان جدادل

## اعمال حسنها وراخلاق عاليه كابيان

قضعه بين: يرآ يت كريمان آيات ش سے بن من بهت سا عمال صناور اخلاق عاليكوايك بى جگه جمع فرما ديا ہے۔ لباب التقول ( ٢٣٠) من بحوالد مصنف عبد الرزاق حضرت قاده نقل كيا ہے كہ يبودى مغرب كى جا ب نماز پڑھتے تھے اور ايمان قبول ندكرتے تھے ) لہذا پڑھتے تھے اور ايمان قبول ندكرتے تھے ) لہذا آيت فَيْسَ الْبِوَّ أَنْ تُولُوْ اور اُجو هُكُمُ ( اللية ) نازل ہوئی۔ حضرت قاده سے يہ می نقل كيا ہے كہ ايك خف نے نبی اكرم صلی الله عليه وسلم سے نبی ( كاتفيلات ) كے بارے من سوال كيا أس پر الله تعالى نے يہ آيت نازل فرمائى آپ نے اگرم صلی الله عليه وسلم سے نبی ( كاتفيلات ) كے بارے من سوال كيا أس پر الله تعالى نے يہ آيت نازل فرمائى آپ نے الله من اور آيت كر كي يڑھ كرائے سُنادى۔

مفسرابن کیر لکھتے ہیں کہ جب پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا تھم ہوا پھر کھبٹریف کو قبلہ قراردے دیا گیا تو اہل کتاب اور بعض مسلمانوں کو شاق گزرا اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کی تحکمت نازل فرمائی کہ کوئی جہت مقصود بالذات نہیں ہے۔ بندوں کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کریں اس کے تحکموں کو مانیں جدھر زُرِح کرنے کا تھم ہواُدھر کرلیں۔ بس یہ نیکی ہے اور تقویٰ ہے اور ایمان کا مل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے تھم کے مطابق عمل ہوجائے مشرق یا مغرب کو رُخ ہوعند اللہ یہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابن عباس نے اسکی تغییر میں فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ نماز پڑھا کرواور دو سرے احکام پڑھل نہ کرؤ اور ضحاک کا یہ قول تقل کیا ہے۔ ولگن البوو التقوی ان تو دو الفو انص علی و جھھا بینی نیکی اور تقویٰ یہ ہے کہ امرائع کی کھم کے مطابق سے حمل ایور الور الور الداکرو۔

اس آیت میں بہت سے نیک کام ند کور ہیں۔سب سے پہلے وایمان کا ذکر فرمایا اور اُصول عقائد بتادیئے۔ایمان وہ

چیز ہے جس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ یہودونساری ایمان ولاتے نہیں تصاورات اپنے اپنے قبلہ کی طرف رُخ کرنے ہی كوسب كي مجمعة تنص اللدتعالي فرمايا كماصلي نيكي أس خفي كى بجواللد برايمان لائ اورأ خرت كدن براور فرشتون یراوراللہ تعالی کی سب کتابوں پراوراس کے سب نبیوں پر ۔ جو خص ان چیزوں پرایمان لائے گا۔اللہ کی کتاب یااس کے کی رسول کی تکذیب زررے گا اور رسولوں کے درمیان تفریق نہ کرے گا۔وہ مؤن ہوگا پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق جواعمال کریگااور جواموال خرج کرے گااور جواتوال اُس سے صادر ہوں گےوہ سب نیکی اور تقویٰ میں شار ہوں گے۔

الله كى رضاك لئے مال خرج كرنا:

اصول عقائد بتانے کے بعد مال خرج کرنے کی عموی مدین ذکر فرمائیں۔اور مال کی محبت ہوتے ہوئے رشتہ دارول عیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال دینا نیکی میں شار فر مایا۔ اور جوالیے غلام ہیں جن سے اُن کے آ قاؤل نے کتابت کامعاملہ کرلیا (یعنی اُن کو کہدویا کہ اتنامال لا کردے دوتو آزاد ہو) ان کی گردنوں کے آزاد کرانے میں مال خرج كرنے كونيك كامول من ذكر فرمايا لفظ على خيبه من جوشمير مجرورمضاف اليه باس كامرجعمفسرين نے مال كو قراردیا ہے اور بعض حضرات نے میمی احمال تکالا ہے کہ مضمیر اللہ تعالی کی طرف راجع ہوجس کا مطلب میہ ہوگا کہ اللہ تعالی ک محبت کی وجہ سے اپنے مال کو وجو و خیر میں خرچ کرتے ہیں۔لیکن بہلامعنی دوسرے معنی کوشامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جوخص ال کی محبت ہوتے ہوئے ندکورہ وجوہ خیر میں خرچ کرے گاوہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں خرچ کرے گا۔

الصلاقه: صحح بخاري صااح اين م كرايك فخف في عرض كيايار سول الله صلى الله عليه وسلم كون ساصدقه تواب کے اعتبارے سب سے براہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تواہیے وقت میں صدقہ کرے جبکہ تو تندرست ہواورخرج کرتے ہوئے نفس کمنوس بن رہا ہو۔ تجھے تنگدتی کا ڈر ہواور مالداری کی اُمیدلگائے بیٹھا ہواورصد قہ کرنے میں تواتی دیر نه لگا کہ جب روح حلق کو پہنچنے لگے تو تو کہنے لگے کہ فلال کوا تنادینا (اب تیرے دینے اوراعلان کرنے سے کیا ہوگا)اب تو فلال کاہوی چکا۔مطلب بیے کہ صدقہ کرنے کاسب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ تندرتی کے وقت (جب کہ مرض الموت میں متلانبیں ہے)اللہ کی راہ میں خرج کرے اس وقت خرج کرتا ہے قفس یوں کہتا ہے کہ خرج نے کر چر بھی نفس کے نقاضے کو دَبا كرخرچ كرتا ہے نفس كہتا ہے خرچ كرو كے تو تكدى آجائے كى۔اور مالدار بننے ميں دير كيكى بہلے خوب مالدا، وجاؤ پھرخرچ کرنا لیکن خرچ کرنے والانفس کی کوئی ہائے نہیں مان اللہ کی رضا کے لئے وجو و خیر میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کرموت کے وقت صدقہ کرنا اور بیکہنا کہ فلال کو اتنا دینا افلال کو اتنا دینا اسکی وہ حیثیت نہیں رہتی جوشدرتی میں خرچ کرنے کی تھی اب دوسرول کو کیا دے رہے ہواب تو دوسرول کا ہوہی چکا۔

رشته دارول برخرج کرنے کی فضیلت:

ال خرج كرنے كم مصارف خير بتاتے ہوئے يہلے ذوى القُوبى كاذكر فرمايا عربى زبان يس ذوى القوبى رشتہ واروں کو کہا جاتا ہے۔ سنن التر فدی میں ہے کہ رسول الله سلی الله لیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمسکین کوصد قد دیے میں صرف صدقہ کا توب ہاورجس سے رحم کارشتہ ہوائس کوصدقہ دینے میں (دوہرا) ثواب ہے۔ ( کیونکہ وہ) صدقہ بھی ہاور صدر تی بھی ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا اور بڑارشتہ ماں باپ کا اور اپنی اولا دکا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تھم جگہ جگہ دیا گیا ہے اور بیوی پر اور اولا دیر خرچ کرنے کی فضیلت بھی وار دہوئی ہے۔ ان رشتوں کے تعلق سے طبعی تقاضے کے باعث سب بی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے نہ صرف والدین اور اولا دبلکہ دور اور نوز کی کے دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں بھی تو اب رکھا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہوریا کاری نہ ہو۔ جن پر خرچ کرے اُن پر احسان نہ جتائے۔ طعن و تشنیع نہ کرے۔ حضرت قوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ سب سے نیادہ اُفضل صدقہ ہے) (صح مسلم)

حضرت ابومسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مسلمان آ دمی کا اپنے گھر والوں پر ثواب بیجھتے ہوئے خرج کرنا صدقہ ہے ( یعنی اس میں بھی ثواب ہے ) صبح بخاری ص۳۲۳ ج ا\_ بلکہ خرچ کرنے سے پہلے اُن لوگوں کا سب سے پہلے دھیان رکھنے کا تھم فر مایا جوا پنے عیال میں ہوں ۔ (مشکلو ڈالمصابیح ص ۱۵) بنیم ول برخرج کرنے کی فضیلت

خوی القوینی کے بعد یتامنی پرخرج کرنے کا ذکر فرمایا۔ یہ پتیم کی جمع ہے۔ یتیم ان نابالغ بچوں کو کہا جا تا ہے جن کا باپ زندہ نہ ہو عموماً ایسے بچے حاجت مند ہوتے ہیں۔ ان پرخرچ کرنے کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اخرا جات کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی اُ کی دلداری کی جائے ۔ سنن تر فدی ہیں ہے کہ ارشاد فرمایا رسزل النہ مس کی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی پتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صرف اللہ کی رصا کیلئے ایسا کیا تو ہر بال جس پرائس کا ہاتھ گزرے گا اسکے وض نیمیاں ملیس گی۔ اورضیح بخاری ص ۸۸۸ ہے کہ بی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کر نیوالا جنت میں اس طرح ساتھ مول کے اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیاں (انگو شھے کے پاس والی اور بی ساتھ ملاکر دکھائی۔ آ جکل لوگوں میں بیرواج ہو گیا ہے کہ وہ بیسے ہوں پر اپنا مال تو کیا خرج کرتے آئیں کا مال کھا جاتے ہیں۔ باپ کی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے۔ اس کو دبالیتے ہیں۔ اپ نی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے۔ اس کو دبالیتے ہیں۔ اپ نی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے۔ اس کو دبالیتے ہیں۔ اپ نی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے۔ اس کو بیا ہوئی ہوئی کا دبائی ہوئی۔ دبالیتے ہیں۔ اپ نی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے۔ اس کو بیا ہی اور ایس میں بیتم کے مال پر قبضہ کرنے سے ذرائیں چھوکھے۔

## مساكين ير مال خرچ كرنا:

پھر مساکین پر مال خرچ کرنے کا ذکر فر مایا ، جن لوگوں کے پاس پھے بھی نہ ہوان کو سکین کہا جاتا ہے۔ان میں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جوا پئی حاجت کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے 'ؤکھ' تکلیف میں بھو کے پیاسے وقت گزار لیتے ہیں۔ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جن کو سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ تو سوال کر کے اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن آبرو مند آ دمی سوال نہیں کرتا۔ایسے لوگوں کی تلاش رکھنی چاہئے ۔ نے ہیں۔ لیکن آبرو مند آ دمی سوال نہیں کرتا۔ایسے لوگوں کی تلاش رکھنی چاہئے ۔ نے ایک نقمہ اور دولقمہ یا ایک ارشاد فر مایا کہ سکین وہ ہے جوالی چر نہیں پاتا جو اکھور اور دو کھجور کے دورہ سوال کرنے کے لئے بھی کھڑ انہیں ہوتا۔

سورة بلد میں فرمایا: فَکل افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا اَدُرِکَ مَا الْعَقَبَةُ فَکُ رَقَبَةِ اَوُرُطَعَامٌ فِی يَوْمِ فِی مَسْعَبَةِ

یَّتِیماً ذَامَقُربَةِ اَوْمِسْکِیْناً ذَامَتُربَةِ (سوکیوں گھاٹی میں ہوکرنہ لکا اورائ فاطب تجیم معلوم ہے۔ گھاٹی کیا ہے؟

گردن کا چھڑانا (یعنی غلام آ زادکرانا) یا بھوک کے دن میں کی رشتہ داریتیم یا کسی فاک نشین کو گھاٹا کا اس میں غلاموں کی

آ زادی میں مدد دینے اور نیم اور سکین کو گھاٹا کھلانے کو گھاٹی کے پارکرنے سے تجیر فرمایا۔ کیونکہ یہ چیز یی فس پر شاق ہیں۔

مسافر پر مال خرچ کرنا: پھر ابن صبیل پرخرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ عربی زبان میں ابن سبیل مسافر کو کہاجاتا
ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کے پاس سفر میں خرچ ٹم ہوجا تا ہے یا مال چوری ہوجا تا ہے۔ یا جیب تر اش کر رقم انکال
الی جات ہے۔ ایسے لوگوں کا حال معلوم ہوجا ہے تو ان پرخرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ مسافر کے گھر پرجس قدر بھی
اظہار کریں تب ہی دیا جائے۔ کی طرح بھی انکی حاجت معلوم ہوجا ہے تو آئی مدد کردی جائے۔ مسافر کے گھر پرجس قدر بھی
مال ہواور اپنے اموال وا ملاک جا کداد کی وجہ سے غنی ہوگین سفر ہیں حاجمت ندہوگیا تو اس پرخرچ کرتے تو اب لیا جائے۔
مال ہواور اپنے اموال وا ملاک جا کداد کی وجہ سے غنی ہوگین سفر ہیں حاجمت ندہوگیا تو اس پرخرچ کردے تو اب لیا جائے۔
مال ہواور اپنے اموال وا ملاک جا کداد کی وجہ سے غنی ہوگیا تو سیار کی تو ہے۔ اس فرو کی تو اب لیا جائے۔
مال ہواور اپنے اموال وا ملاک جا کداد کی وجہ سے غنی ہوگیا تھیں مار جائے اور کی خوالے کور سینے کا حکم :

پھرسوال کرنے والوں کو دینے کا فرمایا۔ان لوگوں میں کی قتم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں واقعی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ان کوتو دینا ہی چاہئے اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں یقین تو نہیں کہ وہ حاجت مند ہوگالیکن اُس کے ظاہر حال اور غالب گمان سے ضرورت مند ہونا معلوم ہوتا ہے۔ان کو بھی دینا دُرست ہے۔

بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنے کی ممانعت:

مجوری میں بھوک دفع کرنے یا اور کسی حاجت کے پورا کرنے کے لئے کوئی مانگ لیے اتو اسکی تنجائش ہے۔ لیکن اس کو پیشہ بنالینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ جن کوسوال کی عادت ہوتی ہے وہ مانگتے رہتے ہیں۔ مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زدیا جائے۔ دنیا میں تو سوال کرنے والے بن کر ہے آ بروہوتے ہی ہیں۔ قیامت کے دن بھی ہے آ بروہوں گے۔ فرمایارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس لئے کیا کہ مال زیادہ جمع ہوجائے تو وہ آگئے کے انگاروں کا سوال کرتا ہے (جودوز خ میں اسے ملیں گے ) اب جائے کم کرے یا زیادہ کرے (رواہ سلم)

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ميجى ارشاد فرمايا كدانسان دنيا ميں برابرسوال كرتا رہتا ہے۔ يہاں تك كدوه قيامت ميں اس حال ميں آئے گا كداس كے چيره پر كوشت كى ايك بوئى بھى ندہوگى۔ (صحح بخارى)

اس کاچہرہ دیکھ کرلوگ سمجھ لیس سے کہ بید نیا ہیں سائل تھا دہاں اپنے چہرے کی آبرو کھوئی تو یہاں بھی اس کاظہور ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرخی کو اور ٹھیک ٹھا ک بدن والے تو ی آوری کو سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ الا یہ کہ ایسا مجبور ہوکہ تنگدتی نے آئے ٹی میں ملار کھا ہو (لیمن زمین کی مٹی کے سوا اُس کے پاس پجھ نہ ہو ) یا قرضے میں مبتل ہو جو ذکیل کرنے والا ہواور جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کیا تو قیا مت کے دن اُس کا چہرہ چھلا ہوا ہوگا ۔ اور یہ مال گرم چھر بناہوگا جس کو جہم سے کیکر کھا تا ہوگا اب جی چاہتو کی کرے اور چاہتو زیادہ کرے۔ چھلا ہوا ہوگا ۔ اور چہم اُلے انسان عم سے کا میں انسان کی جاتا ہوگا ہوں جو کی کرے اور چاہتے تو زیادہ کرے۔ (مکلوۃ المسانع مساد)

ہوشن کواپی اپنی ذمہ داری بتا دی گئی مانگنے والا مانگنے سے پر ہیز کرے اور جس سے مانگا جائے وہ موقع دیکھ کرخر ہے کرے \_ سائل کو جھڑ کے بھی نہیں \_ کیا معلوم ستی ہی ہواور فورو گلر بھی کرکے حاجت مندوں کو تلاش بھی کرے ۔ مسئلہ: جوشص مبعد میں سوال کرتا ہے اُسے نہ دے ۔

غلامول کی آزادی میں مال خرچ کرنا:

مال خرج کرنے کے سلسلہ میں سب سے آخری وفی الرِقابِ فرمایاد قاب دفیۃ کی جمے بوقیہ گردن کو کہتے ہیں۔ مفسر ابن کیر کلمتے ہیں فی الوقاب سے مکا تبول کے آزاد کرانے میں مددینا مراد ہے جوغلام کی کی ملکیت میں ہواوراً س کا آقا کہدے کہ اتفا مال دے دوتو تم آزاد ہوتو اُس کو مکا تب کہا جاتا ہے۔ ان کو مال دے کر آزاد کرادینا بھی وجوہ خیر میں سے ہواو اُو اب کا کام ہے۔ مفسر بیضاوی کلمتے ہیں کہ قید یوں کی جانوں کا فدید ہے کران کا چھڑ الیمنایا غلام خرید کر آزاد کردینا بھی اس سے عموم میں شامل ہے مفسر بیضاوی کلمتے ہیں کہ قید یوں کی جانوں کا فدید ہے کہ طابق جہاداور قبال ہوتا تھا۔ اس وقت غلام اور ہا تدیوں کے ماک رہے تھے۔ اور شریعت کے مطابق جہاداور قبال ہوتا تھا۔ اس وقت غلام اور ہا تدیوں کے ماک ہوتے تھے۔ اب نداللہ کے لئے جہاد ہے نظام ہیں نہ باندیاں ہیں کوئی انسان کی انسان کا مالک نہیں ہے۔ پھر جب بھی مسلمان اللہ کے جنگ کریں گے اور اُصولی شریعت برائریں گو کھر غلام باندیاں قبضہ میں آئیں گی) ان شاء اللہ تعالی ۔ اللہ کے جنگ کریں گے اور اُصولی شریعت برائریں گو کھر غلام باندیاں قبضہ میں آئیں گی) ان شاء اللہ تعالی ۔

نماز قائم كرنا اورزكو قادا كرنا: مال خرج كرنے كمواقع ذكر فرماكر فرمايا: وَاقَامَا الصَّلُوةَ وَآتَى الزَّكُوةَ ج يعنى تقوى كے كاموں ميں يہ بھى ہے كہ فرض نماز قائم كريں اور زكو قاداكريں فرمانا ورزكو قاكی فرضیت كابيان پہلے بھى آ چكا ہے۔ اوپر مال كے مصارف خير بيان فرماكر نما زكے ساتھ ذكو قاكو بھى ذكر فرما يا۔ مفسر بيضا وى فرماتے ہيں كہ پہلے

ممارف زکو قبیان کے اور پھرز کو ق کی ادائیگی پرمتوجہ فرمایا پھر لکھتے ہیں کہ یہ محکن ہے کہ پہلے جو دجو و خیر بیان کی ہیں سند نظری میں میں میں دری کی دری کے اور کیا تھا کہ کا اسلامی میں ایک رفیضہ میں ایک مقد میں کا مقد میں کا اسلامی

ان نظى صدقات مُرِ ادبول (اورنماز كے ساتھ ذكوة كاذكر فرمانے ميں اسكى فرضيت بتانامقصود ہو)۔

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس محض کے اثدر چار خصلت ہوگا تو ہوگا اور جس میں اُس میں سے ایک خصلت ہوگی تو یوں مانا جائے گا کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی تو جی نا جب تک کہ اُسے چھوڑ نہ دے۔

کی ایک خصلت ہے جب بت تک کہ اُسے چھوڑ نہ دے۔

(۱) جب بات کر ہے جھوٹ ہولے۔

(۳) جب بات کر ہے جھوٹ ہولے۔

(١٥) جب جھڑا کرے تو گالیاں کے۔ (مح بناری ۱۰ اجا)

حضرت عبداللد بن عررض الله عند سروايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كم بلاشبد وكدوية وال

کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈانصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلاں بن فلاں کی دھوکہ بازی ( کا جھنڈا) ہے اوراس جھنڈے کے ذریعہ اُسے پہچانا جائے گا۔

حضرت ابوسعیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھو کہ دینے والے کے لئے ایک جمنڈ ابوگا۔ جواس کے پیچھےاس کے دھڑ پر کھڑ ابوابوگا۔ اور جتنابر ااس کا غدر بوگا اُسی قدر وہ جمنڈ ااونچا ہوگا۔ (پھر فرمایا) خبر داراُس سے بڑھ کر بڑا دھو کے باز کوئی نہیں جو گوام کا امیر ہوا درعوام کو دھو کہ دے۔ (میج مسلم ۲۸۸۳) موگا۔ (پھر فرمایا) خبر داراُس سے بڑھ کر بڑا دھو کے باز کوئی نہیں جو گوام کا اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندہ کو اللہ تعالی کسی حضرت معقل بن بیارضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندہ کو اللہ تعالی کسی میں درکر دیے ) پھر وہ اسکی خیر خواہی نہ کرے تو وہ شخص جنت کی خوشبونہ کو بخاری )

اورایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت سرورعالم علیہ نے ارشادفر مایا کہ جوشخص مسلمانوں کی کسی جماعت کا والی مواوراُن کی نگرانی اور نگہداشت اُس کے ذمہ ہو پھروہ اس حال میں مرجائے کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا ہوتو اللہ تعالیٰ اُس پر جنت حرام فر مادے گا۔ (صبح بخاری)

جولوگ بڑے وعدے کر کے حکومت حاصل کرتے ہیں یا حکومت کے چھوٹے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں پھروہ عوام کے ساتھ فدر کرتے ہیں اور سارے عہدو پیان توڑد ہے ہیں اُن لوگوں کے چھوٹے بین کیسی سخت وعیدیں ہیں فور کرلیں۔
مسئلہ: اگر کا فروں سے کوئی معاہدہ ہوتو اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے۔ جب کسی قوم سے معاہدہ ہواور ان کی طرف سے خیانت کا ڈر ہواور اس کے ختم کرنے میں مصلحت ہوتو پہلے یہ بتادیں کہ ہمارا عہد باتی نہیں رہا۔ اس کے بعد کوئی نئ کارروائی کر سکتے ہیں جو معاہدہ کی شرطوں کے خلاف ہوسورہ انفال میں ارشاد فرمایا: وَاِمَّا تَحَافَنُ مِنْ قَوْمٍ حِیالَةً کارروائی کر سکتے ہیں جو معاہدہ کی شرطوں کے خلاف ہوسورہ انفال میں ارشاد فرمایا: وَاِمَّا تَحَافَنُ مِنْ قَوْمٍ حِیالَةً اس طرح والی کر سکتے ہیں جو معاہدہ کی شرطوں کے خلاف ہوسورہ انفال میں ارشاد فرمایا: وَاِمَّا تَحَافَنُ مِنْ وَوْمٍ حِیالَةً اس طرح والی کرد ہے کہ آپ اور وہ ہرابر ہو جائیں۔ بلاشبہ اللہ تعالی خیانت کرنیوالوں کو پند نہیں فرمات کی حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ نبی کریم علی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے خص کوئل کیا جس سے عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ نبی کریم علی ہوئی گا۔ (صحیح بخاری)

صابر بن كى فضيلت: كرُّرُ عبر والول كى تعريف فرما كى اور تقوى البَاسَاءِ وَالصَّابِوِيْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالطَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاسِ اسْ عَلَى فَى الْبَاسَاءِ وَالطَّرَاءِ وَحِيْنَ الْبَاسِ اسْ عَلَى فَى الْبَاسَاءِ وَقَتْ جب كافرول سے مقابلہ ہوائس وقت جم كر ثابت قدى كے ساتھ مقابلہ كرنے كو نيكى اور تقوىٰ كے كاموں عن شار فرمايا ہے سورة انفال عن فرمايا۔ يَانَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُ ا إِذَا لَقِيْتُمُ فِئَةً فَانْبُتُوا وَافْدُ كُووُ الله كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ (اے ايمان والو! جب تم كى جاعت سے مقابلہ كروتو ثابت قدم رہواور اللہ كاخوب كرّت سے ذكر كرو۔ أميد ہے كہ كم كامياب ہوجاد)۔ سورة صف عن فرمايا: إِنَّ الله يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَا نَّهُمُ بُنْيَانٌ مَّوْصُوصٌ (بِ شَكَ الله تعالى اُن لُوكوں كو يعد فرما تا ہے جواسكى راہ عن اس طرح مل كراڑت عين كرگو يا وہ ايك عمارت ہے جس عن سيسہ پلايا گيا ہو) تو كائى ان لوگوں كو يعد فرما تا ہے جواسكى راہ عن اس ملے جين (كوئك هُمُ الْمُتَقُودُنَ ہ (كہ يہ حضرات جن كى صفات أو پر ذكور ہوئيں وہ لوگ جين جواسي ايمان عن سے جين (كوئك الله كرا ہوئيں) اور جوئيں وہ لوگ جين جواسے ايمان عن سے جين (كوئك ايمان قبلى كے ساتھ ايمان كے تقاضوں كوئھى پوراكرتے جين) اور جوئيں وہ لوگ جين جواسے ايمان عن سے جين (كوئك ايمان قبلى كے ساتھ ايمان كے تقاضوں كوئھى پوراكرتے جين) اور

یلوگ تقوے والے بھی ہیں ( کیونکہ حرام سے بیجے ہیں اور گناموں سے پر میز کرتے ہیں۔) يَايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ اكْتِبَ عَكَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلُ ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ے ایمان والو! تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولین کے بارے میں آزاد کو آزاد کے بدلمہ اور غلام کو غلام کے بدلۂ وَالْأُنْثِي بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَكُنْ عُفِي لَهُ مِنْ آخِيْهِ ثَنَىٰ ۗ فَالِّبَاءٌ ۚ بَالْمَعُرُوفِ وَأَدَ آقِ الَيْهِ اور تورت کوتورت کے بدائسوجس شخص کے لئے اس کے بھائی کی طرف ہے کچھ معافی کردی جائے تو بھلائی کے ساتھ اس کا مطالبہ ہواورا چھے طریقہ یراس کی ٳٛڂڛؘٳؘڽ ۠ڎ۬ڸڮ ؾ<u>ۜۼؙڣ</u>ؽڣؓ ڡؚٞڹؙڗۑۧڴؙۮۅؘٮڂؠڐ<sup>؞</sup>۠ڣؠٙڹٳۼؾڵؠۑۼؙۮۮڸڬڣڶۮۼۮٳؖ ، کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لئے در دناک عذاب

الِيُهُ ﴿ وَلَكُنْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَافُلِي الْأَلْبَابِ لَعَكَّمُ تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ مِا لَكُنْ الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَافُولِي الْأَلْبَابِ لَعَكَّمُ تَتَّقُونَ ﴿

ہے اور تمہارے لئے قصاص میں بوی زندگی ہے اے عقل والو! تاکہ تم پرہیز کرتے رہو

قصاص اوردیت کے بعض احکام

قضسيي: جب كوئي شخص كسى كوّل كردية أسكى جان كابدله جوجان سے ديا جاتا ہے۔ قرآن وحديث مين اس كو قصاص کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ قصاص قتل عمد ( یعنی قصد اُ جان کوتل کرنے ) میں ہوتا ہے۔ جس کی تفصیلات کتب فقہ میں مرقوم ہیں ۔ لفظ قصاص مما ثلت یعنی برابر پر دلالت کرتا ہے چونکہ جان کا بدلہ جان سے رکھا گیا ہے اس لئے اس میں حاکم محکوم وصغیر کبیرا درامیر وغریب میں کوئی فرق نہیں اور قبیلوں اور قوموں کے اعتبار سے جو دُنیا میں امتیاز سمجھا جاتا ہے قصاص کے قانون میں اسکا کوئی اعتبار نہیں اگر مقتول کے اولیاءسب یا کوئی ایک وارث جان کے بدلہ مال لینے پر راضی ہو جائے تواس مال کودیت (خون بہا) سے تعبیر کیاجا تاہے۔اگر کوئی محص کسی کوخطاءً قتل کردے (جس کی گئی صور تیں ہیں اور جس کے احکام سورۂ نساء میں مٰدکور ہیں) تو اس کے عوض مال واجب ہوتا ہے اس مال کوبھی دیت کہا جاتا ہے۔اگر کو کی شخص کسی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹ دیے تو اس میں بھی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے۔اعضاء کی دیت کوارش بھی کہاجا تا ہے۔اعضاء کے قصاص کا ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں قصاص نفس کے بعض احکام ذکر فرمائے ہیں۔لباب النقول میں حضرت سعد بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے زمانۂ جاہلیت میں عرب کے دو قبیلے آپس میں برسر پر کاررہتے تھے اور اُن میں گشت وخون کی واردا تیں ہوتی تھیں۔ غلام اورعورتوں تک وقل کر بیٹھتے تھے ابھی تک ان کے آپس کے قصاص یا دیت کے فیصلے نہ ہونے پائے تھے کہ دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کرلیا۔ اُن میں سے ایک قبیلہ دوسرے کے مقابلہ میں اپنے کوزیادہ صاحب عزت اور رفعت سمجھتا تھا اس لئے اُنہوں نے قتم کھائی کہ ہم راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ہارے غلام کے بدلہ آزاد کو آل نہ کیا جائے اور ہاری عورت کے بدلہ دوسر مے قبیلہ کا مرد آل نہ کیا جائے۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔جس میں ارشاد فرمایا کیآزاد آزاد کے بدلہ اور غلام علام کے بدلہ اور عورت عورت کے بدلہ آل کی جائے۔اس شان نزول سے معلوم ہوگیا کہ اَلْعَبُدُ بِالْعَبُدِ اور

الكُنفي بِالْكُنفي كايم مغبوم بين ب كه غلام كے بدله آزاد آفل نه بواور كورت كے بدله مرقبل نه بوسورة ما كده ميں جو ان النفس بالنفس فرمايا به دعرت ابن عبال النفس بالنفس فرمايا به دعورت ابن عبال سي مرح ان كرا برقر ارديا ہے۔مفسرا بن كثير فرح حضرت ابن عبال سي النفس كرتے تھے بلك مرق كومرد كے بدله اور كورت كے بدله لل كرتے تھے بلك مرق كومرد كے بدله الله كار مرايا - كرتے تھے جس براللہ تعالى نے آن النفس بالنفس والعين بالعين كا كام نازل فرمايا -

### قصاص اور وارثون كاحق

قل عد (جس میں قصاص ہے) اس پر قصاص لینا مقتول کے دار قوں کا حق ہے۔ مقتول کے جتنے بھی شرعی دارث ہوں وہ سب قصاص کے ستی جیل کے اگر کوئی بھی ایک دارث اپنا حق قصاص معاف کر دیت ہیں ایک دوسر ہے دارث اپنا حق قصاص معاف کر دیا دوسر ہے دارث بھی قصاص خیس لے سکتے اور اب وہ دیت ہی لے سکتے ہیں۔ اور جس نے قصاص معاف کر دیا اب وہ بھی دیت بھی معاف کر دی تو وہ بھی معاف ہوجائے گی۔ ایک جان کی دیت سواُونٹ ہیں۔ جس کی تفصیل ان شاء اللہ سورة نساء کی آیت و مَا کُانَ لِمُوْمِن اَن یُقْعُلُ مُوْمِنا اِلّا خَطاً کی تغییر میں بیان ہوگی۔ اگر قاتل اور مقتول کے ورثاء آپس میں مال کی کسی مقدار معلوم پرسکے کرلیں تب بھی قصاص ساقط ہوجاتا ہے اور جو مال مصالحت یا دیت کے طور پر وصول ہو مقتول کے دارث شری میراث کے حصول کے مطابق اس کے ما لک اور وارث ہوں گے۔ بیدیت کے طور پر یا مصالحت کے ذریعہ مال لینا فریقین کی رضا مندی سے ہوسکتا ہے۔ وارث ہوں گے۔ بیدیت کے طور پر یا مصالحت کے ذریعہ مال لینا فریقین کی رضا مندی سے ہوسکتا ہے۔

قصاص کے عوض مال لینے کی مشر وعیت اُ مت محر آئیے کے لئے تخفیف اور رحمت ہے اُلی عدی صورت میں باہمی رضا مندی سے قصاص کے عوض مال دے کر قاتل کی جان بچادینا اور دیت کا حلال ہونا یا بلور مصالحت کے بچھ مال لے لینا یہ اُمت محریع کی صاحبا الصلاۃ والتحیہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے اور خاص رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی فرض تھا۔ دیت اُن کے لئے مشروع نہتی ۔ حضرت قمادہ فرایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت پر دم فرمایا کہ اُن کو دیت لینے کا حق دیا۔ اور اس اُمت سے پہلے دیت حلال نہیں تھی۔ اہل توریت پر صرف قصاص فرض تھا اور دیت مشروع نہتی اور اہل انجیل کو معاف کر دیے اس کے سے پہلے دیت حلال نہیں تھی۔ اہل توریت پر صرف قصاص فرض تھا اور دیت مشروع نہتی اور اہل انجیل کو معاف کر دیے ا

ہی کا بھم تھا۔اس اُمت کے لئے اللہ تعالی نے قصاص اور معافی اور دیت بینوں چیزیں مشروع فرمادیں۔(ابن کیر)
جب کوئی ایک وارث بیاسب وارث فون معاف کردیں یا دیت پر راضی ہوجا کیں اور دیت کا دینا واجب ہوجائے یا
مصالحت کے ذریعی آپس میں کچھ مال دینا طے ہوجائے تواب مقتول کے ورثاء کوچاہئے کہ حسن مطالبہ کریں اور بخی اور تشدد
سے کام نہ لیس فَاتِبًا ع بِالْمَعُووُفِ میں اس کا بھم فرمایا ہے اور قاتل پر لازم ہے کہ بغیر ٹال مٹول کے اور بغیر تقاضوں
کے وارثوں کو مطے شدہ مال اوا کر دے وَاَدَاءٌ اِلَیْهِ بِاِحْسَانِ میں اس کا بھم دیا ہے۔ جب آپس میں معاملات طے ہو
گئے۔ تو دونوں فریقوں میں سے جو شخص بھی زیادتی کرے گا وہ آخرت میں عذاب ایم میں گرفتار ہوگا۔اُسے بخت عذاب
دیا جائے گا۔مثلاً قاتل اگر دیت پر معاملہ کرکے دیت دیئے سے انکاری ہوجائے کہیں چھپ جائے فرار ہوجائے تو بیا کی
طرف سے ظلم اور زیادتی ہے اور مثلاً مقتول کے اولیاء دیت کیکر بھی قبل کر دیں تو بیان کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوگا۔ ہر

فریق کے لئے عذاب دوزخ ہے۔ حضرت آبوشری خزاعی رضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ علی ہے جس نے سُنا ہے کہ جس فض کا کوئی خونی نقصان ہوجائے (بیخی اُس کا کوئی عزیز عمر اقتل کر دیاجائے یازخم کی جائے ) تو اُسے بین چیزوں کا افتیار ہے قصاص لیے معاف کردے یا دیت لے لے اس کے سواا گر کوئی چوتھا کام کرنا چاہتو اس کے ہاتھ پکڑلؤان میں سے کسی چیز کو افتیار کرنے کے بعد زیادتی کرنے واس کے لئے دوزخ ہماں میں ہمیشہ بمیش رہا۔ (معلو قالمانی) قانو اِن قصاص میں بردی زندگی ہے ۔

قصاص کا قانون جاری کرنے اور اس کوعملاً نافذ کرنے ہیں بہت بڑی زندگی ہے۔ اس مضمون کو وَلَکُمُ فِی الْقِصَاصِ حَیَواَۃٌ۔ میں بیان فرمایا ہے۔قصاص ہیں بظاہر قاتل کی موت ہے لیکن اُسے اُمت کے قل میں بوی حیات فرمایا۔ کیونکہ جب قصاص کا قانون نافذ ہوگا تو قاتل بھی قل کرنے سے بچے گا اور جرخض کے کنبداور قبیلے کے لوگ اس بات کے فکر مندر ہیں گے کہ ہمار کے کی فردسے کوئی خف قل نہ ہوجائے۔مفسراین کیر کھتے ہیں انکہ اربعہ اور جمہور کا فہ جب یہ اگرایک خض کو چندا دی مل کوئل کردیں تو اُن سب کواس ایک مقتول کے موض قبل کیا جائے گا۔

سیہ دو اربیب میں وہدوں میں دویاں دویاں اور اللہ کا بیائی میں ایک خص کو تنہائی میں پوشیدہ طور پر آل کر حضرت معیدین المسیب نے بیان فرمایا کہ پانچ یا سات آ دمیوں نے کسی ایک خض کے قصاص میں آل کردیا اور فرمایا کہ اگر شہر صنعا کے سارے آدی بل کر بھی شخص واحد کو آل کرتے تو میں ان سب کو آل کردیتا۔ (رواہ الک وردی ابناری میں این عرف کو مکانی المفلاة)

قصاص عين عدل بأس كظلم كمناظلم ب

قصاص کا قانون نافذ ہونے سے اور اس پڑگل گرنے سے بہت ی جانیں پچتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے قبل کرنے ہیں۔

سے بازر سے ہیں اس لئے قصاص کو بڑی حیات کا ذریعہ بتایا۔ بہت سے جابل قصاص کے قانون کو کلم سے تبییر کرتے ہیں۔

پوگ ظلم کامعنی بھی نہیں جانے ،ظلم کرنے والاتو قاتل ہے جس نے ناحق قصد اوعمد اسکو قبل کیا آئل کے بدلہ میں قاتل کو للے کر دیا عیں انصاف ہے اس کو ظلم سے تبییر کر دیا جہالت اور حمافت ہے بیہ جابل کہتے ہیں کہ قاتل کو آئل نہ کیا جائے بلکہ جبل میں ڈالدیا جائے اور نہیں سیمھتے کہ اس سے قو اور زیادہ آئل پر جرائت ہوجاتی ہے۔ آدمی جھتا ہے کہ آئ تو کر بی دون ان محوثری بہت جیل بھگ اور فرد کیا ورڈیتی اور فنڈ فساد کا ہے وہ جیل سے بالکل نہیں ڈرتے جیل کی دیاریں پھاند کر اور کھڑکیاں تو کر بھاگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے نزدیک انسان کی جانوں کی قبت نہیں ہے وہ لوگ قصاص کو اچھانہیں سیمھتے ۔ آئمیں قاتل پر رحم آتا ہے ۔ عامۃ الناس کی جانوں پر دخم نیس آتا۔ شنن اُبود لؤ دہیں ہے کہ جس نے قصد اقتی کیا تو اس میں قصاص ہے۔ اور جو خص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آٹرے آجائے تو اس پر اللہ کی احت ہے اور میں انسانوں کی احت ہے۔ (آخر صدیث من کتاب الدیا ت)۔

اور فرشتوں کی احت ہے اور سب انسانوں کی احت ہے۔ (آخر صدیث من کتاب الدیا ت)۔

قصاص یا دیت معاف کرنائر براهملکت کے اختیار میں نہیں ہے

دنیامیں ایک بیرجا ہلانہ قانون نا فذہے کہ ملک کاسر براہ قاتل کی درخواست پراپنے ذاتی و جماعتی فائدہ کوسا منے رکھ کر قاتل کومعاف کر دیتا ہے۔ بیشریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے مقتول کے دارثوں کوخت ہے کہ معاف کریں یا قصاص لیں یادیت لیں کسی امیر یاوز ریاصدریابادشاہ کومعافی دینے کااوروارثوں کاحق معاف کرنے کا بالکل اختیار نہیں ہے۔جو بھی کوئی سربراہ ایبا کرےگا۔وہ قانون قر آن کا باغی ہوگا۔اوراسکی سز اکامشتق ہوگا۔

\$1173

وصیت کے احکام

قف مده بیو: اس آیت کریمه میں والدین اور قرابت داروں کے لئے مال کی وصیت کرنا فرض قرار دیا ہے جب کی کی موت کے آثار معلوم ہونے لگیں تو وہ وصیت کردے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس وصیت کی فرضیت میراث کے جھے مقرر ہونے کے بعد منسوخ ہو چک ہے۔ والدین وار توں میں شامل ہیں۔ جن کے جھے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں فکور ہیں۔ اور وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے جب تک کہ دوسرے ورثاء کی اجازت نہ ہو لمما ور دفی الحدیث فکور ہیں۔ اور وارث اخوجه المتر مذی و ابو داؤ د اجازت وصیت کرنے والے کی موت کے بعد معتبر ہوگی۔ اگر دوسرے ورثاء اجازت دیں تو کئی وارث کے لئے وصیت افذ ہو سکتی ہے۔ البتہ غیر وارث رشتہ داروں کے لئے وصیت کرنا جائز ہے بلکہ سخب ہے کہ وصیت کا اصول ہے ہے کہ وہ صرف تبائی مال میں نا فذہو سکتی ہے ہم تر ہے کہ مرنے والا تمان مال سے میں وصیت کر ہے دوبر ہے ہے کہ وصیت کرنا جائز ہے جس کی وصیت کر سے دوبر ہے ہے کہ وصیت کرنے گئوائش ہے۔ جستی بھی وصیت ہوں گی۔ مرفوں کی اوائیگی کے بعد جو مال نے اسکے تبائی میں نافذہوں گی۔

اگرتہائی سے زیادہ مال کی وصیت ہوتو وہ بھی بالغ ور ٹاء کی اجازت سے مرنے والے کی موت کے بعد ٹافذ ہوسکتی ہے۔ اس کی زندگی میں جوکوئی وارث اجازت دے دے وہ معتر نہیں ہے۔ اگر وار ثول نے اسکی زندگی میں تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کی اجازت دی تھی تو اسکی موت کے بعد منسوخ کر سکتے ہیں۔ اور وصیت کرنے والا جو پچھ وصیت کردے وہ بھی اپنی زندگی میں اللہ کے لئے خرچ کرتا رہے۔ اہل و بھی اپنی زندگی میں اللہ کے لئے خرچ کرتا رہے۔ اہل و عیال پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ صحیح طریقہ یہی اور بتائ اور مساکین پر بھی ۔ مساجد و مدارس کے لئے وقف کرے مساجد و مدارس کے لئے وقف کرے مساجد و مدارس کے لئے وقف کرے میں بنوائے۔ مدرسے کھولے۔

### وصیت نافذ کرنے سے پہلے قرضے ادا کئے جائیں گے

وصیت کے بارے میں اول تو بی قانون ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد باقی تہائی مال میں نافذ ہو عتی ہے۔ دوسرے وصیت کے مطابق خرچ کرنے کا تعلق وارثوں سے ہوجاتا ہے۔ وہ دیا نتداری سے خرچ کریں یا نہ کریں اس لئے جو کچھ فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہئے زندگی میں خرچ کردے۔ البتہ ایسا نہ ہو کہ گھر والے ضرورت مند ہوں۔ ان کی ضروری حاجتیں رُکی رہیں۔ اور یہ باہر خرچ کرتا رہے اورایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں کے قرضے چڑھے ہوئے ہوں اور سخاوت کے جوش میں ثواب کے کاموں میں خرچ کرتا رہے اور قرضوں کی ادائیگی رُکی رہے۔ اگر زندگی میں نیک کاموں میں خرچ نہ کرسکا اور موت سے پہلے وصیت کردی کہ فلال فلال جگہ اتنا مال خرچ کر دیا جائے۔ اور قرض خوا ہوں کے قرض کا ذکر چھوڑ دیا تب بھی پہلے قرضے ہی ادا کئے جائیں گا گراتا زیادہ قرض ہے کہ جتنا مال ہے وہ سب انکی اوائیگی میں ختم ہوجاتا ہے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث میں کی کو چھ لے گا۔

مسکلہ: وصیت کرنے میں پہلے فرائض کو مقدم کیا جائے۔ مثلاً اگروصیت کرنیوالے نے جج فرض نہیں کیا تھایا اس کے فتہ زکوا تیں فرض ہوئی تھیں اور اُس نے نہیں دیں یا کفارات واجہ ہیں جن کی ادائیگی باقی ہے۔ ان چیز ول کی ادائیگی کو وصیت میں مقدم کرے۔ اگر اس نے فرائض اور واجبات کے ساتھ غیر فرض اور غیر واجب کا موں کی وصیت کردی تب بھی اُن لوگوں پر لازم ہے جن کے قبضے میں اُس کا مال آجائے کے فرائض اور واجبات کو مقدم کریں۔ اگر چداس نے وصیت میں ان کا ذکر بعد میں کیا ہو۔

#### حج بدل کی وصیت:

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد تہائی مال میں وصیت نافذ ہو سکتی ہے (اگر چہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی وصیت ہو ) پس اگر جج بدل کی وصیت کی ہوا در اس کے لئے کسی کو بھیجنا چاہیں اور تہائی مال اس کے لئے کافی ندہو اور بالغ ور ٹاء اپنے پاس سے بقد رضر ورت تہائی سے زائد مال دے دیں تو بہتر ہے کیکن بیان پر واجب نہیں ہے۔

مسکلہ: یہ فج مرنے والے کے شہرے کی شخص کو بھیج کرکرائیں جوسواری پر جاکراس کی طرف سے جج کرلے اگر اسکی وصیت کی رقم کافی نہیں ہورہی ہے اور اسکی وصیت کی رقم کافی نہیں ہورہی ہے اور وراہ اسکی وصیت کی رقم کافی نہیں ہورہی ہے اور وراہ اپنے پاس سے بھی نہیں دیتے تو جس کسی شہر سے بھی آ دمی بھیج کر جج کرایا جا سکتا ہو وہیں سے کسی کو بھیج دیا جائے اور وصیت کی رقم اس پرخرچ کردی جائے۔

گناه کی وصیت کرنا گناه ہے:

سی بھی گناہ کی وصیت کرنا حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں مال خرچ کرنے کی وصیت کردے تو وہ نافذ نہ ہوگی۔ شرک اور بدعت کے کاموں کے لئے کوئی شخص وصیت کردیتو وہ بھی نافذ نہ ہوگی۔اس کے متعلقین اور ور ثاء پر لازم ہے کہ اسکی اسطرح کی وصیت کونا فذنہ کریں۔

وَارِثُول کے لئے مال جھوڑ نامجی ثواب ہے

وارثوں کے لئے مال چھوڑ کر جانا بھی ثواب ہے صحیح بخاری (ص۳۸۳ج۱) میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ

عنہ نے بیان فرمایا کہ میں فتح کمہ کے سال ایسا مریض ہوا کہ یہ محسوں ہونے لگا کہ ابھی موت آنیوالی ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت سامال ہے اور (فرائض میراث کے اعتبارے) صرف میری بٹی کومیراث کا حصہ پنچتا ہے تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دول۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا آ دھے مال کی وصیت کر دول۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا دو تہائی مال کی وصیت کر دول نے مایا نہیں میں نے عرض کیا آ دھے مال کی وصیت کر دول۔ آپ نے فرمایا '' ہاں' تہائی مال کی وصیت کر دول۔ آپ نے فرمایا '' ہاں مال کی وصیت کر دول۔ آپ نے فرمایا '' ہاں' تہائی مال کی وصیت کر دول۔ آپ نے فرمایا '' ہاں' تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہوا در تہائی (بھی) بہت ہے۔ بلا شبہاگرتم اپنے وارثوں کو (جن کو عصبہ ہونے کے اعتبارے میراث پہنچتی وصیت کر سکتے ہوا در تہائی (بھی) بہت ہے۔ بلا شبہاگرتم اپنے وارثوں کو (جن کو عصبہ ہونے کے اعتبارے میراث پہنچتی ہوئی کہ تا تہاں کی حالت میں چھوڑ و جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا یا کریں اور اس میں شک نہیں کرتم جو بھی کوئی خرچہ کرو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تہ ہیں ضرور اس کا اثواب ہے گا۔ یہاں تک کہ ایک تقد اُٹھا کرا پی ہیوں کے منہ میں دے دو گواس کا بھی تواب طری ا۔

### وصیت میں دریند کی جائے

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس محص کو صیت پرموت آئی (بینی وصیت کرکے مرا) وہ بیجی راستہ پراور سنت پر مرااور تقوی اور شہادت پر مرااور بخشا ہوا ہونے کی حالت میں مرا وصیبت کے بدلنے کا گنا ہ

 الَّذِیْنَ یُیدَڈُونَهُ مِیں اس مضمون کو بیان فر مایا ہے۔علامہ ابو بحریصاص احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہا گرکوئی فخض وصیت کر کے مرجائے (اورادائیگی کے لئے مال بھی چھوڑا ہو) تو اس کی آخرت کی ذمداری ختم ہوگئ اب ذمہ داری وارثوں پرآ گئی۔اگرا نہوں نے اوائیگی نہ کی تو وہ لوگ گئہگار ہوں گے ان کا ادانہ کرنا تبدیل وصیت کی ایک صورت ہے۔ نیز علامہ جصاص کھتے ہیں کہ جس کسی پرز کو قفرض ہوئی اوراسکی اوائیگی کے بغیر مرگیا۔ تو وہ گنام ہوگا اورز کو قدو کے والوں کے حکم میں داخل ہوگا اگر اس نے اوائیگی زکو ق کی وصیت کردی اور ورثانے وصیت نافذ نہ کی تو وہ گناہ سے بری ہوگیا اور اب وصیت بدلنے والے گئہگار ہوں گے۔علامہ جصاص نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وصیت میں ظلم کیا گیا ہو مثلاً پورے مال کی وصیت کردی یا ورثاء کی اجازت کے بغیر تہائی مال سے ذائد کی وصیت کردی تو اس کا بدل دینا واجب ہے۔

آخر میں فرمایا: فَمَنُ خَافَ مِنُ مُوُ صِ جَنَفاً اَوْ اِنُماً فَاصَلَحَ بَینَهُمُ فَلَا اِنُمَ عَلَیْهِ۔ (سووہ خض وصیت کرنے والے کی جانب ہے کی جانبداری کا یا گناہ کا خوف کھائے گھراُن کے درمیان صلح کراد ہے تو اس پر کوئی گناہ ہیں ہے) بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہ وصیت کر نوالا خطا یا عمد اُوصیت میں کوئی ایسا طریقہ افقیار کر لیتا ہے جس میں کی وارث یا دوسرے کی رشتہ وار کی طرف میلان ہوجا تا ہے اور وصیت میں عدل باتی نہیں رہتا اگر ایسی کوئی صور ت ہوجائے اور کو کو معلوم ہوجائے کہ ایسی وصیت کی ہے یا ایسی وصیت کرنے کا ارادہ کیا ہے اور وہ بھی میں ہوگی میں ہوگی صورت ہوجائے کہ ایسی وصیت کی جائے کے درمیان اصلاح کر دے اور اُن کو تحی طریقہ بتا دے جو شرعا درست ہو۔ یا صاحب افقد اران کو بحو طریقہ بتا دے جو شرعا درست ہو۔ یو خض ایسا کرے گا اللہ اسکی مغفرت فرمائے گا ہوں ہوں ہو ہو کے ہوئے ہوئے پوتوں کو میں اس میں ہو ایسی میں ہوتے ہوئے پوتوں کو میں اس میں ہوتے وہوٹے دراوں کو چھوڑ دے۔ اور ہیں۔ اس میں سے ایک ہیے کہ دور کے دشتہ داروں کے لئے وصیت کر دے اور قریب کے دشتہ داروں کو چھوڑ دے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ دور کر بہانہ بنا کر پوتوں کے میں وصیت کر دے تا کہ اُن پوتوں کے باپ کو مال زیادہ گیا ہا ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ کل مال کی وصیت کر دے یا تھائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دے جو خوص بھی اس قسم کی اس میں کو میں اس میں وصیت کر دے تا کہ اُن پوتوں کے باپ کو مال زیادہ گی وصیت کر دے جو خوص بھی اس قسم کی حوالے اور ایک صورت یہ ہے کہ کل مال کی وصیت کر دے یا تھائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دے جو خوص بھی اس قسم کی وصیت کر دے جو خوص بھی اس قسم کی وصیت کر دے جو خوص بھی اس قسم کی وصیت کر دے جو خوص بھی اس قسم کی وصیت کر دے جو خوص بھی اس قسم کی سے دور میں ہو کی وصیت کر دے جو خوص بھی اس قسم کی سے دور میں ہو گھور کی وصیت کر دے جو خوص بھی اس قسم کی دور کی وصیت کر دے جو خوص بھی اس قسم کی اس قسم کی دور کی دور

بعض لوگ بیٹوں کو میراث سے محروم کرنے کے لئے زندگی ہی میں بیٹوں کے نام یا کسی ایک بیٹے کے نام جائیداد کر دیتے ہیں تا کہ دوسری اولا دمحروم ہوجائے۔ اور بھی طرح طرح کی غیر شرعی وسیتیں کرجاتے ہیں جس سے گنہگار ہوتے ہیں۔ وارث کو میراث سے محروم کرنے کے لئے کسی کو مال بہہ کر دیتا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فی ارشاد فرما یا بلا شبہ کوئی مرداور کوئی عورت ساٹھ سال تک اللہ کی فرما نبرداری میں گئے رہیں۔ پھر ان کوموت حاضر ہوجائے اور وصیت کرنے میں کی کو ضرر پہنچانے کا پہلوا ختیار کرلیں تو ان کے لئے دوز خواجب ہوجاتی ہے۔ حدیث بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سورة نساء کی آیت مِن بَعَدِ وَ صِیَّة یُوْصلی بِهَا اَوُ دَیْنِ غَیْرَ مُضَارِّ تلاوت کی اور وَ ذٰلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ مَلَی ہِرہی۔ (رواہ اُحمکانی اُلمَی اُللہ وَ وارث کی میراث حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے وارث کی میراث

ے کوئی حصہ کا ف دیا۔ اللہ تعالیٰ جنت ہے اُس کی میراث کا ف دیں گے (سُنن ابن ماجہ)

يَأْتُهُا الَّذِينَ الْمَنْوُ اكْتِبَ عَلَيْكُو الصِّيامُ كَهَا كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُو

ے ایمان والوا فرض کئے گئے تم پر روزے جیبا کہ فرض کئے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے

كَعُلَّاهُ يَتَقُونُ ۚ أَيَّامًا مَعُنْ وُدْتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُنْ مِرْيُضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِلَّاةً ۗ عَدِّ اللَّهُ يَتَقُونَ ۚ أَيَّامًا مَعُنْ وُدْتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُنْ مِرْيُضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِلَّاةً

تا کہتم پر ہیز گار بن جاؤ چند دن کے روزے رکھ لوسو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی

ُصِنُ أَيَّامِ أَخُرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ وَذِي لَهُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّءَ خَيْرًا فَهُو

کر کے دوزے رکھ لے اور جن اوگول کوروز ورکھنے کی طاقت ہال کے ذمہ ہفد سالیک مسکین کے کھانے کا۔ پس جو شخص اپنی فوثی سے کوئی خیر کا کام کرلے وہ

خَيْرُ لَكُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْ تُمْرَتَعْ لَكُونَ اللَّهِ إِنْ كُنْ تُمْرَتَعْ لَكُونَ اللَّهِ

ال کے لئے بہتر ہے۔ اور یہ کہتم روزہ رکھوتمبارے لئے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو

## رمضان کےروزول کی فرضیت اورائکے ضروری احکام

قفسه بین: ان آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان اورا ظہار فرمایا ہے۔حضرت عبداللہ بن عمرِّ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔(۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیرکہ (حضرت) محمد (مصطفیٰ علیقے) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔(۲) نماز قائم کرنا (۳) زکو قاداکرنا (۲) ج کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا۔ (صبحے بخاری)

نماز اورروزہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں اورز کو قالی عبادت ہے اور ج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے بدنی محنت بھی ہوتی ہے اس لئے وہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز تو نبوت کے پانچویں ہی سال مکہ معظمہ ہی میں فرض ہوگئ تھی جو شب معراج میں عطاء کی گئی۔ اور رمضان شریف کے روز ہے جمرت کے بعد مدینہ منورہ میں <u>آجے میں فرض ہوئے۔ جس</u> طرح نماز اورز کو قاپہلی اُمتوں پر فرض تھی۔ اس طرح سے روز ہے بھی اُن پر فرض تھے تکما سمجنبَ عکمی اللّذینَ مِن قَبُلِمُمُ میں یہ بیا اُمتوں پر بھی فرض ہوئے تھے انہوں نے بھی روز سر کھے تھے تم بھی رکھو۔
میں یہ بتایا ہے کہ روز ہے کوئی ٹی چرنہیں ہیں یہ پہلی اُمتوں پر بھی فرض ہوئے تھے انہوں نے بھی روز سر رکھے تھے تم بھی رکھو۔

روز ہے صفت تفوی کی پیدا ہوئی ہے پھرروزہ کی حکمت اور فائدہ بتاتے ہوئے فر مایا لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ روزےر کھنے سے نفس کے نقاضوں پرزَد برل تی ہے

اورقوی شہوانیہ میں ضعف آتا ہے اور تقوی صغیرہ کبیرہ ظاہرہ اور باطنہ گناہوں سے بیچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ میں بتایا کہ روزہ کی فرضیت تقویٰ حاصل کرنے کے لئے ہے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ہیمیت کے جذبات ہیں نفسانی خواہشات ساتھ گی ہوئی ہیں جن سے نفس کا اُبھار معاصی کی طرف ہوتا رہتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے ہیمیت کے

جذبات کمزور ہوتے ہیں اورنفس کا اُبھار کم ہوجا تا ہے اور شہوات ولڈ ات کی اُمنگ گھٹ جاتی ہے۔ پورے رمضان کے

روز برکھنا ہرعاقل بالغ مسلمان پرفرض ہے۔ ایک مہیندون میں کھانے پینے اور جنسی تعلقات کے مقتفی پھل کرنے سے
اگر بازر ہے تو باطن کے اندرایک کھاراورنس کے اندرسدھار پیدا ہوجا تا ہے اگر کوئی شخص روز ہے اُن احکام وآ واب ک
روشی میں رکھ لے جواحاد یہ میں وارد ہوئے ہیں تو واقعۂ نفس کا تزکیہ ہوجا تا ہے۔ جوگناہ انسان سے سرز د ہوجاتے ہیں
ان میں سب سے زیادہ یہ چیزیں گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ ایک منہ دوسری شرمگاہ۔ دھنرت امام تر فدی رحمۃ اللہ علیہ نے
مضرت اُبو ہریہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون کی چیز دوز خ
میں داخل کرانے کا ذریعہ ہے گی۔ آپ نے جواب دیا۔ الفعم و والفرج ، یعنی منہ اور شرمگاہ (ان دونوں کو دوز خ میں
داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے ) روزہ میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی ہوتی ہے۔ اور خدکورہ دونوں را ہوں سے جو جوگناہ
ہوسکتے ہیں روزہ ان سے بازر کھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ای لئے تو ایک صدیث میں فرمایا کہ: اَلْقِینَامُ جُنَّة یعنی روزہ
دُھال ہے (گناہ سے اور آتش دوز خ سے بچا تا ہے (بخاری ص ۲۵۲ ق)

اگرروزه کو پورے اہتمام اوراحکام وآ داب کی ممل رعایت کے ساتھ پوراکیا جائے تو بلاشہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہوجا تا ہے۔خاص روزہ کے وقت بھی اس کے بعد بھی اگر کسی نے روزہ کے آ داب کا خیال نہ کیاروزہ کی نیت کرلی کھانے پینے اورخوا ہش نفسانی سے بازر ہا گرحزام کمانے اور فیبت کرنے میں لگار ہا تو اس سے فرض تو اداہو جائے گا۔ گرروزہ کی برکات و ثمرات سے محرومی رہ گی۔ جیسا کہ شن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلحقیدا م جُنّة مَا لَمُ یَنْحُو قَهَا (یعنی روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اُس) کو بھا ڑنہ ڈالے)۔اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ:من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجة فی ان یدع طعامه ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ:من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه (جوفض روزہ رکھ کرجموٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے واللہ کو پھھ حاجت نہیں کہ وہ (گناہوں کو چھوڑے بغیر) محض کھانا بینا چھوڑ دے۔ (بخاری)

معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے ہی ہے روزہ کامل نہیں ہوتا بلکہ روزہ کوفواحش ومکرات اور ہرطرح کے گنا ہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے روزہ مندیں ہواور آ دی بدکلامی کرے بیاس کے لئے زیب نہیں دیتا۔ اس لئے تو سرورعالم سلی اللہ علیہ وسل نے ارشا دفرمایا: واِذَا اکانَ یَوْمُ صَوْمِ اَحَدِثُمُ فَلَا یَرُفَثُ وَلَا یَصْخَبُ فَان سَاہِد اَحَدَ اَوْ فَاتَلَهُ فَلَیْقُل اِنّی اِمْرُءٌ صَائِم (لیعی جبتم ہیں سے کسی کا روزہ ہوتو گندی با تیں نہ کرے شور نہ چھائے اگر کوئی محض گالی گلوچ یا لڑائی جھڑا کرنے گئو (اس کو گالی گلوچ سے جواب نددے بلکہ) یوں کہددے کہ میں روزہ دار آ دمی ہوں۔ (گالی گلوچ کرنا یا لڑائی کرنا میرا کامنیں) (بخاری)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کفر مایا فخر بنی آ دمص لی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے روزے دارا یے ہیں جن کے لئے (حرام کھانے یا حرام کام کرنے یا فیبت کرنے کی وجہ سے کہا کے علاوہ کچے بھی نہیں اور بہت سے تبجد گڑارا ہے ہیں جن کے لئے (ریا کاری کی وجہ سے جا گئے کے سوا کچھٹیں) (مفکلو قالمصانع ص ۱۷۷)

الگاما معنو دات فرما کرید بتایا کرید چنددن کروزے ہیں۔ان روزوں کور کھ لینا کوئی ایم مشکل بات نہیں ہے۔اس کے بعدم بیض اور مسافر کیلئے آسانی بیان فرمائی کروہ اپنے ایام مرض اور ایام سفر میں روزہ نہ رکھیں تو رمضان گزرجانے کے بعد

دوسرے دنوں میں اپنی ہی گنتی کر کے روزے رکھ لیں۔ یعنی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرلیں۔ اسکی توضیح آئندہ

آیت کے ذیل میں آئے گی۔ان شاءاللہ!

یہ جوفر مایا وَعَلَی الَّذِیْنَ یُطِیْقُو نَهُ فِدْبَةٌ طَعَامُ مِسْجِیْنِ (کہ جولوگ روزہ رکھنے کی طآفت رکھتے ہیں ان پرفدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا) یہ ابتدائی تھم تھا۔ سنن ابوداؤد میں س سے جا پر ہے کہ جب رسول الله علی تھے۔ تشریف لائے تو (ہر ماہ) تین دن کے روزے رکھنے کا تھم فر مایا پھر رمضان کے روز دن کا تھم نازل ہوگیا۔ لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نتھی۔ اور روزہ رکھنا اُن کے لئے بھاری کا م تھا۔ لہذا یہ اجازت تھی کہ طاقت ہوتے ہوئے ہی جو تھی حوث روزہ ندر کھے وہ ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا گھا دے۔ پھر آیت کریمہ فَمَنُ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهُرَ فَلْیَصُمُهُ نازل ہوگی (اور طاقت ہوتے ہوئے روزہ ندر کھنے کی اجازت منسوخ ہوگی) اور سب کو روزہ رکھنے کا تھم ہوا۔ البتہ مریض اور ممافر کے لئے اجازت باقی رہی کہ وہ در مضان میں روزہ ندر کھیں اور بعد میں روزہ رکھ لیں۔ مندامام احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے طویل حدیث نقل کی ہے جس میں ہے۔

### روزول کے احکام میں تین انقلاب

کہ نماز کے احکام میں بین چیزوں میں انقلاب ہوا ہے اور دوزوں کے احکام میں بین چیزوں میں انقلاب ہوا ہے۔ اسکے بعد
نماز کے تین انقلاب ذکر کرنے کے بعد روزہ کے بین انقلاب بول ذکر کئے۔(۱) رسول اللہ علی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو
ہر ماہ بین دن کے روزے رکھتے تھے اور عاشورا کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے پھر اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض فرما
دیکے اور آبیت کریمہ یکا آٹی آلڈیئن امَنُو المُحِیّب عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کُمَا کُتِبَ عَلَی اللّٰدِیْنَ مِنُ قَبْلِکُمُ الرّٰورُ الله مِلَا کُتِبَ عَلَی اللّٰدِیْنَ مِنُ قَبْلِکُمُ الرّٰورُ الله بِی اللّٰهِ اللّٰدِیْنَ مِنُ قَبْلِکُمُ الرّٰورُ الله بِی اللّٰ الله بِی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

(۲) پھر اللہ تعالی شاعۂ نے اس کے بعد والی آیت شَھُر کَمَضَانَ الَّذِی اُنُوِلَ فِیْدِ الْقُوْانُ (آخرتک) نازل فرمائی اس آیت میں یہ بھی ہے کہ فَمَنُ شَھِدَ مِنْکُمُ الشَّھُرَ فَلْیَصُمُهُ ( کہم میں ہے جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو اس کاروزہ رکھے اس آیت ہے تیم اور تندرست پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا اور طاقت رکھنے والے کوروزہ ندر کھ کرفدید دینے کی جواجازت تھی وہ منسوخ کردی گئی اور مریض اور مسافر کے لئے رُخصت باقی رہی ( کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے میں بعد میں روزہ رکھ لیس) اور روزہ ندر کھ کرفدید دینے کا تھم ایسے بوڑھے کے لئے باقی رہا جوروزہ رکھنے سے عاجز ہو

یں بروں کی روز ہے کی را توں میں کھاتے پیتے تھاور عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ جب تک کہ سونہ جا کیں۔اگر کوئی شخص سوگیا (اگر چہرات باقی ہوٹی) تو ان کا موں میں سے کوئی کام کرنا جائز نہ تھا۔اس کے بعد بیہ ہوا کہ ایک انساری صحابی جن کا نام صِر مَدہ تھاوہ روزہ کی حالت میں دن بحرکام کرتے رہے شام کو گھر آئے تو عشاء پڑھ کر سوگئے۔اوراب سونے کی وجہ سے کچھکھا ٹی نہ سکے کیونکہ سوجانے والے کواجازت نہی کہ باقی رات میں کھائے بیئے۔ان کوائی حال میں صبح ہوگئی اور روزہ بھی رکھ لیا۔رسول اللہ علی ہے نے ان کور یکھا کہ اُن کے جسم میں تکلیف کے آثار محسوس ہورہے ہیں آپ

انوار البيان جلدادل

نے فرمایا کیابات ہے میں تہمیں سخت تکلیف میں دیکھ رہا ہوں۔ اُنہوں نے اپنا ساراواقعہ سُنایا اور ایک بیرواقعہ پیش آیا کہ حضرت عررضی اللہ عند نے سوجانے کے بعد آ نکھ کھلنے برکسی باندی سے بایوی سے جماع کرلیا۔ پھررسول اللہ علاق کی خدمت مين حاضر بوكرا بناواتع سُنايا ـ اس برالله تعالى في آيت شريف أحِل لكُم ليُلة الصِّيام الرَّفِث إلى يسَاءِ حُم نازل فرمائی۔ (جس صحابی نے نیندا جانے کی وجہ سے کھائے پیئے بغیر دوسرے دن روزہ رکھ لیا تھا۔ ان کا واقعہ مجے بخاری میں ہے)

صحیح بخاری میں حضرت ابن ابی لیلی تابعی سے قال کیا ہے کہ حضرت سرورعالم محمد علاق کے صحابہ نے جم سے بیان کیا كدرمضان كروز عنازل موع توروزه ركهناان برشاق كزرا البذاج وخض روزاندايك مكين وكمايا كالديناوه باوجود طاقت مونے کے روز ہ چھوڑ دیتا تھا اور ان کو آئی اجازت دی گئتی چراس حکم کو وَ اَنْ تَصُوْمُواْ حَيْرٌ لَكُنَمَ فَ مُسُوحٌ كرديا۔ اور سبكوروز عدر كفن كاحكم ديا كيا-حضرت ابن عمر في الماوت كي اور فرمايا كديدا جازت منسوخ موچی ہان روایات سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہروز ور کھنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی روز و ندر کھ کرفدریددیے کی اجازت منسوخ ب-اب توروز وركهنا بى بوكا اوراس ميس جوتكليف اورمشقت بوكى وه يرواشت كرنى بوكى البنة جوفت بالكل بى عاجز موجوروز وركوبى نبيل سكماأس كے لئے فدير كا تھم باقى ہاورا حاديث شريف كي تصريحات كے بعداب اس تاويل كي ضرورت نہیں رہی کہ یُطِیْقُونَ سے بل حرف فی "لا" مقدر ہے۔یا یہ کہ باب افعال کا ہمزہ سلب ما خذ کے لئے ہے۔ چرفر مایا: فَمَنُ

تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ (كه جه محض الي خوشي سے وئي نيك كام كرے كا توبياس كے لئے بهتر ہے)۔

اس کاایک مطلب توبیہ ہے کہ بورے ماہ رمضان کے روزے فرض کئے گئے ہیں۔ان فرض روز وں کےعلاوہ اگر کوئی

مخص این خوشی سے فل روزے رکھ لے توبیاس کے لئے بہتر ہے جبیا کہ سے بخاری ص۲۵۴ ج ایس ہے کہ جب ایک مخص نے رسول اللہ علاق سے اسلام کے بارے میں بوچھا تو آپ نے اس کے لئے پانچ نمازوں کی فرضیت بتا دی اس براس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پر پچھ ہے آپ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ اورکوئی نماز فرض بیس اللہ یہ کہ اپنی خوشی سے قلل

نمازیں پر صلو۔ پھر آپ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت ذکر فرمائی اس نے وہی سوال کھیا کیا ان کے علاوہ مجھ پراور

روزے بھی ہیں۔آپ نے فرمایا۔ان کےعلاوہ اورکوئی روزہ فرض نہیں الایدکہ اپنی خوشی سے فعلی روزے رکھلو۔الفاظ کے عموم میں ہرنیک کام کی ترغیب ہے۔ایک نمازروزہ ہی کیا جو بھی کوئی فخض اپنی خوشی سے نیک کام کرے گا۔ نفلی عبادات میں

کے گا۔وہ اس کا صلہ بائے گا اور اجروالو اب کامستحق ہوگا۔جو اسکی آخرت کے لئے بہتر ہوگا اور دوسرا مطلب علائے تغییر نے پر کھا ہے کہ ایک روز ہ کا فدیدا بیک مسکین کو کھا نادینا ہے اگر کو کی شخص اپنی خوشی سے زائد دیدے تو وہ بہتر ہے۔

آيت كَ خريس فرمايا: وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لُكُمُ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ علامه أبو بمربصاص فرمات إلى كاس کاتعلق ان لوگوں سے ہے جن کوشروع میں تندرست اور گھر پر مقیم ہوتے ہوئے روز ہندر کھنے اور اسکی جگد فدید دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ باوجودروزہ ندر کھنے اور فدیددینے کی اجازت کے بیفر مایا کدروزہ رکھنا بہتر ہے۔روزے کی جو خیروبرکت ہےاوراس کا جوروحانی نفع ہے۔روزہ ندر کھر فدریے میں وہ فغ نہیں ہے۔علامہ جصاص فرماتے ہیں بیجی ہوسکتا ہے کہ اس کاتعلق الدینن یُطِیقُونَ سے بھی ہواورمسافروں سے بھی ہو کوئکہ اس سے پہلے بھی ذکر آچکا ہے کہ مسافراورمریض رمضان میں روزہ ندر کھ کر بعد میں قضا کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی فرمایا کہ وہ بھی رمضان ہی میں روزہ

ر کھ لیں تو بہتر ہے۔ کیونکہ عموماً مسافروں کو بغیر کی ضرر کے روزہ رکھنے کی طافت ہوتی ہے۔ اوراس سے واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ سفر میں روزہ رکھنا ندر کھنے سے بہتر ہے۔علامہ جصاص نے اس سے ایک اور دقیق مسئلہ کا استنباط کیا ہے اوروہ بیا کہ جب ایک روزہ کے عوض ایک مسئین کو کھانا دینے کی اجازت دی گئ تھی۔ (اور بیا یک مسئین کا کھانا نصف صاع کے برابر ہوتا ہے ) تو اس سے معلوم ہوگیا کہ ایک نفلی روزہ نصف صاع صدقہ کرنے سے افضل ہے۔

وَ اللَّهُ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُواكُ هُدًى لِلتَّاسِ وَبَيِّنَا مِنْ الْهُدَى اللهُ المُّدَى اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

رمفان كامهيد بص من قرآن نازل كيا كيا - جولوكول ك كيمايت بادر بهات كبارك من اس كيانات خوب واضح بين والنود وا

اور جن وباطل کے درمیان فرق ظاہر کر نیوالے ہیں سوجو تحض تم میں ساس ماہ میں موجود ہوداس میں روز در مطے اور جو تحض مریض ہویا سفر پر ہو

فَعِلَ اللَّهِ مِنْ آيَامِ الْخَرِ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا بُرِيْنُ بِكُمُ الْعُسْرُ وَلِيَّكُمِ لُواالْعِلَاةَ تودور \_ ذوں كَ نَتْى كر كروز \_ ركه لـ الله تهار \_ لئة تمان كاراده فرماتا جدوثوارى كاراده نبيل فرماتا اورتا كم نتى پورى كياكرو-

وَلِتُكَتِّرُوااللَّهُ عَلَى مَاهَلُ كُمْ وَلَعَكَّكُمْ تَشَكُرُونَ ٥

اورتا كمتم اس برالله كى برائى بيان كروكه أس في تم كوبدايت دى اورتا كمتم شكر كرو

## قرآن مجيدرمضان المبارك ميں نازل كيا گيا

قضسيد : اس آيت شريفه ميں ان دنوں كى تعين فرما دى گئى جن ميں روز بر ركھنا فرض ہے پہلى آيت ميں ايّا مًا مَّعُدُو دَاتٍ فرما يا اوراس آيت ميں ما ورمضان كا صاف نام لے كريان فرما ديا كہ جو خض اس ماہ ميں موجود مووہ روز بركھے اور ساتھ ہى رمضان المبارك كى ايك دوسرى فضيلت بھى بيان فرما دى اوروہ يہ كداس ماہ ميں قرآن مجيد نازل ہوا۔ اس آيت ميں ارشا دفرما يا كرقر آن مجيد ما ورمضان ميں نازل كيا گيا اور سورہ قدر ميں فرما يا كہ ليا تا القدر ميں نازل فرما يا۔ القدر ميں نازل فرما يا۔ القدر ميں نازل فرما يا۔ الن دونوں باتوں ميں كوئى تعارض نہيں ہے كوئكہ ليلة القدر مضان المبارك ميں ہوتی ہے۔ اگر كوئى شخص بيسوال كرے كہ قرآن مجيد تو تھوڑ اتھوڑ اكر تے تيس سال ميں نازل ہوا۔ پھراس كا كيا مطلب ہے كہ رمضان المبارك ميں نازل ہوا۔ اس كا جواب بيہ كدشپ قدر ميں لوح محفوظ سے پورا قرآن مجملة و احدة (اكھا) آسان دنيا پرنازل كيا گيا اور بيت

اس کا جواب یہ ہے کہ بحب قدریس توس مقوظ سے پورا کر این جملہ والحدہ را تھا) اسمان دیا پرماران کیا گیا اور بیٹ العزت میں رکھ دیا گیا۔ پھروہاں سے حضرت جبرئیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا حسب الحکم لاتے رہے۔ (تفسیر قرطبی)

یہ جوفر مایا فَمَنُ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهُو فَلْیَصُمُهُ آس میں ہرعاقل وبالغ مسلمان مردعورت پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کی تصریح فر مادی۔البتہ مسافر اور مریض اور حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کواجازت دی گئی کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اور بعد میں رکھیں۔ان کی سے میں اور بعد میں رکھیں اور بعد میں رکھیں۔ان

مسائل کی تفصیلات حدیث اورفقہ کی کتابوں میں ندکور ہیں۔جن میں سے بعض مسائل ان شاءاللہ انجھی نقل کریں گے۔ دنیا میں جب سے سلسلہ مواصلات کی آسانی ہوگئ ہے اور تیز رفتار طیار سے گھنٹوں میں مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتے ہیں اس وقت سے بیسوال سامنے آنے لگا کہ کوئی شخص کسی ملک میں تھا وہاں اس نے ہیں روز سرکھ لئے پھروہ کسی ایسی ملک میں پہنچ گیا جہاں ایک دو دن ابھی رمضان کے ختم ہونے میں باقی ہیں تو وہ ان دنوں میں کیا کر سے احتر کے زدیک اس سوال کا جواب بیسے کہ وہ جہاں پہنچا ہے وہاں چونکہ رمضان موجود ہاں لئے ان دنوں کے روز سرکھے آیت فکھن شکھ کہ ملک میں گا الشکھر فلکی صفہ کہ کاعموم اس کو متقاضی ہے۔ اور فقہاء نے یہ جولکھا ہے کہ رمضان کے دن میں بروزہ نابالغ 'بائغ ہوجائے یا کوئی چیض والی عورت پاک ہوجائے تو وہ رمضان کے احترام میں شام تک نہ کھائے پینے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی ایسے ملاقد میں پہنچ گیا جہاں ابھی رمضان باقی ہو وہ رمضان کا احترام کر سے احترام کی دوصور تیں معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی ایسے مطابق ہے جو اور کے دوروزہ رکھنا آیت کے معلوم ہوتا ہے کہ دوزہ درکھا تا ہے جسی مجبوزہ رکھا تی دوروزہ رکھنا آیت کے عوم کے مطابق ہے ۔ البذا ایسے شخص کوروزہ بھی اور دورہ کی نیت کر لی اور خدائے تعالی کے زدیک ان دنوں کے روزہ وادم اورہ جاتے ور مرض اورہ جاتے گا۔ ورنی نقل کوئر میں کا خرام ہوجائے گا۔ ورنی نقل کوئر میں اور دورہ کی نیت کر لی اور خدائے تعالی کے زدیک ان دنوں کے روزہ وادم وی تو فرض ادا ہوجائے گا۔ ورنی نقل کا قواب میل جائے گا اور رمضان کا احترام بھی ہوجائے گا۔ ورنی نقل کوئر میں کیا جو اس کے گا اور رمضان کا احترام بھی ہوجائے گا۔

مریض اورمسا فرکوروزه نهر کھنے کی اجازت اور بعد میں قضار کھنے کا حکم بیار شادفرمانے کے بعد کہ''جوشخص ماہ رمضان میں موجود ہواس کے روزے رکھے''مریض اور مسافر کوروزہ ندر کھنے

کی اجازت دی۔اورساتھ ہی ہی بھی فرمایا کہ جتنے دنوں کے روزے رمضان المبارک میں مسافراور مریض نے نہیں رکھے وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اتن ہی گنتی کرے جتنے روزے پھھوٹے اور ان کی قضار کھلے۔علامہ جصاص فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اتنے دنوں کی گنتی کر کے قضا کرنے کا حکم فرمایا ہے جیتنے دن کے روزے رہ گئے ہیں اور لگا تار قضار کھنے کی کوئی قیدا <u>ورشر طنہیں لگائی اس لئے</u> روزوں کی قضا کرنے والامتفرق طور پر رکھ لے یا لگا تار رکھ

لے دونوں طرح درست ہے۔اور یُوِیْدُ اللهُ بِحُمُّ الْیُسُوّ۔ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دوسرا رمضان آنے تک پہلے رمضان کے قضار وزے نہ رکھے تو اب اس موجودہ رمضان کے روزے رکھ لے اور گذشتہ رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں کرلے البتہ جلد سے جلد قضار کھ لینا بہتر ہے اس میں

مسارعت إلى الخير ہاور چونکه موت كا کچھ پية نہيں اس لئے اوا ئيگی فرض كا اہتمام بھی ہے۔

مسکلہ: ہرمریض کواجازت نہیں ہے کہ بعد میں قضار کھنے کے لئے رمضان کے روزے چھوڑ ہے بلکہ پرخصت و اجازت ایسے مریض کودی ہے جسکوروزہ رکھنے سے سخت تکلیف میں جتال ہونے یا کی عضو کے تلف ہونے کا تو کی اندیشہ وئیا ایسے مرض میں بتال ہوجی میں روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے طول پکڑ جانے کا غالب گمان ہوجو تجربہ سے یا ماہم معالج کے قول کی بنیاد پر ہواور سے ماہم معالج ایسا ہوجی کا فاسق ہونا معلوم نہ ہو قال فی اللد المعختار او مریض خاف الزیادة لمرضه و صحیح خاف الممرض بغلبة الظن بامارة او بتجربة او با خبار طبیب حاذق مسلم مستور او فی الشامی اما الکافر فلا یعتمد علی قوله لا حتمال ان غرضه افساد العبادة (فصل فی العواد ض) اس بارے میں لوگ بین کر تے ہیں کہ معمولی سے مرض میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں گواس مرض کے لئے العواد ض) اس بارے میں لوگ بین مرزہ مُفید ہوتا ہے پھر بھی مرض کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے اور بہت سے لوگ

ڈاکٹروں کے کہدیے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔اس بارے میں ہر ڈاکٹر کا قول معتبر ٹیس ڈاکٹر بے دین فاسق بلکہ کا فر بھی ہوتے ہیں۔انہیں نہ مسللہ کاعلم ہوتا ہے۔ نہ روزہ کی قیمت جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو تو خواہ مخواہ روزہ چھڑوانے میں مزہ آتا ہے اور کا فرڈاکٹر کا قول تو اس بارے میں بالکل ہی معتبر نہیں۔

چروائے ہیں ہوہ اتا ہے اور احرا اس الی سوالہ یہ ہے اور کی ایسے معائی ہے روزہ رکھنے یا ندر کھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے جو

مہلمان ہوروزے کی اہمیت بچھتا ہواور خونے خدار کھتا ہو۔ اور مسئلہ شرعیہ ہے واقف ہو۔ اور سہ بات بھی قابلی ذکر ہے کہ

مہلمان ہوروزے کی اہمیت بچھتا ہواور خونے خدار کھتا ہو۔ اور مسئلہ شرعیہ ہے واقف ہو۔ اور سہ بات بھی قابلی ذکر ہے کہ

بہت سے لوگ بیاری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیے ہیں اور پھر کھتے ہی ٹیمیں اور بہت بولی گئیگاری کا بوجھ لے

کر قبر ہیں چلے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی بحب اور آخرت کی بے فکری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بیدان مریضوں کا بیان ہوا

جو موباً شار رست رہتے ہیں۔ اور عارضی طور پر مریف ہوگے۔ بیلوگ صحت یاب ہو کر بعد ہیں فضار کھ لیس لیکن ایسامردیا

مورت جو مستقل مریض ہو جے روزہ ورکھ سکنے کی زندگی بحراً مید نہ ہو۔ اور ایسے مردیا عورت جو بہت بوڑ ھے ہوں نداب روزہ

رکھنے کی طاقت ہے نہ پھر بھی روزہ ورکھ سکنے کی زندگی بحراً مید نہو۔ اور ایسے مردیا عورت جو بہت بوڑ ھے ہوں نداب روزہ

رکھنے کی طاقت ہے نہ پھر بھی روزہ ورکھ سکنے کی زندگی بحراً مید جو دیا ہے نقل صدقہ ہوجائے گا۔ جس طرح کہ ہر مریض کو روزہ

گھوڑ نے کی اجازت نہیں ای طرح ہر مرمافر کو بھی روزہ چھوڑ نے کی اجازت نہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ بود ہیں فضار کھی کی نہیں ہوگا اجازت نہیں۔ مرمضان المبارک کا روزہ بود ہیں فضار کی کہ کی بھی ہیں بہت ہوں بھی ہوں کی سے مسئول المبارک ہوتو روزہ کی مسافت کے کے کی نہیں مرمفان المبارک ہوتو روزہ کی مسافت کے لئے خواہ پیدل سفر کرے یا بس سے یا ہوائی جہاز ہے شرعی مسافر مانا جائے گا۔ وہ نماز وں میں قطر بھی کرے اور آسے یہ بھی جائز میں جو بی دوروں کی قضار کھی ہے۔ ہو بھی خور سفر نوبی کی دوروں کی قضار کھی ہے۔ ہوروں کی دوروں کی قضار کھی ہو ہوروں کی میں اف سفر سے جو میں ذوروں کی قضار کے لئے کو خوروں کی تھار کھی ہیں ہو جو بھی نوبی ہی جائز دی میں قطر بھی کر اور کر دوروں کی قضار کھی ہے۔ کہ دوروں کی قضار کھی ہو کہ بھی جو نوبی موبی کر دوروں کی قضار کھی ہے۔ کہ دوروں کی قضار کے کے۔ کہ بھی جو نوبی موبی کر اوروں کی قضار کھی ہے۔ کہ بھی جو نوبی میں بھی جو نوبی کھی ہوئر کی اور کر دوروں کی تھار کے کہ دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دور

جوشخص مسافت قصرہ کم سفر کے لئے گیا ہوا ہے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ شرعی مُسافرکو (جس کی مسافتِ سفر اُوپِر بتاؤی گئی ہے ) سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے۔ لیکن رمضان میں روزہ رکھ لیوٹا بہتر ہے۔ اور وجہ اسکی ہیہے کہ اول تو رمضان کی برکت اور نورانیت سے محرومی نہ ہوگی۔ دوسرے سب مسلمانوں کے ساتھ مل کرروزہ رکھنے میں آسانی پہوگی اور بعد میں تنہاروزہ رکھنا مشکل ہوگا۔

سنکہ: مبافر اور مریض (جنہیں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے) وہ اگراپ زمانہ عذرہی میں مرکئے۔ تو چونکہ انہوں نے تضار کھنے کا وقت ہی نہیں پایا۔ اس لئے ان پراپ چھوٹے ہوئے روزوں کی طرف سے فدید دینے کی وصیت کرنا واجب نہیں ۔ اور اگر مریض نے اچھا ہو کر اور مسافر نے گھر آ کر روز نہیں رکھے یا پچھ رکھے پچھ ندر کھے۔ تو جتنے دن ہمض کے بعد پائے ہیں ان کی طرف نے فدیداداکر نے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ وصیت کے بعداس کا ولی قرضوں کی اور انگی کے بعداس کے تہائی مال سے ہرروزہ کے وض بفد رصد قد فطر کے صدقہ کردے۔ اور اگر اس نے وصیت نہی اور اس کے قبائی مال سے ہرروزہ کے وض بفدر مدید دیر یا تو ان شاء اللہ یہ بھی مفید ہوگا۔

مثلًا اگردس دن کے روز ہے چھوڑے تھے اور اس قدر ایام صحت اور ایام اقامت پالئے اور قضار وزے ندر کھے اور موت آنے لگی تو پورے دس دن کے روزوں کی طرف سے فدیہا واکرنے کی وصیت کرے۔ اور اگر ایام صحت اور ایام اقامت میں صرف پانچ ون ملے تھے اور ان میں قضار وزے ندر کھے تو صرف پانچ دن کے روزوں کی طرف سے فدیہا واکرنے کی وصیت کرے۔ (من الدر التحار) حاملہ اور مرضعہ کے لئے رُخصیت

سنن نبائی میں ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اجازت دی ہے اورائی نماز کا ایک حصہ معاف فرما دیا ہے (کہ چار رکعات والی فرض نماز کی دور کعتیں مسافر کے ذمہ رہ جاتی ہیں) اور دورہ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت کو بھی رمضان میں روزے ندر کھنے کی اجازت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ نہر کھنے اجازت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ نہر کھنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہویا زیادہ تکلیف میں پڑجانے یا اپی جان یا نبی کی جان کا اندیشہ ہوتو وہ عورت رمضان کے روزے چھوڑ کر بعد میں رکھ لے اسی طرح دُودھ پلانے والی عورت کے لئے بھی اسی وقت رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ نا جائز ہے جبکہ روزہ رکھنے سے نبی کو دودھ سے محرومی ہوتی ہوتی ہو اور بچدود دھ پلانے والی کے دودھ کے علاوہ دوسری غذا کا دام چل سکتا ہوتو کی رودھ پلانے والی کو رمضان المبارک کے روزے چھوڑ نے کی اجازت نہیں ہے اور سے بھی جاننا چاہئے کہ جب بچہ کی عمر دوسال ہوجائے تو اس کو عورت کا دودھ پلانا ہی روزے چھوڑ نے کی اجازت نہیں ہوتا ہوتا کی اس کی موجائے تو اس کو عورت کا دودھ پلانا ہی منع ہے۔ جب بچہ کی عمر دوسال ہوجائے تو اس کو عورت کا دودھ پلانا ہی منع ہے۔ جب بچہ کی عمر دوسال ہوجائے تو اس کو عورت کا دودھ پلانا ہی اسی سے اور سے بھی جاننا جائے کے لئے روزہ وجھوڑ نے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔

خيض اورنفاس والىعورت كاحتمم

جسعورت کورمضان المبارک میں ماہواری کے دن آجا کیں یا ولا دت کے بعد کا خون آر آہا ہو جسے نفاس کہتے ہیں ہے دونوں عور تیں رمضان المبارک کے روزے نہ رکھیں اگرچہ روزہ رکھنے کی طاقت ہولیکن بعد میں ان روزوں کی قضار کھ لیں۔ اور چیض نفاس کے زمانہ کی نمازیں بالکل معاف ہیں۔ان دونوں پرائلی قضانہیں۔

اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے

اللہ تعالیٰ شان نے کسی الی بات کا تھم نہیں دیا جو بندوں کی طاقت سے باہر ہوقر آن میں کی جگداس کا ذکر ہے آیت بالا میں مریض اور مسافر کا تھم بیان فرمانے کے بعد ارشاو فرمایا: یُرِیدُ الله بیکم الیسُسُو وَ لَا یُرِیدُ بِکُمُ العُسُرَ ( کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرما تا ہے اور تبہارے لئے مشقت کا ارادہ نہیں فرما تا) نماز وں کے بارے میں بھی مریض کے لئے آسانی ہے کہ کھڑے ہوکر لیٹ کر بیٹھ کررکوع اور بجدہ یا اشارہ کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق جس طرح ممکن ہونماز پڑھ لے زکوۃ میں بھی مطلق مال ہونے پرزکوۃ فرش نہیں گائی بلکہ صاحب نصاب پرزکوۃ فرض ہوتی ہے اور اسکی ادائیگی اس وقت فرض ہے جب ناپ پرچا ند کے حساب سے ایک سمال گزرجائے اور پھرزکوۃ میں جو بھو اجب ہوتا ہے وہ بہت قلیل ہے یعنی کل مال کا چالیسواں حصد دینا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح جج ہر خص پرفرض نہیں جو تھی مکہ معظمہ تک سواری پر آنے جانے کی طاقت رکھتا ہو اور ساتھ ہی سفرخرج بھی ہواور بال بچوں کا ضروری خرچہ پیچھے چھوڑ جانے کے لئے موجود ہوت جے فرض ہوتا ہے اور وہ بھی زندگ میں صرف ایک بار فرض ہے۔ روز ہ رمضان فرض ہونے کے باوجود مریض اور مسافر اور شیخ فانی حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لئے جوآ سانیاں ہیں وہ اس بیاں ہیں وہ بھی عام طور پر معلوم اور مشہور ہیں۔

قوله تعالى وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَّةَ. (الآية) ال كي بارك شي صاحب رول المعانى (ص١٢ ٢٦) قرمات بيل اى و شرع لكم جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر المستفاد من قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه وامر المرخص له بالقضاء كيف ما كان متواترا او متفرقا وبمراعاة عدة ما افطر من غير نقصان ومن الترخيص المستفاد من قوله عزّوجل (يريد الله بكم اليسرا ومن قوله تعالى فعدة من يام أخر) لتكملوا الخ.

مطلب یہ کہ و لت کملوا ش واؤ عاطفہ ہے جونعلی محذوف پرعطف ہے مطلب یہ کہتمہارے لئے جواللہ تعالیٰ نے یہ مطلب یہ کہ جوفض ماور میں مان میں موجود ہووہ روزے رکھے اور مریض اور مسافر کور مضان میں روزے چھوڑ کر بحد میں چھو نے ہوئے روزوں کی گئتی کے موافق تضاروزے متواتریا متفرق طریقے پررکھنے کی جواجازت دی ہاس لئے ہوئے کہ تم تھیک چھی طرح گئتی کا دھیان رکھ کر بحیل کروتا کہ اواء وتضاء کوئی روز ہرہ نہ جائے اورتا کہتم اس پراللہ کی بدائی بیان کروکہ اس نے تہمیں ہدایت دی اور یہ جوفر مایا: وَلِنْ کَیْرُو اللهُ عَلَیٰ مَا هَدَا حُمْ اس میں اللہ تعالیٰ کی بدائی بعنی آگی جروثنا ہیان کرنے کا تھم ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے فر مایا کہ اس سے یوم عید کی تجبیریں مراد ہیں اور حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ اس سے جا ندو کیجنے کے وقت اللہ اکر کہنا مراد ہے۔

نعت ہےاس نعت کی قدر دانی کرو۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَا نِيْ قَرْيَبُ أُجِيبُ دَعُوةَ السّارِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوْالِي ورجبير من من مر عبد عن والري وبلاثبين أرب وبلاثبين أرب وبلاثبين أرب وبلاثبين أن المائد المائد المائد المائد والمائد والمؤرث المائد والمائد وا

### دعا کی فضیلت اور آ داب

قفسيو: درمنثور من ذكركيا م كرايك فض صفورانور على كا خدمت من حاضر موا اورع ض كياكه يارسول الله ما را الله ما را رب قريب م جس سے ہم آ سته طريقے پر مناجات كريں يا دُور ہے جمے ہم زور سے پكاريں - اس پر آ تخضرت على في اخترالله تعالى في آ يت وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِي آخرتك نازل فرمائى اور حضرت عطاء بن أبي رباح في بيان فرمايا كر آيت وَقَالَ رَبُّكُمُ اذْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ نازل مولى تو صحاب فعرض

کیا کو آگر بمیں معلوم ہوجاتا کہ ہم کس وقت دعا کریں تو اچھاتھا اس پر آ بت وَ اِفَا سَالُکَ عِبَادِی عَنی آخیرتک نازل ہوئی۔

گر شتہ آیات میں روزے کے احکام بیان ہوئے۔ رمضان المبارک کامہینہ آخرت کمانے کا سیزن ہاں میں کمائی بہت ذیادہ ہوتی ہے۔ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۵ج) اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہررات ایک منادی بدا دیتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے آئے کہ السنون التر فدی ص ۱۲۲ آئی اور اہال ایمان کی طبیعتیں کیکول کرنے والے آئے بین دور اغب ہوجاتی ہیں۔ روزے بھی رکھتا ہیں۔ فران التر فدی ص ۱۲۳ آئی اور اہال ایمان کی طبیعتیں کیکول کی طرف بہت نیادہ مراز ہیں۔ فرصوں کے علاوہ مزید نماز میں بڑھتے ہیں ذکر و تلاوت بیس گئے ہیں۔ دعاؤں بیں شخول ہوتے ہیں۔ فیب قدر کوزندہ رکھتے ہیں۔ رمضان میں دُعا نماز میں بڑھی اہتمام کرتے ہیں۔ دمضان میں دُعا نماز میں بڑھی اپنی اللہ تعالیٰ کے درمیان دعا کی تبویت کا ذکر کردیا جائے آئی ہو اللہ تعالیٰ ہوجائے وہ موجوہ اسکو بھی جانے اور قبول نجی فرمانا تا ہے۔ آ ہت سے دعا کرویا ذور سے وہ وہ رکھا سنتا ہے اور قبول نجی فرمانا تا ہے۔ آ ہت سے دعا کرویا ذور سے فرمانا بھی آخر نہ اللہ تعالیٰ ہوجائے سے وہ وہ الکی مائی کو بیا کیا اور اس کے اسف کو کیا مائی ہوجائے ہوں کہ کا مین اسکان کو پیدا کیا اور اس کو کی میں جو خیالات آئے فرمانا کی کھی تھی تا کو اسکان کو کیدا کیا اور اس کو کی میں دیاوہ کی سے ہی دیا اس کو کی اسکان کو کیدا کیا اور اس کو کی اسکان کو کیدا کیا اور اسکان کو کیدا کیا اور اسکان کی شدرگ ہے بھی زیادہ )۔

میں ہم اُن کو جانے ہیں اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اسکی شدرگ ہے بھی زیادہ )۔

ملیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ عقاقیۃ کے ساتھ ایک سفر میں سے جب ہم کسی اُونچائی پر چڑھتے تو بلند آ واز سے اللہ اکبر کہتے تھے آنخضرت سرور عالم عقاقیۃ نے فرمایا کہ اے لوگو! اپنی جانوں پر جم کرو کیونکہ تم کسی ایسے کوئیں پکار رہے ہو جو بہرہ ہے اور غائب ہے۔ تم تو سمیح اور بصیر کو پکار رہے ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقیۃ نے ارشاوفر مایا کہ بے شک تمہار ارب شرمیلا ہے کہ یم ہوہ اس کی طرف ہاتھ اُٹھائے تو وہ ان ہاتھوں کو بغیر کی واپس کر دے۔ (اخرجہ اس بات سے شرما تا ہے کہ بندہ جب اسکی طرف ہاتھ اُٹھائے تو وہ ان ہاتھوں کو بغیر کی واپس کر دے۔ (اخرجہ التر نہ کی فی ابواب الدعوات وحسن اخرجه الحام فی المستدرک وقال علی شرط اُٹھین واقر والذہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علقی نے ارشادفر مایا تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب

تك كردعا كرنے والاجلدى ندكرے وہ كہتا ہے كہ ميں نے دعاكى وہ قبول ندموئى۔ (صحيح بخارى)

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ بندہ کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور قطع حری کی دُعانہ کر بے بشر طیکہ جلدی نہ بچائے عرض کیا گیا کہ جلدی بچانے کا کیا مطلب ہے فر مایا جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے میں نے دعا کی اور کیکن مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہیں بچھ کرتھک کر بیٹھ جائے اور دعا کو چھوڑ دے (صحح مسلم) یوں کہنے لگے میں نے دعا کی اور کیکن مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہیں جھارتھ کے ساتھ دل کو حاضر کر کے دعا کریں ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دعا برابر کرتے رہیں۔ رغبت کے ساتھ دل کو حاضر کرکے دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

دعابرابررے رہیں۔ رحبت ہے ما ھ دن و جا سررے دہا ہے۔ اللہ عن اللہ من الدعاء کاللہ کنزدیک دعاہ بڑھ کرکوئی چزفضیات کرسول اللہ عن الدعاء کیاللہ کنزدیک دعاہ بڑھ کرکوئی چزفضیات والی نہیں ہے الدعاء من العبادة کردعاعبادت کا مغزہے۔ اور ایک صدیث میں ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ نے کہ جس فض کویہ خوشی ہوکہ اللہ تعالی ختیوں اور بے چینیوں کے وقت اسکی دعا قبول کرے سوچاہئے کہ وہ اچھے رسول اللہ علیہ نے کہ جس فض کویہ خوشی ہوکہ اللہ تعالی ختیوں اور بے چینیوں کے وقت اسکی دعا قبول کرے سوچاہئے کہ وہ اچھے

حالات میں کثرت سے دعا کرے۔ دعا قبول ہونے کا کیا مطلب ہاس کے بارے میں رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی مخض کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سوال کے مطابق اسے عطافرمادیتا ہے یا اس جیسی آنے والی کسی مصیبت کوروک دیتا ہے جب تک کہ گناہ گاری اور قطع حرمی کی دُعانہ کرے۔ (اُخرج الاحادیث الاربعة التر ندی فی ابواب الدعوات)

اورمنداُ حدین ایک بات کااضافہ ہے اور وہ بیکہ یا سکی دعاکواللہ تعالیٰ آخرت کے لئے قرخیرہ بنا کررکھ دےگا (جو اُسے آخرت میں کام دےگی) (مشکوۃ المصابح)

لوگ کہتے ہیں دُعا قبول نہیں ہوتی حقیقت میں مانکنے والے ہی نہیں رہے۔اول تو حضور قلب سے دعائمیں کرتے۔
دوسرے حراس سے بیخ کااہتمام نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص لمب شرمیں ہو۔اس کے بال بکھرے ہوئے
ہوں 'جسم پرگردو غباراً ٹاہوا ہے۔ وہ آسان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے یارب یارب کہہ کردُعا کرتا ہواور حال ہیہ ہے کہ اس کا
کھانا حرام ہے بینا حرام ہے اوراس کوحرام سے غذادی گئی ہے۔ پس ان حالات میں اسکی دُعا کیوں کرقبول ہوگی۔ (میح مسلم)
نیز سُمن تر فدی میں ہے کہ رسول اللہ عقیق نے ارشاد فر مایا کہ دُعا ان صیبتوں کے دُور ہوئے کے لئے بھی نافع ہے جو
نازل ہو چکیس اوران مصیبتوں کورو کئے کے لئے بھی جونازل نہیں ہوئیں۔ سواے اللہ سے تم اس طرح دُعا کروکہ قبولیت کا یقین ہواور بیجان
سندن تر فدی میں ہے کہ رسول اللہ عقیق نے ارشاد فر مایا کہ اللہ سے تم اس طرح دُعا کروکہ قبولیت کا یقین ہواور بیجان
لوگہ بلا شباللہ تعالیٰ غافل اور لا پرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرما تا۔ آیت کر بھہ کے آخر میں فرمایا: فَلْیَسْسَجِیْنُو ُ الْیُ وَالْیُو مِنُواْ اِلْیُ مِنُواْ اِلْیُ مِنُواْ اِلْیْ مِنْ اِللہ کیا کہ کہ کہ کہ آخر میں فرمایا: فَلْیسُسَجِیْنُو ُ الْیُ وَالْیُوْمِ مُواْ اِلِیْ وَالْیُوْمِ مُواْ اِلِیْ وَالْیُواْ مِنْ اِللہ کیا کہ کہ کے آخر میں فرمایا: فَلْیسُسَجِیْنُو الْی وَالْیُوْمِ مُواْ اِلِی اِللہ کیا کہ کہ کہ کہ تو ہم ایس اور جروسے کی اور مربی ہوایت یا کمیں گے۔ قال صاحب الووح ای فلیطلبوا
الیا کریں گے تو ہم اید دعو تھم للإیمان و الطاعة کما انی اجیبھم إذا دعو نی لحوانجھم۔

وقال القرطبى قال الهروى الرُشد والرشد والرشاد الهُدى والاستقامة ومنه قوله تعالى لعلهم يرشدون. وقال البيضاوى فَلْيَسْتَجِيْبُو الِى اذا دعوتهم للايمان والطاعة كما اجيبهم اذا دعونى لمهما تهم وَلْيُؤُمِنُو ابِى امر بالثبات والمداومة عليه لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ راجين اصابة الرشد وهوا صابة الحق.

اُحِلَ لُكُوْ لِيَكُةَ الْحِيمَامِ الْرَفَّ الْيُسِارِكُو هُنَ لِبَاسُ لَكُوْ وَاَنْتُو لِبَاسُ لَهُنَّ الْمِاسَ لَكُوْ وَالْنَهُ وَلِبَاسُ لَهُنَّ الْمِاسَ لَهُ وَالْمُولَ لَهُنَّ الْمُاسَ لِهُ اللَّهُ الْكُوْ لِبَاسُ لَهُ اللَّهُ الْ

الله عنون له بناسبه الجي مون محيث رح جونوان علماري و بيون رمان ادرم ومعاف رماديا يسواب ان سے بيل لما پ رو و ابتعنوا ما كمتب الله لكنم و كلوا و اشريوا حتى يكتب ين لكروالخديط الركبيض مين الذيج

اور تلاش کرو جواللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور کھاؤاور پیئو یہاں تک کہ تمہارے لئے سفید تا کہ سیاہ تا کہ سے متاز ہو کر ظاہر ہو

الْأَسُودِمِنَ الْفَجُرِ ثُمَّ آتِتُوا الصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَالِفُونَ فِي

جائے۔ یعنی فجر کا تا کہ پھرتم روزے پورے کرورات تک۔ بیو یوں میں میل ملاپ نہ کرواس حال میں کہتم اعتکاف کئے ہوئے ہو

لْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَا كُذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ الْبِيهِ لِلنَّاسِ لَعَكَهُ مُ يَتَقُونَ ٩ جدوں میں۔ بیاللّٰد کی حد بندیاں ہیں لہذاان کے پاس نہ پھٹکوای طرح الله بیان فرماتا ہے ہوگوں کے لئے اپنی آیات تا کدلوگ پر ہیز گار بنیں

## ملداحكام صيام

قضم بيد: حضرت براء بن عازب رضى الله عند نے بيان فرمايا كرروزوں كى فرضيت كابتدائى زمانديس (قانون کے مطابق )رسول اللہ علیہ کے صحابہ اس پڑمل کرتے تھے کہ جس شخص کا روزہ ہوتا اور افطار کا وقت آجاتا اوروہ افطار سے يهل سوجاتا تواب بورى رات اورا گلے بورے دن بيس كھاسكتا تھاجب تك كمشام ندموجائے -اوربيواقعد پيش آياكم قيس بن صرمہ انصاری رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اُن سے کہا تہارے پاس پچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہامیرے پاس کچھنیں ہے لیکن میں کہیں سے جا کرتمہارے لئے انتظام کرکے لاتی ہوں۔انہوں نے دن جرکام کیا تھا ابھی اُن کی بیوی واپس نہ آئتھی کہان کی آئلگ گئ پس جب وہ آئیں اوران کود یکھا کہ وچکے ہیں تو کہنے کلیس ہائے تیری محروی ( کھانے کا وقت ختم ہوا اور کل کوروزہ بھی رکھنا ہے) انہوں نے ای طرح (بغیر کھائے پیئے )روزہ رکھ لیا جب آ دھا دن ہو گیا تو رسول الله عَيْنَ عَالَى الله تعالَى الله تعالى في آيت كريمه أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ الى نِسَائِكُمْ نازل فرماكي جس مسلمان بهت خوش ہوئے اور آیت و کُلُوا واشُرَابُوا حَتیٰ یَتَبَیّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الاَبُیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَجُرِ نَازَلَ هُوكُل (صَحِح بَخَارَى)قال في فتح الباري بعد ذكر الاختلاف في اسم الصحابي الذي وقع له ذلك أنه أبوقيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك فمن قال قيس بن صرمه قلبه.

سوجانے کے بعدرمضان المبارک میں جیسے کھانا پیناممنوع ہوجا تا تھااس طرح بیو یوں سے ہمبستر ہونا بھی ممنوع ہو جاتا تفا صحابه كواس ميں بهت دُسُواری پیش آئی۔

سیح بخاری میں ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم ہوا تو (افطار کے بعد نیندا مجانے کی صورت میں )عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے اور پورے رمضان کا یہی قانون تھا اور بہت سے لوگ اپنے نفوں کی خیانت کرتے تھے (اور قانون كي خلاف ورزى كر بير فيت تقى ) للبند الله تعالى ني آيت كريمه علِمَ اللهُ أنَّكُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمَ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنْكُمُ نازل فرمائي سنن ابوداؤ دباب كيف الاذان ميں ہے كەحضرت عمر في بيوى سے جماع كرنے كاراده كيا انہوں نے کہا میں توسوگئ تھی (اب میکام جائز نہیں رہا) اُنہوں نے سمجھا کہ بیہ بہانہ کررہی ہے لہندا جماع کر بیٹھے تفسیر در منثور میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عندایک مرتبدرات کورسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضررہے اور باتیں کرتے رہے جب گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی سوچکی ہے اُسے جگایا اورمخصوص کام کا ارادہ کیا وہ کہنے لگی کہ میں تو سوگئ تھی۔ اُنہوں نے کہا کہ تم سوئی نہیں ہو (غلط کہہ رہی ہو) پھراس سے جماع کرلیا اور کعب بن ما اکٹے کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا صبح کو حضرت عمرٌ نبی ا كرم عليه كي خدمت مين حاضر موت اورا پناواقعه سُناياس پرالله تعالى نے آيت كريمه عَلِمَ اللهُ ٱنْكُمُ كُنتُمُ تَحْتَانُونَ انَفُسَكُمُ نازل فرمانی فس كا بهارى وجه عين جونفول كا تقاضا بوراكرلياس مين بظام نفس كي موافقت ميكن قانون شری کی خلاف ورزی کی وجہ سے بیفسوں کی خیانت ہے کیونکہ اُ حکام کی خلاف ورزی مواخذہ کی چیز ہے اور تعتانون کا بیہ

معنی بھی ہوسکتا ہے کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے تمہار نفوں کا نقاضا ہو یوں کے پاس جانے کا ہوتا تھالیکن تم اجازت شری نہ ہونے کی وجہ سے نقاضے کو پورانہ کرتے تھاس میں نفوں کی خواہش کی خیانت تھی اگر چدا کیانی نقاضوں کی موافقت تھی۔ اب مُباشرت کی اجازت دے دی گئی تو نفوں کی خیانت بھی ختم ہوئی۔ آیت شریفہ اُجلَّ لَکُمْ لَیُلُهَ الصِیّام الرَّفَثُ اللّٰ نِسِائِکُمْ۔ آخر تک نازل ہونے سے پوری رات کھانا پینا اور ہو یوں سے مباشرت کرنا جائز ہوگیا۔ جو پکھ کی سے اللّٰ نِسِائِکُمْ۔ آخر تک نازل ہونے سے پوری رات کھانا پینا اور ہو یوں سے مباشرت کرنا جائز ہوگیا۔ جو پکھ کی سے

### خلاف ورزی ہوئی تھی وہ اس پرنادم ہوئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے انگی توبہ تبول فرمائی اوراُن کومعاف فرمادیا۔ زن وشو ہر کے تعلقات کا لطیف انداز میں بیان

رمضان المبارك كى راتوں ميں بيويوں سے مباشرت كى اجازت ديتے ہوئے مياں بيوى كے تعلق كواكك لطيف انداز ميں بيان فرمايا۔ اور وہ بير كم عورتيں تمهارا لباس بيں اورتم ان كالباس ہو۔ صاحب رُوج المعانى لكھتے ہيں يعنی وہ

تمہارے لئے سکون اور دل جمعی کا باعث ہیں اور تم اُن کے لئے سکون اور دل جمعی کا باعث ہو۔ کما فی سُور ق الاعراف لِیَسُنگُنَ اِلْیُهَا و فی سُور ق الروم لِتَسُکُنُوا اِلْیُهَا۔عورت اور مرد چونکہ معانقہ کرتے ہیں اور ہرایک دوسرے سے لیٹ جاتا ہے۔اس لئے ہرایک کوایک دوسرے کے لئے لباس سے تعبیر فرمایا اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے پردہ بن جاتے ہیں اور فسق و فجور سے روکتے ہیں۔اس لئے بھی ہرایک کو دوسرے کا

ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے پردہ بن جاتے ہیں اور قسق و فجور سے روکتے ہیں۔اس لئے بھی ہرا یک کو دوسرے کا لباس بتایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی بندہ نے نکاح کرلیا تو اس نے آ دھادین کامل کرلیا۔لہذاوہ باقی آ دھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ (مشکلوۃ عن البہتی فی شعب الایمان)

صاحب روح المعانى لكھتے ہيں كم پہلے جملہ يعنى هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ سے بيرواضح مور ہاہے كم عورتوں سے صبرنہيں كر سكتے اور دوسرا جملہ وَ أَنْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ بيہ بتار ہاہے كہ تہارے لئے ان سے پر ميز كرنامشكل ہے اور چونكه مَر دكا احتياج

ت میں اس کے پہلے جملہ کو مقدم کیا گیا۔ (من روح المعانی ص ١٦٥ج) خوب واضح ہے اس لئے پہلے جملہ کو مقدم کیا گیا۔ (من روح المعانی ص ١٦٥ج)

بتغائے اولا د کا حکم

یہ جوفر مایا و ائتفوا مَا کَتَبُ اللهُ لَکُمُ (یعن طلب کروتم جواللہ نے تہارے لئے لکھ دیا) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا کہ اس سے اولا دطلب کرنا مقصود ہے یعنی جماع کرنے میں نیت رکھو کہ اللہ تعالی اولا دنھیب فرمائے گا۔ صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ نکاح کرنے میں نسل بڑھنے کی نیت رکھنی چاہئے صرف قضائے شہوت مقصود نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی نے شہوت جماع کو بی نوع انسان کی بقائے لئے انسانوں میں رکھ دیا ہے۔ جبیا کہ کھانے کی خواہش انسانوں کے زندہ رہنے کے لئے پیدا فرما دی ہے صرف قضاشہوت جانوروں کا مقصود ہے بعض مضرین نے یہ بھی فرمایا کہ جب جماع کو اولا دطلب کرنے کا ذریعہ بنادیا گیا تو اسے عور توں سے غیر فطری طریقے سے مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جب جماع کو اولا دطلب کرنے کا ذریعہ بنادیا گیا تو اس سے عور توں سے غیر فطری طریقے سے

رین سے بین رہیا ہے، بات کی میانعت ابت ہوگئی کیونکہ وہ جگہ طلب ولدی نہیں ہے۔ صبح ساب است میں میں است کا میں است کا میں است کا میں است کا میں است کی میں است کی میں کا میں است کی میں کا میں

صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت

يُعرفر ما يا: وَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسُودِ مِنَ الفَجُو (اوركها وَ

اور پیئویہاں تک کہ تمہارے لئے سفیدتا کہ سیاہ تا کہ ہے متاز ہوکر ظاہر ہوجائے لینی فجر کا تا گئے)اس میں اجازت دی گئ ہے کہ روزوں کی راتوں میں صبح صادق ہونے تک کھائی سکتے ہو۔ سفیدتا کے سے بیاض النہار (یعنی دن کی سفیدی جو سج صادق سے شروع ہوتی ہے) مراد ہے۔ اور سیاہ تا گے سے سوا داللیل (یعنی رات کی تاریکی) مُراد ہے۔ بی تفییر خود آنمی سے مروی ہے۔ (کمانی صحح ابخاری)

حضرت سهل بن سعدرض الله عند سے روایت ہے کہ جب آیت و کُلُوا وَاشُوبُوا حَتّی یَتَبَیّنَ لَکُمُ الْحَیْطَ الْاَبْیَضُ مِنَ الْحَیْطِ الْاَسُودِ نازل بوئی اور ابھی لفظ مِنَ الْفَجُو ِ نازل نہ ہوا تھا تو بعض لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفیداور کالاتا گہ بائدھ لیا اور برا برکھاتے پیتے رہے یہاں تک کہ ان دونوں میں فرق ظاہر ہوجائے (وہ زمانہ بی اور بحلی کا تو تھانہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں اندر میٹھ کرکھاتے رہے سے صادق ہوجانے اور باہر روشن پھیل جانے پر بھی دونوں تاگوں میں امتیاز نہ ہوا۔ ان حضرات نے حَیْطِ اَبْیَصُ اور حَیْطِ اسْوَدُ کا معروف معنی سمجھا) پھر الله تعالی نے لفظ مِن الْفَجُو ِ نازل فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ حیطِ ابیض اور حیط اسود سے وِن اور رات مراوہے۔ (صحیح بخاری)

معلوم ہوا کہ سحری کھانے کا آخری وقت صبح صادق تک ہے اور چونکہ پوری رات میں جماع کرنے کی بھی اجازت رے دی گئی اس لئے جماع بھی صبح صادق ہونے تک جائزہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ جنابت روزہ کے منافی نہیں ہے کیونکہ جب رات کے آخر حصے تک جماع کرنے کی اجازت ہے تو جماع کرنے والا لا محالہ فجر طلوع ہونے کے بعد ہی عنسل کرے گا اور عسل کرنے میں جو وقت خرج ہوگا اس وقت میں روزہ بھی ہوگا جو صحادق سے شروع ہو چکا ہوگا۔ حضرت عائش نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کہ کو حالت جنابت میں فجر ہو جاتی تھی 'پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے اور یہ جنابت احتلام نہیں بلکہ جماع کرنے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ (صبح بخاری) چونکہ جنابت روزہ کے منافی نہیں ہے اس لئے جنابت احتلام نہیں احتلام ہو جائے تواس سے بھی روزہ فاسر نہیں ہوتا۔

الرودره ین اعدام الموجات و من المحتم الما المحتم الما المحتم الم

آ گئی اوردن مغرب کی طرف چلا گیا اور سورج حجب گیا تو روزه دار کے افطار کا وقت ہوگیا۔ (سیح بخاری ۲۲۳ تا) مسکلہ: غروب ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر لینا مستجب ہے جیسا کہ سحری کھانا آخررات میں مستحب ہے۔ (کمافی سیح مسلم) البنة سحری میں إتنی تاخیر مذکرے کہ صح صادق ہونے کا اندیثہ ہوجائے۔

اعتكاف كےفضائل اورمسائل

اور نمازوں میں قیام کرنے کی آسانی ہوجاتی ہے۔ دوسرے مخلوق سے تعلق کم سے کم ہوجاتا ہے۔ اور خالق تعالیٰ شانہ ہی کی طرف
پوری توجد ہتی ہے۔ دل وجان سے جسم اور زبان سے عبادت اور تلاوت میں مشغولیت رہتی ہے۔ بید َر پر جاپڑ نے والی بات ہے۔
حضرت اکو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہر رمضان میں دس دن کا اعتکاف فرماتے تھے اور
جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال ہیں دن کا اعتکاف کیا۔ (صحیح بخاری) حضرت اُہی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ نبی اگرم علیہ مضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے پھر ایک سال کا اعتکاف نہیں کیا تو آئندہ سال ہیں
دن کا اعتکاف کیا۔ (سنن ابوداؤ د) اور ایک سال آپ نے ماوشوال میں بھی ہیں دن کا اعتکاف فرمایا (ایضاً)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیات نے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ وہ گناہوں سے روکتا ہے اوراس کے لئے اس شخص کا تو اب کھاجا تا ہے جو تمام نیکیاں کرنے والا ہو (سُنن ابن ماجہ) رات ہو یا دن اعتکاف میں جماع کرنایا شہوت کے ساتھ بیوی کوچھونا جا کڑنہیں ہے۔ اگر جماع کرلیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اگر شہوت کے بغیر ہاتھ لگایا تو اسکی گنجائش ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہا نے بیان فر مایا کہ رسول الله علیہ عالت اعتکاف میں (معجد میں بیٹے ہوئے) اپنائر مبارک میری طرف کو نکال دیتے تھے اور میں آپ کائر وھو دیتی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ئمر میں گنگھی کردیتی تھی۔ (صحیح بخاری) اور حضرت عائشہ رضی الله عنہا نے یہ بھی بیان فر مایا کہ آپ اعتکاف کی حالت میں صرف انسانی حاجت کے لئے گھر میں واضل ہوتے تھے۔ (صحیح بخاری)

حاجت انسانی سے پیشاب پاخانہ مراویہ کھانا پینا چونکہ مجد ہی میں ہوتا ہے اس لئے معتلف کواس کے لئے مہر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اعتکاف کرے گا اور راتوں میں بیدار رہے گا۔ تو جس رات میں بھی شب قدر ہوگ وہ اُسے پالے گا اور اسکی خیر و برکت سے محرومی نہ ہوگ قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ لَیْلَلَهُ الْقَدْرِ حَیْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْدٍ (کرشب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے) الہذا شب قدر کی تلاش میں رہنا چاہئے اور خاص کرآخوعشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کریں ہزار مہینے کے ۱۳ مسال چند ماہ ہوتے ہیں چند گھنے عبادت میں گزار کراتنا بوا ثواب لے لین عظیم نفع ہے۔ اس لئے رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: وَیحوم حَیْرُ ها إلّا کل محروم تعین شب قدر کی خیر سے لین عظیم نفع ہے۔ اس لئے رسول اللہ علی عبادت کا ذوق نہیں) (مشکوۃ المصابح ص ۱۳ کا تی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر کی رات میں نماز میں قیام کیا (لیمین فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر کی رات میں نماز میں قیام کیا (لیمین فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر کی رات میں نماز میں قیام کیا (لیمین فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر کی رات میں نماز میں قیام کیا (لیمین فرمایا) اس کے پیچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ (صحیح بخاری)

نفل روز ول كابيان

گزشتہ آیت میں جوفر مایا فَمَنُ مَطَوَّع حَیْرًا فَهُوَ حَیْرٌ لَلَهُ اس میں نوافل کی ترغیب دی ہے بیان تو روزوں کے ذیل میں آیا ہے۔ لیکن الفاظ کے عموم میں ہرنقلی عبادت آگئ۔ یہال نفل روزوں کے پھوفضائل کھے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ بردا کریم ہے۔ ہرنیکی کم از کم دس نیکیوں کے برابرہوتی ہے۔

### حشش عید کے روز ہے

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھروزے شوال کے مہینے میں رکھ لئے تو (پورے سال کے روزے رکھنے کا تو اب ہوگا اگر جیشہ ایسانی کرے گاتو) کو یا اس نے ساری عمر روزے رکھے۔ (رواہ سلم)

جب کی نے رمضان تے تمیں روزے رکھے اور پھر چھروزے اور رکھ لئے تو یہ چھتیں روزے رکھنے سے اللہ تعالی کے نزدیک تین سوساٹھ روزے فیمار ہول کے۔اس طرح سے پورے سال کے روزے رکھنے کا اثواب ملے گا۔اگر کوئی فخص ہر سال ایساہی کرلیا کر بے تو وہ ثواب کے اعتبار سے ساری عمر روزہ رکھنے والا شار ہوگا۔اگر رمضان کے روزے جا ندکی وجہ سے ۲۹ ہی رہ جا کیں تب بھی شوال میں چھروزے رکھنے سے ان شاء اللہ فذکورہ بالا ثواب ملے گا کیونکہ ہر سلمان کی وجہ سے ۲۹ ہی رہ تی ہو تا نہ تنہ وال روزہ بھی ضرور رکھے گا۔

#### پیراور جمعرات کاروزه:

### ایام بیض کے روزے

ایام بیش کروز رکضی کی فغیلت وارد ہوئی ہے۔ ۱۳ –۱۵ کا بیام بیش کہاجا تا ہے۔ حضرت ابوذر منی اللہ عنہ سے روایت ہے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فربایا کہ جب قو مہینے سے بین روز ررکھے قو تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے روز ررکھے لئے اللہ علیہ وہلم ایام بیش کروز ررکھنے گاتھ فرباتے تھے۔ (رواہ السائی ۱۳۳۵) اللہ عالیہ وہلم میا میش کروز ررکھنے گاتھ فرباتے تھے۔ (رواہ السائی ۱۳۳۵) عاشوراء کا روز ہ : سیحی بخاری میں ہے کہ حضرت عاکشر ضی اللہ علیہ وسلم مدید تشریف لائے تو اس دن کا روز ہ رکھا اور صحابہ کو بھی روز ہ رکھنے گاتھے۔ جب آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم مدید تشریف لائے تو اس دن کا روز ہ رکھا اور صحابہ کو بھی روز ہ رکھنے تھے۔ جب آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم مدید تشریف لائے تو اس دن کا روز ہ رکھا اور صحابہ کو بھی روز ہ رکھنے گاتھ فربای کے روز وہ کو تھیت تاکیدی تھم کے ) باتی نہ روز وں کی فرضیت تاکیدی تھم کے ) باتی نہ روز وں کی فرضیت تاکیدی تھم کے کہا اور روز وں کی فرضیت کے بعد تاکہ فرخم ہوگیا اور استجاب کا درجہ رہ گیا۔ سے معلوم ہوا کہ یوم عاشوراء کا روز ہ رمھنان المبارک کے روز وں کی فرضیت کے بعد تاکہ فرخم ہوگیا اور استجاب کا درجہ رہ گیا۔ سے کہ درسول اللہ علیہ وہ کہ یوم عاشوراء کی اللہ علیہ کے گنا ہوں کا کفارہ فرما وہ کے اور کے بارے میں اللہ تو الی کے گنا ہوں کا کفارہ فرما وہ کے بارے میں اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ارشا وفر مایا رسول اللہ علیہ نے گنا ہوں کا کفارہ فرمان کے بعد سب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دروایت کرتے ہیں کہ ارشا وفر مایا رسول اللہ علیہ نے کہ درمضان کے بعد سب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دروایت کرتے ہیں کہ ارشا وفر مایا رسول اللہ علیہ نے کہ درمضان کے بعد سب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دروایت کرتے ہیں کہ ارشا وفر مایا رسول اللہ علیہ کے گنا ہوں کا کفارہ فرمان کے بعد سب سے حسال میں میں معلیہ کے گنا ہوں کا کفارہ فرمان کے بعد سب سے حساب سے معلیہ کے گنا ہوں کا کفارہ فرمان کے بعد سب سے حساب سے معلیہ کے گئا ہوں کا کفارہ فرمان کے بعد سب سے حساب کے معلیہ کے گئا ہوں کا کفارہ فرمان کے بعد سب سے حساب کے معلیہ کے گئا ہوں کا کفارہ کو کا کھوں کے دور کے جس کو معلیہ کے کہ کو کی کو کی کو کھوں کے کھوں کے کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھ

زیادہ اُ فضل محرم ( یعنی اُس کی وس تاریخ) کا روزہ ہے جوشہراللہ ہے۔اورسب نمازوں میں فرض نمازوں کے بعدرات کی نماز ( یعنی نماز تجد ) افضل ہے۔ (صحیمسلم)

قال الطيبى أرادبصيام شهر الله صيام يوم عاشوراء اه ويكون من باب ذكر الكل وارادة البعض ويمكن ان يقال أفضليته لما فيه من يوم عاشوراء ولكن الظاهر ان المراد جميع شهر المحرم (كذافي المرقاة)

محرم کوشہراللہ یعنی اللہ کا مہین فرمایا۔ بیاضافت تشریفی ہے۔ کیونکہ سب مہینے اللہ ہی کے ہیں۔ محرم الحرام کی نضیلت بتانے کے لئے شہراللہ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ نویں اور دسویں محرم کا روزہ رکھواور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ (سنن التر مذی) اور شیخ ابن ہما منے فرمایا کہ دسویں تاریخ کا روزہ رکھنامت جب اور بیجی مستحب ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعدروزہ رکھے۔ صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس میں یہود کی مشابہت ہے۔ (ذکرہ فی المرقاة) معشرہ فرقی کے روز سے:

بقرعید کی نویں تاریخ کے روزہ کی فضیلت اُویر معلوم ہوئی۔ اُس سے پہلے جوآ ٹھ دن ہیں اُن میں بھی روزہ رکھنا چاہئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنجما سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا کہ ذوالحجہ کے اول کے دس دنوں میں عمل صالح سب دنوں کے اعمال سے افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا (ہاں) جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ سے بڑھ کرنہیں ہے۔ اللا یہ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں ٹکلا (اور اس نے جان اور مال کی بازی لگادی) پھر پچھ بھی کیکرواپس نہ ہوا۔ (صحیح بخاری)

ام المونین حضرت هفصه رضی الله عنها سے روایت ہے که رسول الله علی عاشوراء کا روز ہ اور ذوالحجہ کے عشرہ اولیٰ کے روز بے (باشتناء یوم الاضحٰ) اور مہینے کے تین روز نے نہیں چھوڑتے تھے۔ (سنن نسائی)

فا كدہ: بقرعيدى نويں تاریخ كو ج ہوتا ہے۔اس دن ج كرنے والے عرفات ميں ہوتے ہيں۔ظہرى نماز كے بعد سے غروب آ فقاب تك دعاؤں ميں مشغوليت ہوتى ہے اس لئے جاج كے لئے افضل ہے كداس تاریخ كا روزہ ندر كھيں۔ حضورا قدس علي ہے كہ اس جى ج كے موقعہ پراس دن روزہ نييں ركھا تھا (كمانی سے ابخاری سے ۲۶ جا جھے مسلم سے ۱۳۹۵)

فا کدہ: نفلی عبادت روزہ ہو یا نماز ذکر ہو یا تلاوت کج ہو یا عمرہ جس قدر بھی کوئی شخص ادا کرے گا اُس کا ثواب پائے گا۔لیکن ہرعمل میں شریعت کے اصول و تو انین کا خیال رکھنا لازم ہے۔ ایک نفلی روزہ کی قیمت اِتنی زیادہ ہے کہ آنخضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فی سبیل اللہ ایک روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ اسکی ذات کو دوزخ سے اتنی دورکردیں گے جتنی دُورکوئی شخص سترسال میں چل کر پہنچے۔ ( یعنی وہ دوزخ میں نہ جائے گا)۔ ( صبح بخاری )

لفظ فی سبیل الله کا متبادر معنی توبیہ کہ جہاد کے موقع پر روزہ رکھنے کی بیف نیلت ہے اور اس لئے امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ اور بعض شراح حدیث نے اس کا ترجمہ لوجہ اللہ بھی کیا ہے۔ یعنی جو خض اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھے۔ اس کا بیثواب ہے۔ فتح الباری میں دونوں معنی لکھے ہیں ۔نفل روزے بقد رِطاقت (جس سے دوسری فرض عبادتوں میں ضعف نہ آجائے اور اپنے لئے اور اال وعیال کے لئے ضروری حلال کسب معاش میں فرق نہ آئے)رکھتے رہیں۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور را توں رات نقل نماز میں قیام کرتے تھے۔ وسول اللہ علیہ نے ان سے فر مایا کہ ایسانہ کروروزہ بھی رکھوا در بےروزہ بھی رہوا در رات کونماز میں بھی قیام کرواور سوؤ بھی ۔ کیونکہ تمہارے جسم کاتم پرحق ہے اور تمہاری آٹکھوں کا بھی تم پرحق ہے اور بیوی کا بھی تم پرحق ہے اور تہارے پاس آنے جانے والوں کا بھی تم پرحق ہے۔اور فر مایا کہ سب سے افضل روزہ داؤ دعلیہ السلام کاروزہ ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے اورا یک دن بےروزہ رہتے تھے۔ (صحح البخاری)

سال بھر میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے

وه پانچ دن به بی عیدالفطر کا دن اور ذی الحجه ک ۱۰-۱۱-۱۲ تاریخوں میں۔ ذوالحجہ کے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ علیہ نے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کے دن ہیں۔ رواہ المسلم (بخاری) میں حضرت اُلو سعیداور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے عیدالفطر اور عیدالفخی کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ؛ ذکر اللہ میں تو ہمیشہ ہی مشغول رہنا چاہئے۔ لیکن ایام تشریق میں خصوصیت کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے۔ مسئلہ : جس عورت کا شوہر گھر میں موجود ہووہ شوہر کی اجازت کے بغیر نقل روز۔ بے ندر کھے البتہ فرض روزوں میں شوہر

کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ منع بھی کرے تب بھی رکھے کیونکہ اللہ کے فرائف سب کے حقوق سے مقدم ہیں۔ افزا سے مجمعے منہ

روزانه فلي روزه ركهنامحمودنيين

فا کدہ: بہت ہے لوگوں کودیکھا گیاہے کہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ روزانہ روزہ رکھنامحموز بیں ہے۔ رسول اللہ علیہ علی کاارشاد ہے لا صام من صام الابلد (لیمنی جس نے ہمیشہ روزے رکھے اُس نے روزے رکھے ہی نہیں) میچے بخاری۔ اور آپ نے روزانہ روزہ رکھنے والے کیلئے یہ بھی فرمایا کہ لا صام ولا افطوکہ اس نے روزے رکھے نیافطار کیا۔ (سیجمسلم)

اور وجا کی بیہے کہ روز اندروزہ رکھنے سے نفس کوعادت ہوجاتی ہے۔ صرف کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں۔ افضل الصیام: سب سے افضل روزہ بیہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن بے روزہ رہے حضرت داؤ دعابیہ السلام اسی

طرح نفلی روزے رکھتے تھے۔ آنخضرت سرورعالم علیہ نے فرمایالا صوم فوق صوم داؤد (صحیح بخاری) (یعنی داؤ دعلیہ السلام کے روزہ سے بڑھ کرکوئی روز نہیں) اور ایک روایت میں ہے۔ لا افضل من ذلک (بخاری ص ۲۵ مے ۱) یعنی اس

روزے ہے افضل کوئی روز ہنیں ہے۔

### حدودالله سے آ کے بوضنے کی ممانعت

آخر میں فرمایا بیلک محدُو دُ اللهِ فَکلا تَقُرَ ہُو هَا الآیة (لینی بیالله کی حد بندیاں ہیں لہذاان کے پاس نہ پھٹو) گزشتہ آیات میں جوروزہ کی فرضیت اور مریض ومسافر کے لئے رخصت اور روزہ کی ابتداء اور انتہاء کے اوقات بیان ہوئے اور اعتکاف میں مباشرت نہ کریں۔ان سب کے بیان کرنے کے بعدار شادہ کہ بیان کا معتاد شاد کا میں مباشرت نہ کریں۔ان سب کے بیان کرنے کے بعدار شادہ کہ بیان کا الله کی حد بندیاں ہیں۔حدود ہے آگے مت بردھو جو تھم جس طرح ہوا ہے اس کو اس طرح پورا کرواور ایسی صورت اختیار نہ کرو

جس سے روزہ یا اعتکاف فاسد ہوجائے رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی چھوڑ وہمی نہیں اور تو ڑوہمی نہیں۔ حد بند یوں کے قریب جانے کی ممانعت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے روزہ ضائع ہوجائے۔ نہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے روزہ ضائع ہوجائے۔ نہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے پہلے ہی کھا کے فارغ ہوجا کیں حالت روزہ میں منہ میں الیں کوئی چیز نہ لیں جس کا اندرجانے کا اندیشہ ہواوروضو کرتے وقت ناک میں پائی دیے میں مبالغہ نہ کریں (کمافی الحدیث و بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما 'رواہ ابودلا د)روزے میں مسواک کرنا تو احادیث شریفہ سے ثابت ہے کیان دوسری چیزوں سے روزے میں دانت صاف کرنے کوفقہاء نے اس لئے کر دہ کھا ہے کہ تھوڑ ابہت اندر چلے جانے کا اندیشر ہتا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا الْمُوالِّكُمُّ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَاطِلِ وَتُنَوْلُوا بِهَا إِلَى الْفَكَامِ لِنَا كُلُوا فَرِيْقَامِنَ امْوَالِ

اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل ذریعہ سے مت کھاؤ۔ اور نہ لے جاؤ اُن کو حاکموں کی طرف تا کہ کھا جاؤ ایک حصہ بریس ایک دوسرے کے مال باطل ذریعہ سے مت کھاؤ۔ اور نہ لے جاؤ اُن کو حاکموں کی طرف تا کہ کھا جاؤ ایک حصہ

التَّاسِ بِالْاثْمِ وَانْتُمْ تِعُلَمُوْنَ الْ

لوگوں کے مالوں میں سے گناہ کے ساتھ حالا تکہتم جانتے ہو

## باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت

قضعه بيو: اس آيت ميں باطل طريقه پركسي كا مال حاصل كرنے اورا بين استعال ميں لانے كي ممانعت فرمائي و رمضان ميں دن كے اندر حلال كھانے كي ممانعت فرمائي گئي ۔ اوراب أحكام رمضان كي متصل بي بيار شاد ہور ہا ہے كہ جرام بھي نه كھاؤ۔ ندر مضان ميں ندر مضان كے علاوہ كي دوسر ہے مہينه ميں ۔ لفظ "بالباطل" بڑھا كريہ بتا ديا كہ جو مال شرعاً جائز ہو مثلاً طيب فس كے ساتھ كوئى ہدید دے دے يا شريعت كے مطابق تجارت كرنے سے نفع كي صورت ميں بجھال مال مال جائے ہيں۔ جن ميں سے ميراث ميں حلال مال مل جائے ہيں۔ جن ميں سے متعدد صور تيں آيت كريم يا انگا النّائ تحكوا مي الون الم الله على الأرضِ حكالاً طيباً كوذ ميل ميں بيان كردى گئي ہيں۔ يہاں قرآن كريم نے ايك خاص صورت كاذكركيا ہے جس كے ذريعہ لوگوں كے مالوں پر باطل طريقہ سے قبضہ كرايا جاتا ہے۔ حكام وقت كوذريعہ بنا كراؤكوں كے مالوں كوا پنا مال بنا لينتے ہيں۔ اس كى گي صور تيں ہيں۔

## حامم کے فیصلہ کردینے سے کسی کا مال حلال نہیں ہوجاتا

ایک صورت بیہ کہ کسی کے مال پر دعویٰ کیا کہ بیمبراہ اور حاکم کورشوت دے کراپے حق میں فیصلہ کرالیا اورایک طریقہ بیہ کہ جھوٹی تحریکے مال اور جا کداد کے بارے میں اپنے حق طریقہ بیہ کہ جھوٹی تحریک اور جا کداد کے بارے میں اپنے حق میں فیصلہ کرالیا۔ اورا کی طریقہ بیہ ہے کہ شرقی قانون کے خلاف حکومت وقت کے دائے قوانین کے مطابق کسی کا مال دَبالیا۔ مثلاً کسی حکومت نے بیقانون کے پیش نظر لڑکوں نے کسی حکومت نے بیقانون کے پیش نظر لڑکوں نے حاکم سے اپنے حق میں میراث تقدیم کرانے کا فیصلہ کرالیا۔ اور بہنوں کو محروم کردیا۔ یا جیسے کسی حکومت نے قانون بنادیا کہ فلاں فلاں اشخاص کا مال زبردی لے کرفلاں فلاں فتر سے کہ جمیوں پر تقدیم کردیا جائے۔ توان میں سے کسی جسی صورت میں کسی خفس کا فلاں اشخاص کا مال زبردی لے کرفلاں فلاں فتر کے دمیوں پر تقدیم کردیا جائے۔ توان میں سے کسی جسی صورت میں کسی خفس کا

مال ہرگز طلال نہیں ہوگا اور بھی اس کی بہت ہی صور قیں ہیں جنہیں مقد مدباز جانے ہیں اور کر وفریب کے ذریعہ حکام کواستعال کر کے دوسروں کے مالوں پر قبضہ کرتے رہتے ہیں۔ حاکم سے فیصلہ کرا کر جو شخص کسی کا مال لے لےگا۔ وہ اس کے لئے حلال نہ ہوگا۔ ونیا و ترحت میں اس کا بہت بڑا وبال ہے اور سخت عذاب ہے دنیا وی حکام کے فیصلوں کے ذریعہ کسی کا مال اپنا بنا کر مطمئن نہ ہوجا کیں۔ یہ یا در تھیں کہ مالک یوم الدین قاضی روز جزاء جل مجدہ کے حضور میں بھی پیش ہونا ہے۔ حضرت اُم سلمہ مصلمئن نہ ہوجا کیں۔ یہ یا سر جھڑ کے لیکر آتے ہوا ور ممکن سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے ارشا وفر مایا کہ میں انسان ہی ہوں اور تم میرے پاس جھڑ کے لیکر آتے ہوا ور ممکن ہے کہ تم میں سے ایک آدی دوسرے کے مقابلہ میں اپنی جمت کو بڑھ پڑھ کر بیان کر دے اور میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو پچھ میں نے اس سے سُنا (اوریہ فیصلہ حقیقت میں غلا ہو) سوجس کے لئے میں اُس کے بھائی کے مال میں سے کسی چیز کا کوئی فیصلہ کر دوں او اُسے ہرگز دے کے فیک میں اُس کے لئے آگا ایک فلڑا کا کے کر دے رہا ہوں۔ (صحیح بخاری)

4r49

مطلب بیہ کہ اگر کسی نے کسی پرجھوٹا مقدمہ دائر کیا اور جس کا حق نہیں ہے اُس کے زور بیان پر میں نے اس کو دوسرے کا حق دلا دیایا تو میرے دلانے سے وہ اس کے لئے حلال نہ ہوجائے گا۔ وہ بینہ سمجھے کہ اللہ کے رسول (علیہ ہے) نے میرے ق میں فیصلہ کر دیا۔ الہٰ ذامیرے لئے دوسرے کا مال حلال ہوگیا۔ باوجود فیصلہ کردیئے کے دوسرے کا مال مدعی کے لئے حلال نہ ہوجائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جھٹھ کسی ایسی چیز کا دعویٰ کر ہے جو اُس کی نہیں ہے تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنا ٹھکا نہ دوز خ میں بنالے۔ (رواہ سلم)

اورایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹی قتم کھائی جس کے ذریعہ کسی مسلمان کا مال اپنے حق میں کر لینا چاہتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا قات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کا مال است کے بناری میج مسلم)
پر خصہ ہوگا۔ (صحح بناری میج مسلم)

لفظ فَوِیْقاً مِّنُ اَمُوَالِ النَّاسِ جَوْرِ مایا ہے۔اس میں بیبتا دیا کہ صرف آپس میں مسلمان ہی کا مال ناحق لے لینا حرام نہیں ہے بلکہ غیروں کا مال ناحق لے لینا بھی حرام ہے جو کا فرمسلمانوں کی عملداری میں رہتے ہیں۔شریعت کی اصطلاح میں اُن کوذمی کہا جاتا ہے۔تمام مسلمانوں پران کی جان و مال کی حفاظت لازم ہے۔اور خیانت کرکے یا کسی بھی طرح سے ان کا مال ناحق رکھ لینا جائز نہیں ہے۔

# جا ندوں میں کمی بیشی کیوں ہوتی ہے

شربعت اسلاميه مين قمري مهينول كاعتبار ہے

شریعت اسلامید میں چاند کے مہین کا اعتبار کیا گیا ہے صاحب نصاب پر چاند کے اعتبار سے بارہ مہینے گزرجانے پر اکو قادا کرتار ہے گا تو چھتیں سال از کو قادا کرتار ہے گا تو چھتیں سال کے بعدا کی سمال کر رجانے پر دکو قادا کرتار ہے گا تو چھتیں سال کے بعدا کی سمال کی فرض ہوتی ہے گارہ کی ادائیگی میں کی رہ جائے گی۔ کوئکہ شمی سال قمری سال سے دس دن پڑا ہوتا ہے ) جس عورت کا شوہروفات پا جائے اسکی عدت چار ماہ دس دن ہے۔ اور جس حورت کو ابتک چیف نہیں آیا اُس کو طلاق ہوجائے تو اس کی عدت تین مہینہ ہے۔ یہ مہینے قمری مہینوں کے اعتبار سے معتبر ہوں گے۔ اور رمضان کے دوزے بھی چاند ہی کے حساب سے رکھ جاتے ہیں کیونکہ دمضان چاند کے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے گھر عید بھی چاندہ کی کری جاتی ہے۔ معتبرت ابن عمر ضی الدعنہ اسے دوایت ہے کہ درسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ چاند دکھ کر (رمضان کے) دوزے دکھنا شروع کر و اور چاند دکھ کر درمضان کے دوزے دکھنا شروع کر و اور چاند دکھ کی کردمضان کے دوزے دکھنا شروع کر و اور چاند دکھ کی کردمضان کے دوزے دکھنا شروع کر و اور چاند دکھ کی کردمضان کے دوزے دکھنا شروع کر و اور چاند کی کردمضان کے دوزے دکھنا شروع کر و اور چاند کی کردمضان کے دوزے دکھنا شروع کر و اور چاند کو تو تعمین کردو دور کے دکھنا شروع کر دور اگر چاند نظر ندا کے تو تعمین کردور و کی گنتی پوری کرلو۔ (صح مسلم)

جج بھی ذوالحبہ کی نویں تاریخ کو ہوتا ہے اور قربانیاں ذوالحبہ کی دس۔ گیارہ۔بارہ کی تاریخوں میں ہوتی ہیں۔ان سب اخکام میں چونکہ چاندہی کامہینہ معتبر ہے اور چاندہ ی کے حساب سے مہینوں کی ابتدا اور انتہاء ہوتی ہے اس لئے چاند کے مہینوں کامحفوظ رکھنا اور انتجاء اور انتہاء جاننا فرض کفاریہ ہے۔

دین اُمورکوقری مہینوں سے متعلق کرنے میں آسانی ہے

وری اسور و کروسر کی امور کو معلق کرنے میں عوام اور خواص کے لئے اور پورے عالم کے انسانوں کے لئے آسانی بھی چاند شروع میں مغرب کی طرف چھوٹا سانظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اب مہینہ شروں ہے پھر چندد ن کے بعد پوری رات روشن رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ بیایام بیض کا زمانہ ہے پھراخیر میں مشروق کی طرف چھوٹا ہو کہ نظر نظر آتے لگتا ہے اور ایک دودن بالکل ہی نظر نہیں آتا اس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اب مہینہ اخیر ہور آجے۔ اگر مشمی مہینوں سے عبادات کا تعلق ہوتا تو اُسے صرف حساب دان ہی سمجھ سکتے تھے اور ہر مختص کے پاس کیلنڈر اور جنتری ہوتا ضروری تھا اور یہ یا در کھنا مشکل تھا ضروری تھا اور یہ یا در کھنا ضروری تھا اور یا در کھنا مشکل تھا

پھر کیلنڈروغیرہ ابتر تی یافتہ دنیا میں چھپنے گئے ہیں وہ بھی ہربتی اور ہر گھر میں نہیں ہوتے۔اوراحکام اسلام چودہ سوسال سے نافذ ہیں پھر کیلنڈراور جنتر یوں پرعبادات کیسے موقوف رکھی جاسکتی ہیں۔عوام اورخواص کے لئے بیآ سانی ہے کہ چاند دیکھا اور مہینے کی ابتداءاور انتہا بجھ لی۔سورج روز اندایک ہی طرح نکلٹا اور چھپتا ہے۔سردی گرمی میں اس کا طلوع غروب ایک ہی طرح ہے اسے دیکھ کرمہینوں کی ابتداءاور انتہا بچھنے کا کوئی راستہیں۔

صاحب روح المعانى لكھتے ہیں كەحفرات صحابة نے جوسوال كيا تفاوه ببوديوں كے سوال كرنے برتفا- ببوديوں نے حفرات صحابہ سے جاند کے بارے میں سوال کیا تو ان حضرات نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرلیا۔الفاظ سوال میں احتمال ہے کہ اُنہوں نے جا ند کے گھنے برھنے کی حکمت معلوم کی ہواور بیجی احتمال ہے کہ اس کے گھنے برھنے کی علت اورسبب معادم کیا ہو۔ اگر جا ندے گھٹے ہو سے کی حکست معلوم کی تھی تب تو جواب سوال کے مطابق ہو گیا کہ جا ندے گفتے برصنے میں عبادات کے اوقات اور معاملات کی میعادیں معلوم کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر چاند آفاب کی طرح ایک ہی حالت برہوتا تو اوقات کا سجھنا اورمعلوم کرنامشکل ہوجاتا۔اوراگر حضرات صحابیہ کا سوال جاند کے گھٹے بڑھنے کی علت جانے کے متعلق تھا تو جواب من قبیل اسلوب انکیم ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ مہیں وہ معلوم کرنا جا ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ چاندے محفظ بردھنے کے اسباب کو بدیہ جانے کی تنہیں کوئی ضرورت نہیں جہیں توب او جمنا جاہے کہاس کے گھنے برجے میں حکمت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے چنا نچدان کو اس سوال کا جواب دے دیا گیا جوسوال انہیں کرنا جاہے تھا۔ جا ندکا گھٹنا برھنالین چھوٹا بوانظرآ نااس کے اسباب تکوینیدریاضی کی کتابوں میں لکھے ہیں پچھ پُرانے فلاسفہ کے تخیلات بیں ادر کچھ نے سائنس کے تصورات ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کی قرآن وحدیث سے تصدیق نہیں ہوتی۔ اور نہ کوئی دینی مسئلہ ان کے جانبے پر موتوف ہے۔ بہت سے لوگ فلکیات اور اجرام ساویہ کے احوال جدید آلات کے ذربعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔اور مروجہ علوم میں ماہر بھی ہوجاتے ہیں۔اوراسپنے کو بڑا عالم بھی سجھتے ہیں دنیا کے ادارے اور ملکوں کے سربراہ اُن کو اعزازی ڈگریاں بھی دیتے ہیں لیکن سیسب لوگ ان چیزوں کے خالق و مالک کی نہ صرف عبادت کرنے سے اور اُس کی معرفت سے محروم میں بلکہ اس ذات پاک پرایمان بھی نہیں لاتے جس نے میرچیزیں پیدا فرما کیں۔ قرآن مجید کے طرز جواب میں ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے کہ جائد کے گھٹے بڑھنے کے اسباب تکویذیہ کے جانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہان پرسب سے زیادہ خالق جل جلالۂ کے احکام کی طرف متوجہ ہونا فرض ہے۔ گھروں میں دروازں سے آنے کا

چاندوں کے متعلق سوال کا جواب دینے کے بعد جاہلیت کی ایک رسم کی تردید فرمائی صحیح بخاری میں حضرت براء بن عاذب رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جب احرام باندھ لیتے تھے تو (احرام کے زمانہ میں) کھر کی پشت سے داخل ہوتے تھے۔ اس پراللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی اور فرمایا و کیش البو گیاؤ میاؤ تا اور تھے بخاری ابواب العمرہ (ص۲۳۲ج ۱) میں یول قل کیا ہے کہ انصار (اوس اور فرزرج کے قبیلے ) جب ج کر کے والی ہوتے تھے تو ایٹ موری از وں سے نہیں بلکہ چھواڑوں کی طرف سے داخل ہوتے تھے ایک انصاری جوج کرے آئے تو

وہ کھرے دروازہ سے داخل ہو گئے ان کوعار دلائی گئ (گویا نہوں نے کوئی براکام کیا ہے) اس پر آیت بالا نا زل ہوگئ۔
اپنی طرف سے کسی کام میں تو اب یا گناہ مجھ لینا بدعت ہے

گروں کے پچواڑوں سے داخل ہونے کو وہ لوگ تواب بچھے تھے اوراس کو نیک کام جانے تھے۔اللہ تعالیٰ شائہ نے انکی تر دید فرمائی اورار شادفر مایا کے پینے کئی نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں ان کی پشتوں کی طرف سے آور نیکی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے پر ہیز کیا جائے اللہ کے احکام اورا عمال کی پابندی کی جائے اوراس میں تواب سمجھا جائے یہ گمراہی کی بات ہے۔جس چیز کوشر لیعت نے ضروری نہیں قرار دیایا تواب کا کام بچھے لینا برعت ہے اوراس میں تواب سمجھا جائے یہ گمراہی کی بات ہے۔جس چیز کوشر لیعت نے ضروری قرار دیایا تواب کا کام بچھے لینا برعت ہے اور گناہ ہے جبیا کہ جو چیز شرعا جائز ہوا ہے گناہ جھنا گناہ ہے گھر کے درواز وں سے داخل ہونا شرعاً جائز تھا اسکوگناہ قرار دیا اور مکان کی پشتوں کو تو کر دراخل ہونے کو ضروری سمجھا اور تواب کا کام جانا اس لئے ان کے عقیدہ اور کمل کی تر دید فرمائی اور آخر میں فرمایا: وَ التّقُوا اللّهُ لَعَلَّمُ مُن مُن لِحَوْنَ کُمُ اللہ سے ڈروتا کہ کام بانا اس لئے ان کے عقیدہ اور کمل کی تر دید فرمائی اور آخر میں فرمایا: وَ التّقُوا اللّهُ لَعَلَّمُ کُن مُن مُن کے اللہ سے ڈروتا کہ کام باب ہوجاؤ۔ اس کے احکام پر عمل پر ابواور اس کے احکام میں تغیر تبدل نہ کرو۔ علی میں استنیا ط

علامہ جماص احکام القرآن میں تجریفر ماتے ہیں کہ اس آیت سے بیقانون معلوم ہوا کہ جس مل کو اللہ تعالیٰ نے تواب کا منہیں بتایا اور جس کی ترغیب نہیں دی وہ کسی شخص کے تواب بنا لینے سے تواب کی چیز نہ بنے گا۔ خددین کا جزوہ وگا۔ اس کو تقریب اللہ کا ذریعہ نہ بھر کھتے ہیں کہ اُس کی نظیر ہے ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ کا ذریعہ نہ بھر فاموش رہنے سے منع فر مایا۔ (چونکہ شریعت محمد بید میں خاموش درہنے کا روزہ نہیں ہے) اورا کیک شخص کو اس مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہے آپ نے فرمایا اس کوکیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے دھوپ میں کھڑا ہے آپ نے فرمایا اس کوکیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے دھوپ میں کھڑا ہے آپ نے فرمایا اس کوکیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے دھوپ میں کھڑے۔

وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ لا يُحِبُ اور الله كا راه من جل كو أن لوكول ع جوتم ع جل كرت بين اور زيادتى مت كرذ به فك الله تول المُعُتَّلِ بَن ﴿ وَاقَتُلُوهُ مُح حَبِثُ ثَقِفْتُهُ وَهُمُ وَالْخُرِجُوهُ مُرْضَ حَبُثُ اللّه تول اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ ا

توریم الله فرائد می الکون فرنگ و ترک و ترک الله بن مله فران الله فران الله

## الله كى راه ميں قال كرنيكا تكم اور ظلم وزيادتى سے ير ميز كرنيكى تاكيد

قف مدین : حضرت سید المرسلین علی جمرت کے چیئے سال اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے جب مکہ معظمہ جمل داخل نہ ہونے دیا۔ اور مکہ معظمہ جمل داخل نہ ہونے دیا۔ بوری ردّ و کا دیا۔ اور مکہ معظمہ جمل داخل نہ ہونے دیا۔ بوری ردّ و کد کے بعد اُنہوں نے اس سال کے لئے چند شرطوں پر صلح کرلی اُن جس سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے آئندہ سال عمرہ کے لئے تشریف لا کیس۔ اور اُس وقت مکہ معظمہ جس تین دن سے زیادہ نہیں تھم ہیں گے۔ یہ دی تعدہ کا مہینہ تھا۔ پھر آ پ آئندہ سال ماہ ذی قعدہ ہی جس عمرہ کی قضا کے لئے تشریف لائے اس زمانہ جس چار مہینوں میں ذیق عدہ کا مہینہ بھی شامل تھا۔

لباب العقول میں حضرت عبداللہ بن عبال سے منقول ہے کہ ذکورہ بالا آیت اس موقعہ پر نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرة القصناء کے لئے اپنے صحابہ کے ساتھ کے بیٹی آشریف لے گئے تھے حضرات صحابہ کو بیائد یشہ ہوا کہ مکن ہے کہ قریش مکسلم کی شرطوں کی خلاف ورزی کر بیٹیس اوراس مرتبہ بھی مسجد حرام تک ندی بیٹے دیں اور جنگ پر آ مادہ ہو جا کیں۔اگراییا ہوا تو ہمیں بھی جنگ کا اقدام کرنا پڑے گا اور بیاس مہینہ میں ہوگا جس میں جنگ کرنا حرام ہوائی کارروائی نہ کریں تو مغلوب ہوں گے۔اس پر اللہ تعالی نے آیت بالانازل فرمائی اور قال کرنے کی اجازت دے دی۔

آپ نے عورتو اور بچول کے آل کرنے کی ممانعت فرمائی۔ (صحیح مسلم)

پھرفر ما يا وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُ - (كەأن كُلَّل كروجهال بھى پاؤ) وَاَخْدِ جُوهُمُ مِنْ حَيْثُ اَخُو جُو كُمُ (اوران كونكال دوجهال سے اُنہوں نے تم كونكالا) يعنى تهميں مكمعظمہ چھوڑ كر چرت يرمجبوركيا۔

فتنه كرى قل سے زيادہ سخت ہے:

اور فرمایا وَالْفِتُنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتُلِ (اور فَتَنْهُلَ سے زیادہ سخت ہے) فَتَنہ سے مراد شرک ہے۔ صاحب رُوح المعانی کھتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں جو یہ بات آرہی تھی کہ حرم میں اُن کو کس طرح قبل کریں گے۔ جبکہ حرم کا احرّ ام ضروری ہے۔ ان کے اس وسوسہ کا جواب دیا گیا ہے کہ جس کام میں یہلوگ خود گے ہوئے ہیں یعنی شرک باللہ اور وہ بھی حرم میں وہ قبل کرنے سے بہت زیادہ شخت ہے۔ لہٰذاتم اسکی پرواہ نہ کروکہ حرم میں قبل وقبال واقع ہوجائے گا۔

### دفاع کے لئے قال کرنا

پھر فرمایا: وَلَا تُقَیِّلُوهُمُ عِنْدَالْمَسْجِدِالْحَوَامِ حَتَّى یَقَاتِلُو کُمُ فِیْهِ فَانُ قَاتَلُو کُمُ فَاهِیُّلُوهُمُ کَذَلِکَ جَزَآءُ الْکَفُویُنَ (اوراُن سے جنگ مت کرومجدحرام کے پاس جب تک کدوہ تم سے اُس میں خود نیاڑیں۔ سواگروہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کوّل کردؤالیی ہی جزاہے کا فروں کی اسمیں مسلمانوں کو ابتداء بالقتال کی ممانعت فرمائی کہ مجدحرام کے قریب خود تل وقتال کی ابتداء نہ کرنا جب تک کدوہی تم سے قبال شروع نہ کریں اگروہ حرم کی حرمت کی پاسمداری ترک کردیں تو تم بھی اُن کوّل کردو۔

قال صاحب الروح نفى للحرج عَن القتال فى الحرم الذى خاف منه المسلمون وكرهوه اى ان قاتلوكم هناك فلا تبالوا بقتالهم لا نهم الذين هتكوا الحرمة وأنتم فى قتالهم دافعون القتل عن انفسكم.

اس کے بعد فرمایا: فَانِ انْتَهَوُا فَانَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ تعنی اگرمشرکین کفراورشرک سے باز آ جا کیں اور اسلام قبول کرلیں گے تو (اہل اسلام سے قبال بھی نہ کریں گے ) اللہ تعالیٰ بخشے والامہر بان ہے (وہ سب کی توبہ قبول فرما تا ہے )۔

قال كب تك مونا جايئ

پھر فرمایا: وَقَاتِلُو هُمُ حَتَّی لَا تَکُوْنَ فِئْنَةٌ وَیُکُوْنَ اللّهَ یُنُ لِلّهِ۔ (یعنی کا فروں سے یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ باقی ندر ہے اور سارادین اللہ ہی کے لئے ہوجائے) اس میں قال کی ضرورت اور غرض وغایت بیان فرمائی ہے شرک اور کفر بدری گناہ ہے۔خالق وما لک کی بغاوت ہے۔ دنیا میں اسکومٹانے کے لئے کا فروں اور مشرکوں سے جنگ کرتے رہیں اور یہاں تک جنگ کریں کہ سارادین اللہ بی کے لئے ہوجائے۔ (میح بخاری کس کرتا) میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ہوئے نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رہے کم ہوا کہ لوگوں سے اُس وقت تک قال کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا اللہ اللہ کو نہ ما نمیں۔ جب انہوں نے اس کو کہ لیا تو وہ مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچالیں گے۔ ہاں اگر اسلام کا قانون ان کے خونوں اور مالوں کے بارے میں چاری کرنا ضروری ہوا تو وہ اور بات ہے اور اُن کا حساب اللہ پر ہے۔

( لیعنی کوئی فخض اگر ظاہراً اسلام قبول کرے گا تو ہم اُس کوآل نہ کریں گے۔ آ گے اس کا حساب اللہ کے سپر دہے دل سے اسلام قبول نہ کیا ہوگا تو آخرت کے دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دلوں کواللہ تعالی جانتا ہے۔ ہم ظاہر کے یا بند ہیں )

### قال کرنے میں کیا نیت ہو؟

آیت ہے جہاں پر معلوم ہوا کہ قبال کی ضرورت کفر اور شرک کومٹانے کے لئے ہے وہاں قبال کرنے والوں کو پہلی ہتا اللہ دیا کہ قبال اور جہاد میں بیزیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہواس کا دین بلند ہو۔ دنیا ہے اس کے باغی ختم ہوں اور هیئیۃ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جواللہ کی بات بلند کرنے کے لئے قبال کرنے ایک آدی نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ ایک آدی مالی غنیمت کے لئے قبال کرتا ہے ایک شہرت کے لئے لڑتا ہے اور ایک شہرت کے لئے لڑتا ہے اور ایک شہرت کے لئے لڑتا ہے اور ایک اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خص اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کی بات اور نجی ہوتو وہ فی سمبیل اللہ لڑنے والا ہے۔ (میج بنادی سیم میں اللہ علیہ فائدہ: عرب کے مشرکوں کے لئے بہی قانون ہے کہ یا تو اسلام قبول کریں یا قبل کردیئے جا تمیں ان کے علاوہ وسلم نے ارتانہ وں کے لئے جان و مال محفوظ کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ جزید دینا منظور کرلیں وہ مسلمانوں کے ملک میں مغلوب ہو کر رہیں اور اُصول شریعت کے مطابق ان سے جزید وصول کیا جاتا رہے۔ سورة برات میں اوائے جزید کی مصورت میں جنگ بند کر لینے کا ذکر ہے۔ یہاں چونکہ مشرکین عرب کا ذکر ہے اس لئے جزید کا ذکر تبین فرمایا اور بیسی ممکن ہے کہ جزید کا قانون بعد میں نازل ہوا ہو۔

### فتوں کود بانے کے لئے جنگ کرنا

مسلم حرام ہاور بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں بہت سخت ہے پھراس سے کفراوراہل کفر کی تقویت ہوتی ہے اور دشن کے مقابلہ میں مسلمانوں میں کمزوری آتی ہے۔ یہ وہی فتنہ ہے جس کے پیش نظر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا قال میں حصہ لینے سے بازر ہے اور فرمایا کہ قرآن نے تو بیفرمایا ہے کہ یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ ندر ہے اور تم اس لئے اثریتے ہوکہ فتنہ ہو۔ تمام مسلمان حضرت ابن عربی بات کو بھیں اور یا ہمی قبل وقبال کر کے دنیاو آخرت کے عذاب اور وبال کے ستحق نہ بنیں۔ جومشرک اسلام قبول کر لیں ان کو آل کرنا جا تر نہیں

بیفرمایا: فَاِنِ انْتَهَوُا فَلا عُدُوانَ الَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. آل میں بیتایا کہ کافرادر شرک اگراسلام قبول کرلیں تو پھران کا قل کرنا جائز نہیں۔اگر اسلام قبول کرنے کے بعدتم نے ان کوئل کیا تو تم ظالم ہوجاؤ گے اور پھرتم گرفت اور سزا کے ستحق ہوگے کیونکہ ظالم ہی گرفت کے ستحق ہوتے ہیں اور میڈ بھی ہوسکتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو ان پرختی کرنے کا موقعہ نہ رہا۔ سختی تو ظالموں پر ہوتی ہے جولوگ کفروشرک پرمصر ہیں اُن پرختی کرناورست ہے۔مفسر بیضاوی (ص۱۳۲) پر لکھتے ہیں۔

اى فلا تعتدوا على المنتهين اذلا يحسن ان يظلم الا من ظلم أوأنكم إن تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر عليكم اورمعالم التزيل بل بي عن أى فان اسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتل الاعلى الظالمين الذين بقوا على الشرك.

لفظ عدوان کا ترجمہ زیادتی کیا گیا ہے۔ جواس کالفظی ترجمہ ہے تعدی اوراعتداء کا مادہ بھی بہی ہے جولوگ اسلام قبول نہ کریں ان سے قال کرنے کو عدوان سے جو تعیر فر مایا ہے۔ یہ مشاکلۂ ہے لینی اُنہوں نے جو کفر پر کمر با ندھ رکھی ہے۔ اوراس طرح سے زیادتی کر رکھی ہے تم ان کواس زیادتی کی سزادے سکتے ہوانہوں نے زیادتی کی ہے تو تم بھی زیادتی کر سکتے ہوئی اور غارت گری کی صورت میں سزاہو کر سکتے ہوئی نائی زیادتی پر اُن کو تل کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کی طرف سے جو اُن پر تل اور غارت گری کی صورت میں سزاہو گا اُسے عدوان فرمایا۔ جیسے مُحاورات میں کہدو ہے ہیں کہ فلال زیادتی کر بے تو تم بھی زیادتی کر وحالانکہ زیادتی کا جواب زیادتی نہیں ہوتا۔ و فی التنزیل العزیز وَجَوزَ آءً سَیّنَةً مِسْتَفَةً مِتْفَلُهَا (من البؤی والمیدادی)

الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص فكن اعتلى عكيكم فاعتل فا الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص فكن اعتلى عكيكم فاعتل فا عدد و المهيد و المعادل من المراق من المراق من المنتقيل من المنتقبل منتقبل منتقبل منتقبل منتقبل منتقبل منتقبل منتقبل منتقبل من المنتقبل منتقبل من

کروجتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہواور یقین کرو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سر

## مشركين كى زيادتى كاجواب

فن مسیو: صلح کی شرطوں کے مطابق جب نبی اکرم علیہ اسے صحابہ کے ساتھ سے میں عمرۃ القصائے لئے تشریف لے گئے تو بید ماہ ذی قعدہ تھا۔ مشرکین مکہ سے مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ معاہدہ کی پاسداری نہ کریں اور حملہ کردیں اگر اُنہوں نے حملہ کیا تو حرمت والے مہینہ میں اور حرم میں جنگ کرنی پڑے گی اورا سے مکان وزمان دونوں کی حرمت میں فرق آئے گا۔ حرم کے بارے میں تو اللہ تعالی نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُقَاتِلُوُ ہُمْ عِنْدَالْمَسْجِدِالْحَوَامِ حَتَّی یَقْتِلُو کُمْ فِیْدِ۔ اور مہینہ کی حرمت کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہور ہا ہے کہ اگر جنگ کرنی پڑے تو تم جنگ کرلینا اور حرمت والے مہینہ کا احترام کریں تو تم بھی احترام کرواور خود سے جنگ نہ کرووہ ہے جو می کر بیٹھیں تو تم بھی جوابی کارروائی کرو۔ اور بیہ جو فرمایا وَ الْحُورُ مَاتُ قِصَاصَ اس کا مطلب بیہ ہے کہ تُرمت و فس اور معاوضہ کی چیزیں جیں جولوگ تمہارے ساتھ ان حرمتوں کی رعایت کریں تم بھی انگی رعایت کروہ میں جنگ کرنے کو حرام قرار دیااس کی طرف سے جواب کارروائی کرنے اور دفاع کرنے کی اجازت کی اجرائی کروہ اور ماہ حرام میں جنگ کرنے کو حرام قرار دیااس کی طرف سے جواب کارروائی کرنے اور دفاع کرنے کی اجازت کی اجازت کی کرائی تو اب جرائی پریشانی کا کوئی موقعہ ندر ہا۔

الله تعالی متقیوں کے ساتھ ہے

آخر میں فرمایا: وَاتَّقُوا اللهُ وَاعْلَمُو آنَ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ (یعنی بدلہ لینے میں اور ہرموقعہ پر گناہ سے بچواوراللہ سے ڈرو۔ جس چیزی اجازت نہیں اُسے نہ کرواور یہ بھی ہجھلوکہ تقوی اختیار کر نیوالوں کا بہت بڑا مقام ہے ) اور وہ یہ کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ ہے۔ اگر کسی موقعہ پرنفس کے اُبھاری وجہ سے زیادتی کرنے کا تقاضا ہوا' اور شرعی ممانعت کی وجہ سے اس سے بر ہیزکیا تو اللہ تعالی دنیاو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔

وَ انْفِ قُوْا فِي سَمِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِ لِيكُمُ إِلَى التَّهَالُكَةِ وَآخِسِنُوا اللهَ

اور الله كى راه مين خرج كرو\_ اور نه و الواين باتھوں كو ہلاكت مين اور خوبى كے ساتھ كام كيا كرؤ بے شك الله تعالى

مُعِبُ الْمُعْسِنِيْنَ ٥

خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پہند فرما تاہے

## اینے کو ہلا کت میں ڈالنے کی ممانعت

قفسيو: متدرك عاكم (ص ١٤٥٥ ج) من ابوعمران سدروايت نقل كى ب أنهول نے بيان كيا كه بم تسطنطنيه من وقت اورامير المونين كى طرف سے معر پرعقبه بن عامر جنى اور شام پرفضاله عامل تقدوميوں كى ايك بهت بولى صف رجگ كرنے كے لئے) سامنے آئى مسلمانوں نے بھى النے سامنے بہت بولى صف بنالى ايك مسلمان نے روميوں كى رجگ كرنے كے لئے كار مارى طرف متوجه موكروہاں سے نكلے دوگ كينے لگے كواس نے تو

انوار البيان جلرادل

اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال دیا اس پر حضرت ابوابیب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو! تم اس آیت کا مطلب غلط لیتے ہو (اس کا بیر مطلب خیر کہ دشمنوں سے قال نہ کر داور اُن پر تملہ آور نہ ہو ) بی آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالی نے اپنے دین کو غلبہ دے دیا اور اُس کے مدگار بہت ہو گئے تو بعض انصار نے یوں کہا کہ ہمارے مال ضائع ہوگے۔ لہذا اب آرتم مالوں کی دیچہ بھال کے لئے گھروں میں متیم رہیں (تو شاید پھر تری نہ ہو) اللہ تعالیٰ شاخہ نے ہمارے اللہ (الآیة) نازل فرمائی۔ جس سے انعالیٰ شاخہ نے ہمارے ادادوں کی تر دیو فرمائی اور آیت کریمہ وَ اَنْفِقُواْ فِی سَبیلِ اللهِ (الآیة) نازل فرمائی۔ جس سے معلوم ہوگیا کہ مالوں کی دیکھ بھال کے لئے گھروں میں بیٹھنے میں ہلاکت ہے۔ پس ہم کو جہاد کرنے کا گئم ہوا۔ حضرت اُبو بہموت آئے تک برابراللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے سن تری کر کہا ہوا تھا فی امو النا و اصلحنا ما ضاع منہا۔ اور آئی ہم ایپ مالوں میں قیام کرتے اور اُن میں جو خرابی و شکی آگی ہے اُسے تھیک کر لیتے تو اچھا تھا) اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جس سے داخت ہوا کہ ہلاکت مالوں کی دیکھ بھال اور اُن کی اصلاح کے لئے گھروں میں تیم میں بال خرج کرتے رہے اور اُس کی عزت اور غلبہ ہوا کہ کا فروں کے ساتھ جہاد کرتے رہے اور اللہ کی راہ میت اور میں انہمیت اور ضرور ت

در حقیقت جہاد بہت بڑی چیز ہے اس میں بہت بڑی گزت ہے اس سے اللہ کی مدة تی ہے اور اسلام اور مسلمان کا غلبہ رہتا ہے۔ تاریخ الخلفاء (ص ۸۷) میں حضرت اُبو بکر رضی اللہ عنہ کی مرویات میں بحوالہ طبر انی (فی المعجم الاوسط) حدیث نقل کی ہے: ما تو ک قوم المجھاد الاعمهم الله بالعذاب (جس قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالی عام عذاب بھی دیکھر ہے عذاب بھی دیکھر ہے عذاب بھی دیکھر ہے بیں۔ مسلمان جہاد کی طرف متوجز بیں یاتو آپس میں لڑتے ہیں یادیمن کی جہہ پر جنگ کرتے ہیں اور جنگ میں بھی وطن یا بیں۔ مسلمان جہاد کی طرف متوجز بیں یاتو آپس میں لڑتے ہیں یادیمن کی جہہ پر جنگ کرتے ہیں اور جنگ میں بھی وطن یا ربان کی عصرتیں چیش نظر ہوتی ہیں اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کی بات اُو پی کرنے کے لئے جنگ کرنے کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ لامحالہ دوا تا ہے تو اُس کے پاس فریاد لے کر جو جاتے ہیں اور اُس کے فیصلوں پر داضی ہوجاتے ہیں اس طرح ہلاکت میں پڑر ہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جوجان و مال خرج کرنے کا حکم ہے مسلمانوں کا کوکی ملک اس پڑل کرنے کو تیاز ہیں۔ فالی اللہ المُنت کی و ھو المستعان.

یہ جوفر مایا: ولا تُلَقُوا بِایَدِیْکُمْ اِلَی التَّهُلُگَةِ اسکی ایک تَسْیرتوونی ہے جوشان زول سے معلوم ہوئی اور حضرت ابوابوب انساری رضی اللہ عنہ نے بیان فر مائی لیکن مفسرین نے اس کا مصداتی بناتے ہوئے اور بھی کئی چیزیں ذکر کی ہیں اور الفاظ کے عموم کے اعتبار سے بہت می صورتیں اس میں شامل ہیں۔ مال کے خرچ کرنے میں اسراف کرنا مطال ذریعہ معاش کو ضائع کرنا فرض کرنا۔ قصد او عمد السے کام کرنا جس میں ہلاکت ہو۔ جن مواقع میں مال خرچ کرنا فرض یا واجب ہے وہاں خرچ کرنے سے جان چرانا۔ گنا ہوں میں جتلار ہنا تو بہ نہ کرنا۔ اور اس طرح کی بہت می صورتیں ہیں جو جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے ذیل میں آتی ہیں وہ سب ممنوع ہیں۔

### مفت احسان اختيار كرنے كاحكم

وَاكِتُواالْكِيْجُ وَالْعُمْرَةَ لِلْوِفَانُ أُحْصِرْتُمْ فَهَا اسْتَيْسَرُمِنَ الْهَدُي وَلا تَعْلِقُوا

اور پورا کرو ج اور عمرہ کو اللہ کے لئے۔ پس اگرتم کو روک دیا جائے تو قربانی کا جانور جو میسر ہو ذرج کر دؤ اور اپنے

رُوُوسَكُوْ حَتَى يَبُلُغُ الْهُلُ يُ عِلَا فَكُنْ كَانَ مِنْكُوْ مِرْيَضًا أَوْبِ أَذَى مِنْ

سروں کواس وقت تک ندمونڈو جب تک کے قربانی کا جانورا پی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔سو جو شخص تم میں سے مریض ہویا اس کے

كَالْسِهُ فَفِلْيَةٌ مِنْ صِيَامِ ٱوْصَكَ قَالَمْ اوْنُسُكِ

سرمیں تکلیف ہوتو فدیرد یدے دوزوں سے یاصدقے سے یا قربانی کے جانور سے

حج اورغمرہ کےاحکام

قفسيو: جهاد كاتهم بيان فرمانے كے بعداب فج اور عمرہ كے احكام بيان كئے جاتے ہيں۔ جو خص مكم معظمة تك سوارى پر آ جاسكا ہوا ورسفر كے اخراجات اس كے پاس ہوں اور بال بچوں كے لئے ضرورى اخراجات بھى موجود ہوں اس پر فج كرنا فرض ہے اور فج زندگی ميں ايك ہى مرتبہ فرض ہے اس سے زيادہ جوكوئی شخص فج كرے گاتو وہ نقل ہوگا۔ فج كے احكام آئے دوالحجہ سے شروع ہوتے ہيں۔ اور بارہ۔ تيرہ ذوالحجة تك ختم ہوجاتے ہيں۔ البتہ طواف وداع اس وقت ہوگا جب مكہ معظمے واپس آ نے لگیں اگرچہاس سے پہلے بھی جائز ب(بشرطیکہاس سے پہلے طواف زیارت کرچکا ہو) چونکہ افعال جے کے لئے ایام مقرر ہیں۔اس لئے جے میں یہ بات نہیں ہے کہ جب جاہے کرلیں۔اور عمرہ پورے سال میں جس وقت چاہے کرسکتا ہے اسکی کوئی تاریخ مقرر نہیں البنة ایام ج میں یعنی ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۱ و والحجہ کوعمرہ کرنا فقہاء نے مروہ لکھا ہے ( کیونکہ بیایام مج کی مشغولیت کے ہیں)عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ کرلینا سنت ہے اگر کسی کومقد ور ہوتو عمرہ کی فضیلت سے محروم نہ ہو۔ عمرہ میں احرام اور طواف دو چیزیں فرض ہیں اور صفامروہ کی سعی اور حلق یا قصر (سرمنڈ انا یا کا ثنا) جس سے احرام سے نکل جائے بید دونوں چیزیں واجب ہیں حج اور عمرہ دونوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے اور جج مبرور (جس میں گناہ ند کئے ہوں ) اسکی جزاجنت ہی ہے (صحیح بخاری) اور فرمایار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ جس نے اللہ کے لئے ج کیااورالی باتیں نہیں جومردوعورت کےدرمیان ہوتی ہیںاورگناہ نہ کے وہ (ج سے)ابیاوالی ہوگا جیسا کہاس دن (بے گناہ) تھا' جس دن اسکی ماں نے اسے جنا تھا۔ (صحیح بخاری)۔اوررمضان المبارک میںعمرہ ( ثواب میں) جج کے برابر ہے (صحیح بخاری ص ۲۳۹ج۱) حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جج وعمرہ کے درمیان متابعت کرو ( کہ ایک کے بعدد دسرے کوادا کرو) کیونکہ وہ دونوں تنگدتی اور گناہوں کواس طرح دور کردیتے ہیں جیسے بھٹی سونے جائدی اور لوہے کے میل کچیل کودور کردیتی ہے۔ (مفکلوة)

جولوگ جج کے لئے جاتے ہیں وہ جج سے پہلے یا جج کے بعد عمرہ کرہی لیتے ہیں کیکن جولوگ غیرایام جج میں مکہ مرمہ جا کرعمرہ کر ے چلے آتے ہیں اور پھرزندگی بھرج فرض کیلئے نہیں جاتے وہ لوگ ترک جج کرکے گنہگار ہوتے ہیں جس کی وعید بہت شدید ہے۔

مج نه کرنے پروعید

انوار البيان جلداول

مکه معظمہ پہنینے کی قدرت ہوتے ہوئے جج کئے بغیر مرجانا سخت گناہ ہے مدیث شریف میں ہے کہ جے مجبوری نے یا ظالم بادشاه نے یارو کنے والے مرض نے جے سے ندرو کا اور مرگیا اور جے نہ کیا تو جا ہے تو یہودی ہونے کی حالت میں مرجائے يانصراني مونے كى حالت ميں مرجائے۔ (مفكلوة عن الدارى)

ج اورعره احرام کے بغیر نہیں ہوسکا۔ ج یاعرہ کی نیت کر کے تلبیہ (یعنی لبیک اللّٰھم لَبیک اخیرتک) پڑھنے سے احرام میں داخل ہوجاتا ہے منوعات اور مخطورات دونوں احراموں کے ایک ہی ہیں۔ان کی خلاف ورزی پر بعض صورتوں میں دم ( یعنی حرم مکمین ایک سال کی بحری یا بحراذ رج کرنا ) اور بعض صورتوں میں صدقہ (بقدر صدقه فطر ) واجب موتا ہے۔ احرام کے ممنوعات

احرام کے منوعات یہ بیں(ا) خوشبواستعال کرنا۔(۲)جسم سے بال دور کرنا۔(۳) ناخن کا ٹنا۔(۴) خشکی کا شکار كرنا (۵)ميال بيوى والے خاص تعلق كوكام ميل لا نا اور شهوت كے كام كرنا (٢)مردكواليا كير ايہناجو پورے بدن ياكسى ایک عضوی بین اورساخت بری کریائن کریاچیکا کرتیار کیا گیا مو(۷)مردکوسریاچهره کوکیز الگا تا اورعورت کوچهره بر کیز الگانا (اجنبی مردول سے پردہ کرنے کے لئے چرہ سے بٹا کر جا دروغیرہ اٹکا لئے پردہ احرام میں بھی لازم ہے) ان چیزوں کی خلاف ورزی کرنے پرجودم یا صدقہ واجب ہوتا ہے آسکی تغییات کتب نقہ میں نہ کور ہیں اور جج کی معتبر کتابوں ہیں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔مرض کی مجودی سے اگر بال دور کر سے یا تاخن کا نے یامر دسلا ہوا کپڑ اپہنے یا سرڈھا نئے یا چہرہ ڈھانئے یا عورت چہرہ ڈھانئے ورت چہرہ ڈھانئے واس کے لئے رعایت ہے جو ابھی عنقریب ان شاءاللہ تعالی نہ کور ہوگ جب جج یا عمرہ کے احرام سے نگلے کا شرعاً موقعہ آ جائے اس وقت بال مونڈ کر یا بال کا ان کر احرام سے نگل جائے۔ اس وقت سے پہلے بالوں کے مونڈ نے پر تراشنے سے جزالازم ہوگی عورتوں کو احرام سے نگلے کے لئے سرمونڈ ناحرام ہے۔وہ پورے سرکے بال بقدرایک پورے کے کا مدکر احرام سے نگل جائے۔ اگر کسی مرد نے بقدرایک پورے کے چوتھائی سرکے بال کا ان دیئے یا عورت نے چوتھائی سرکے بال کا ان دیئے یا عورت نے چوتھائی سرکے بال کا بورے کے کا ان دیئے یا عورت نے چوتھائی سرکے بال کا بی جو ٹی سے بقدرایک پورے کے کا ان دیئے تا واحد ہو چوکا ہو۔

احصاركادكام

اگرکی مردیا مورت نے جج یا عمرہ کا احرام با ندلیا اور کی مرض یادیمن یا درندہ کی وجہ سے آگے ہوئے سے روک دیا گیا تو کہ جج کا احرام والا نہ عرفات جاسکتا ہے نہ طواف کرسکتا ہے۔ اور عمرہ کا احرام با ندھنے کے بعد طواف سے روک دیا گیا تو اس کو احصار کہتے ہیں۔ محصر اگرانظار نہیں کرسکتا اور احرام سے لکنا چاہتا ہے تو وہ حدود حرم ہیں ایک سال کی بحری ذرج کر دے ایسا کرنے سے احرام سے نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہوجا کیں گیا گر صدود حرم ہیں خود موجو ذہیں ہے تو جس جگہ بھی ہے وہاں سے کم از کم ایک سال کی بکری یا بکرایا پابندیاں ختم ہوجا کیں گی اگر صدود حرم ہیں خود موجو دہیں ہے تو جس جگہ بھی ہے وہاں سے کم از کم ایک سال کی بکری یا بکرایا وقت آجائے اور خالب گان ہوجائے کہ اب جانور ذرئے ہو چکا ہوگا تو احرام سے نکل جائے دار خالب گران کا موں ہیں سے گربہتر ہے کہ مردم میں وجہ سے منوع ہے تو جزاء لازم نہ ہوگی اور صرف جانور ذرئے ہوجائے ساتھ احرام ہاندھا تھا گربہتر ہے کہ مردم میں دوجانور ذرئے کرائے۔ جب یدونوں جانور ذرئے ہوجا کیں گرودہ دونوں احرام وں سے نکل جائے گا۔

حج وعمره کااحرام باندھنے کے بعد بورا کرنالازم ہے

 گئے تھاور دشمنوں نے مکم معظمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھااس وقت بیآ یت نازل ہوئی تھی اور آنخضرت عظیمتہ اور آخضرت عظیمتہ اور آخضرت عظیمتہ کے تھے۔ بیمقام حدید پیکا قصد ہے جو مکم معظمہ سے دس میل ہے اور جدہ کے بیان سے اور جدہ کے بیان سے جو فرمایا: وَلَا تَحْلِقُواْ رُوُسَکُمُ حَتَّی یَبُلُغَ الْهَدُیُ مَحِلَّهُ (اورا پنے سروں کومت مونڈ ویہاں تک کقربانی کاجانورا پی جگہ بی جہاں یہ معلوم ہوا کہ احصار کاجانور حمیں ذی کیاجائے وہاں یہی معلوم ہوا کہ احرام میں سرمونڈ ناممنوع ہے۔

سنن ترندی (باب ماجاء فی الذی یهل بالحج فیکسر او یعر ج) میں ہے کہ رسول السطان نے ارشاد فرمایا کہ جس فخص کا کوئی عضواؤٹ گیایالنگر اہو گیا تواس کو حلال ہونے کی اجازت ہے اوراس پر آئندہ ایک جج کرنالازم ہے (وقال التر فدی بندا حدیث حسن واخرج الحاکم فی المستدرک وقال صحیح علی شرط الشیخین واقرہ الذھی)

اس مدیث نے معلوم ہوا کہ جب محصر قربانی کا جانور ذرج کراکر حلال ہوجائے تواس کے ذمہ قضاء بھی لازم ہوتی ہے۔ احصار زائل ہوجائے کے بعد:

اگرکی خص نے ج کا احرام با ندھا تھا اور احصار ہوجانے کی وجہ سے جرم میں جانور ذرج کرا کے حلال ہوگیا پھراحصار دور ہوگیا اور ابھی اسی سال ج کا وقت باقی ہے لہذا اس نے دوبارہ احرام با ندھ کراس سال ج کرلیا توج ادا ہوگیا۔ اور اب اسکی قضاء واجب نہیں (المحصر بالحج اذا تحلل ثم زال الاحصار عنه و حج من عامه فلیس علیه نیة القضاء و لا عمر ق علیه ) اور اگر اسی سال ج نہ کر سکا توج کی قضا واجب ہے آئندہ سال یا جب بھی موقع ہوقضا کی نیت سے ج کرے اور اس کے ساتھ ایک عمرہ کرنا بھی واجب ہوگا'اگر قاری تھا اور اسی سال احرام کے مطابق ج وعمرہ نہ کر سکا تواس پر قضا میں ایک ج اور دوعمرے واجب ہول گے۔

مسئلہ: اگر جج فرض کے احرام میں احصار ہوا تھا۔ اور حرم میں قربانی کراکراحرام نے نکل گیا تھا تو جب بھی جج کرے قضا کی نیت واجب نہیں خواہ اس سال جج کرے یااس کے بعد۔

مسئلہ: ہرمحصر پر قضا واجب ہے خواہ حج فرض ہویا نظل اپنا حج ہویا حج بدل اگر عمرہ کے احرام میں احصار ہوا تھا تو اسکی قضاء بھی واجب ہے۔اوراس پرصرف ایک ہی عمرہ کی قضالازم ہے۔جب چاہے عمرہ کرسکتا ہے۔عمرہ کے ساتھ دوسرا عمرہ کرنا واجب نہیں (جبکہ حج قضا کرنے کی صورت میں اس کے ساتھ ایک عمرہ کرنا بھی واجب ہے)

فائت المحج کا حکم: اگر کمی شخص کواحصار ہوگیا اور وہ حم میں قربانی کرا کے احرام سے نہ نکلاحتیٰ کہ بچ کے دن گزرگئے یعنی احرام ہاندھنے کے بعد نو ذوالحجہ کوز وال سے لیکر حبی صادق ہونے تک عرفات میں نہ بڑنے سکا تواس کا جج فوت ہو گیا اور شخص فائت المحج ہوگیا۔ جب جج فوت ہوجائے عذر سے بابلا عذر تواسی احرام سے عمرہ کے افعال اداکر کے یعنی طواف اور سعی کر کے بال مونڈ اکر احرام سے نکل جائے پھر آئندہ سال یا جب موقع مل جائے اس جج کی تضاکر لے۔ اس قضا کے ساتھ عمرہ کرنالاز منہیں۔ مسئلہ: عمرہ میں احصار تو ہوسکتا ہے لیکن عمرہ فوت نہیں ہوتا۔ عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد جتنے دن بھی گزر جائیں جب بھی عمرہ کر رہے گا ادا ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ پورے سال میں ادا ہوسکتا ہے۔ اگر عمرہ کے احرام کے بعد محصر ہوگیا اور ابھی قربانی کرا کے احرام سے نہیں نکلا تھا کہ احصار ذائل ہوگیا تواب جا کر عمرہ کرلے۔

عذركي وجهسارتكاب جنايت كاحكم

اگر کسی نے تج یا عمرہ کا احرام با ندھا اور وہ سرمنڈ انے پردکھ تکلیف کی وجہ سے مجبورہ و گیا۔ مثلاً سریس جو کی زیادہ پڑگئیں یا پورے سریا آ دھے سریس ورد ہے قالیے فضی کو اختیار ہے کہ سرمنڈ ادے اور چونکہ بیا حرام پر جنایت ہوگی اس لئے یا تو حرم میں ایک سال کی بکری ذرح کردے یا تین صاع گیہوں چھ مسکینوں کو دے دے۔ ہرمسکین کو آ دھا صاع دے (آ دھا صاع صدقہ فطر کے برابرہوتا ہے ) یا تین روزے دکھ لئے گر مالدارہ و تب بھی اختیار ہے کہ ان تینوں کا موں میں سے جو صورت جا ہے اختیار کرے۔

آیت شریفہ میں بیجوفر مایا ہے۔ فَمَنُ کَانَ مِنْکُمُ مَّوِیُصاً اَوْبِهِ اَذَی مِّنُ رَّاسِهِ فَفِلْیَةٌ مِّنُ صِیَامِ اَوُ صَلَقَةِ اَوْ نُسُکِ (یعنی جوفض تم میں سے مریض ہویا اس کے سرمی لکیف ہوتو فدید دے دے دوزوں سے یا صدقے سے یا قربانی کے جانور سے ) اس میں یہی مسئلہ بیان کیا ہے۔

حضرت کعب بن مجره رضی الله عند نے بیان فرمایا کہ بیآ یت میرے بارے میں نازل ہوئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم مقام حدید پیش میرے پاس کھڑے ہوئے تھے۔اس وقت میرے سرسے جوئیں گر رہی تھیں آپ نے فرمایا کیا بیہ جانور تھے تکلیف دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا جی بال ! آپ نے فرمایا کہ سرمونڈلو۔

ایک روایت بیل ہے کہ تخضرت سرورعالم سلی الله علیہ وسلم فرمایا کہتم اپناسر موثد لواور تین دن کے روزے رکھ لویا چے مسکینوں کو کھانا دے دویا ایک بری ذرج کردو۔ تیسرے روایت بیس اسکی تصریح ہے کہ بر مسکین کو آ دھا صاع دے دینا۔ بیسب روایات سیح بخاری بیس آ یت تر یف بیس جو فَفِدُیّةٌ مِّنْ صِیّامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْنُسُکِ۔وارد ہوا ہے اسکی تغییر حدیث شریف سے معلوم ہوگی۔

مسئلہ: مرض کی معذوری اور سر میں تکلیف ہونے کی مجبوری سے سر منڈ انے کا فدید اُوپر ندکور ہوا اگر کوئی مخض احرام میں ہواور سخت بخاریا سخت سردی یا سخت گری میں بہتلا ہو جانے کی وجہ سے سلا ہوا کپڑا کپڑن لے اور بقدرا کی دن یا ایک رات کے پہنے یا بقدرا کیک دن ایک رات کے سریا چہرہ ڈھا تک لے یا علاج کی مجبوری سے دخم پرخوشبودار دوااستعال کر لئے واس صورت میں ایک دم واجب ہوتا ہے لیکن چونکہ عدر کی وجہ سے جنایت کا ارتکاب کیا ہے اس لئے ندکورہ بالا تیوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔ اگر بلاغدران جنایات کا ارتکاب کر سے دوم ہی دینالازم ہے۔

مسئلہ: اگر بیاری کی مجوری کی وجہ ہے کوئی ایسا کام کیا جے بلاعذر کرنے میں صدقہ واجب ہوتا ہے۔ مثلاً ایک دن یا ایک رات ہے کم سلا ہوا کپڑ ایہنا تواس صورت میں اختیار ہے کہ ایک مسکین کوآ دھا صاع گیہوں دے دے یاس کے عوض ایک روزہ رکھ لے۔

لَّهُ يَكُنْ اَهُلُهُ حَاضِرِى الْمُسْجِدِ الْحُرَامِرُ وَالْقُو الله وَاعْلَمُواْ اَنَّ الله شَكِيدُ الْجِقَابُ جس كمر والے مجد حرام میں عاضر نہ ہوں۔ اور اللہ سے ورو اور جان لو كہ بلا شبہ اللہ سخت عذاب والا ہے

## تمتع اورقر ان كابيان

قصصید : جو خص صرف ج سے پہلے کوئی عمرہ نہ کرے اُس کا ج 'ج افراد ہوگا۔اور جو خص ج سے پہلے ج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور پھرائی سال ج بھی کرے اُسکی دوصور تیں ہیں اول یہ کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام ہائدھ کر جائے پھر عمرہ کرنے کے بعد سرمونڈ کریا قصر کر کے احرام سے نکل جائے اور ایام ج کا انتظار کرتا رہے پھر ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو کہ معظمہ سے ج کا احرام ہائدھ لے اور ج کے سب کام پورے کر لے جیسا کہ ج افراد والا کرتا ہے۔اسکوفتہاء کی اصطلاح میں جج تمت کہا جا تا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ میقات سے جے اور عمرہ کا اکتھا احرام ہائدھے اس کے بعد مکہ معظمہ آ کر عمرہ کر لے پھر طلق یا قصر کے بغیراحرام ہی میں رہے اور ایام ج میں ج کر نے اور دس تاریخ کو جمرہ کمرکی کی دمی کرنے کے بعد طلق یا قصر کر کے احرام سے نکل جائے۔اس کوفقہاء کی اصطلاح میں قران کہا جا تا ہے جو صرف ج کر سے وہ مفرد ہے اور جو خص جے اور عمرہ دوسری صورت اختیار کرنے وہ قارن ہے۔ اور عمرہ دوسری صورت اختیار کرنے وہ قارن ہے۔

متمتع اورقارن برقرباني واجب

معتمع اورقارن پرجمرہ کبری کرنے کے بعد طلق یا قصر سے پہلے قربانی کرنا بھی واجب ہے اس کودم شکر کہاجاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جج اور عمرہ دونوں عباد تیں جع کرنے کی سعادت نصیب فرمائی اس کوفر مایا: فَمَنُ تَمَتُعُ بِالْمُمُوّةِ اللّٰہِ الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَوَ مِنَ الْهَدُى (جُوْفُ عِمرہ کو جج کے ساتھ ملاکر منتقع ہوا ہو جوقر بانی کا جانور میسر ہوؤئ کردے) قربانی حرم ہی میں ہونا ضروری ہے می میں ہونا افضل ہے۔ اور بارھویں تاریخ کا سورج چھپنے سے پہلے پہلے قربانی کردینا واجب ہے۔ معتم اورقارن جب تک قربانی کردینا واجب ہے۔ معتم اورقارن جب تک قربانی خربانی کرینا واجب ہے۔ معتم اورقارن جب تک قربانی خربانی خربانی خربانی خربانی خربانی میں ایک سال کا بحرایا ہے ہے یہ نیوی معنی کے اعتبار سے اصطلاحی شع اور قران دونوں کوشامل ہے شع اور قران کی قربانی میں ایک سال کا بحرایا ہم کری یا پانچے سالہ اونٹ یا دوسالہ گائے کا ساتواں حصہ بھی کانی ہوسکتا ہے بشر طیکہ تمام شرکاء کی نیت قواب کی ہو۔

تمتع اورقر ان کی قربانی کابدل

اگر کسی متنع یا قارن کے پاس قربانی کا جانور نہیں اور پیسے بھی نہیں تا کہ جانور خرید کر قربانی کرے قواس کے لئے یہ
آسانی ہے کہ عمرہ کا احرام بائدھ لینے کے بعد ذوالحجہ کی دسویں تاریخ سے پہلے پہلے تین روزے رکھ لے چاہم تفرق طور پر
رکھے چاہے متواتر (لگا تار) رکھے گر رلگا تارر کھنامتی ہے۔ اور افضل ہے کہ ذوالحجہ کی ساتویں آتھ میں اور نویں کور کھ
لے اور اگر اندیشہ ہو کہ نویں کا روزہ رکھنے سے وقو ف عرفات کے موقعہ پرضعف ہوجائے گاتو اس سے پہلے ہی تینوں
روزے رکھ کر فارغ ہوجائے۔ تین روزے تو بیہوئے جو جے سے پہلے رکھ لئے اور سات روزے تیرہویں تاریخ کے بعد
رکھے لے۔خواہ مکہ مکرمہ ہی میں مقیم ہوخواہ اپنے کھریا اور کسی جگہ چلا گیا ہو۔ ان روزوں کو بھی متفرق طور پر رکھ سکتا ہے اور

لكاتارر كهناافضل ب\_ يكل دى روز به وك جوقر بانى كابدل بير اى كوالله تعالى في يول بيان فرمايا: فَمَن لَمْ يَجِدَ فَصِيامُ فَلْفَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةً \_

مسئلہ: اگر کسی نے دس ذوالحجہ پہلے تین روزے ندر کے اورنویں تاریخ گزرگی تواب روزے رکھنے ہے متحتے اور قربانی کرنے گر رگئی تواب روزے رکھنے ہے متحتے اور قربانی کا بدل نہیں ہوسکتا بلکه اب قربانی ہی کرنامتعین ہوگیا۔ اگر قربانی کرنے پر قدرت نہیں ہے تو حلق یا قصر کر اکر حلال ہوجائے پھرا گربارہ تاریخ کے اندر قربانی کرنے پر قادر ہو تو تین وم دینے ہوں گے۔ ایک دم شکر ( یعنی ترح یا قران کی قصر کرنے کا دے اورا گربارہ تاریخ کے بعد قربانی پر قادر ہو تو تین وم دینے ہوں گے۔ ایک دم شکر ( یعنی ترح یا قران کی قربانی ) اورا یک ذری سے پہلے حلق یا قصر کرنے کا اورا یک ایا منح سے ذری کو مؤخر کرنے کا۔

مسئلہ جتن کی ایک صورت بہ ہے کہ مراپ ساتھ قربانی کا جانور بھی لایا ہوا بیے مرم کوسائق الحدی کہتے ہیں۔ جو متنت سائق الحدی ہو مکتنع سائق الحدی ہو مکہ کرمہ گئے کرعمرہ کرلے کی حلق اور قصر نہ کرے ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ آئے تک احرام ہی میں رہے بھر آٹھ تاریخ کو جم کا احرام باندھ لے اور جج افراد کرنے والوں کی طرح جج کرے اور دسویں تاریخ کو جمرہ کبریٰ کی رہی اور ذیج کے بعد حلت یا قصر کرے دونوں احراموں سے ایک ساتھ لکل جائے۔

مسئلہ: جو خص مفردہواس پرج کی قربانی واجب نہیں ہے۔ بلکہ ستحب ہے کہ وہ قربانی کردے۔اگر قربانی کرے تو افضل میہ ہے کہ اذی الحجہ کو جمرہ کبریٰ کی رمی کے بعد پہلے ذرج کرے پھر حلق یا قصر کرے البتہ رمی سے پہلے حلق یا قصر جائز نہیں ہے۔اگر مفرد نے قربانی سے پہلے حلق یا قصر کردیا تو افضل کے خلاف ہوگا۔

مسكلہ: دم قرآن یا تمتع کی قربانی عیدالافتی کی قرباتی ہے تائم مقام نیس ہے۔ عیدالافتی کی قربانی مقیم پرواجب ہے مسافر پرواجب نہیں۔ جولوگ مکہ مرمد میں ج سے بہلے بھٹی کر پندرہ روزہ قیام کرنے کی نیت کر چکے ہیں اُن برعیدالافتی کی قربانی بھی واجب ہے گرکرائی جاسمتی ہے۔ پھر قربانی بھی واجب ہے گرکرائی جاسمتی ہے۔ پھر فربایا: فذلک کی لفن لَمْ یَکُن اَهْلُهُ حَاصِرِی الْمَسْجِدِالْحَوَامِ (بداس کے لئے ہجس کے گروالے میوروام میں حاضر نہوں) اس میں اندکا اختلاف ہے کہ فلک کامشارالیہ کیا ہے۔ بعض معزات نے فربایا ہے بیاشارہ ما السُتینسو مِن الْهَدُی کی طرف ہے اور حضرت امام البوطنيف رحمۃ الله علیہ نے فربایا کہ بیاشارہ جمع ہیں السکین کی طرف ہے جو مَن المُتین میں المحقیق ہونے ہونہ ہوں کے فربایا کہ بیاشارہ جمع ہیں السکین کی طرف ہے جو مَن خبیس ہے جو مُمن الله کو اس کے لئے جائز خبیس ہے ہوں میں یاحم میں یاحم میں یاحم میں یاحم میں رہتے ہیں بلکہ جو شن میکرمہ میں اس وقت موجود ہو جب عید کا چائد ہوا خبیس ہے جو مکہ معظمہ میں یاحرم میں یاحل میں رہتے ہیں بلکہ جو شن اللہ کے کہتے اور قران اُن لوگوں کے لئے جائز اواس کے لئے بھی تمتی اور قران جائز نہیں ہے ہاں اگر بیاوگ جے کے مہینوں سے پہلے میقات سے باہر کہیں چلے جائر اشہر جی میں احرام با ہم حکم کی مرمد کی میں احرام با ہم حکم کو آن اور قران اور ترحی کر سے ہیں۔

آخر ملى فرمايا: وآتَقُوا اللهُ وَاعُلَمُوا نَّ اللهُ صَدِيدُ الْمِقَابِ كَالله عن ورواور جان لوكه الله تخت عذاب والا ج چونكه بركام أسى وقت محيح بوسكتا ب جبكه الله كاخوف دل مي بواس لئے بار بارتقوى كا تقم ديا جاتا ہے ج كے متعدد احكام بيان فرماكر يهال بھى وَ اتَّقُوا اللهُ فرمايا اور بي بھى فرمايا كه الله شديد العقاب ہے۔ نافرمانى پرعذاب بونے كا قانون ج دلبذا برنافرمانى سے بچو۔ الخير الشهرة على من فرض فيرس الحج فلارف وكافسوق ولاجكال في الحج فلارف وكافسوق ولاجكال في الحج فلارف وكافسوق ولاجكال في عَلَى وقت جدمينية بين جومطوم بين موجن فض في ان مين في كوان ومدلام كرايا و تدكون شرا الراح التنقوى والتفون الحجر وما تفع كوامن خير الراح التنقوى والتفون والتفون والتفون في المحرورة وما تفع كوامن خير الراح والتنقوى والتفون والتفون من مروح والله تعالى أن كوجان جاورا وراه ما تعدل كروج وكد بهرزاوراه بجار بها جاورا والمناب الموجود وكد بهرزاوراه بجار بها والواجم والواجم

## حج کے مہینوں کا تذکرہ اور حج کے بعض احکام

جج میں گناہوں سے بیخے کی تاکید

آیت بالایس جو فکلا رَفَک فرمایا۔اُس میں ان سب چیزوں کی ممانعت فرمادی جوشو ہراور بیوی کے درمیان زوجیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ساتھ ہی وَلا فَسوُق وَلا جِدَالَ بھی فرمایا۔فسوق نافرمانی کوکہاجاتا ہے۔لفظ فاس ای سے لکلا

کڑائی جھگڑ ہے سے بیچنے کا حکم فسوق کی نفی کے بعد جدال کی نفی فرمائی۔ جدال عربی زبان میں لڑنے جھڑنے کو کہتے ہیں۔سفر ج میں اول سے اخیر تک بہت سے ایسے مواقع پیش آتے ہیں۔ جہال رفقاء سفر سے اور تجاج سے لڑنے کوجی جا ہتا ہے کہیں جگہ کی تنگی کی وجہ

ے اور کہیں پانی لینے کی بھیٹر میں دوسرے سے آگ بڑھ جائے کی دجہ سے ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ جاج لڑ پڑتے ہیں ۔ اور عجیب بات میہ ہے کہ وہ معمولی ہی باتیں جن پر ہمیشہ اپنے گھروں میں آپس میں مسامحت کر لیتے ہیں اُن

پوت یں اور دربیب بات بیہ حروں کو ان کی ایک میں ہیں۔ جھیفت میں بدایک اہلاء ہوتا ہے بعض مجاج نے اس

بتایا کہ اندر سے بار بارنفس میں لڑائی کے لئے اُبھار ہوتا ہے۔ بیالیا ہی ہے جیسا کہ پنچر کے دن بنی اسرائیل کے لئے محصلیاں سمندر کی تہہ سے اوپر آ جاتی تھیں لیکن اس دن پکڑنامنع تھااور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ابتلاء کے موقعہ پر

ہرمسلمان اپنے نفس پر قابوکر ہے اور شریعت کوسا منے رکھے قرآن وحدیث کی ہدایت کا اتباع کرے۔

جو بھی خیر کا کام کرواللہ کو معلوم ہے

یہ جوفر مایا: وَمَا تَفْعَلُوا مِنُ خَیْرِ یَعْلَمُهُ اللهُ اس میں یہ بتا دیا ہے کہ جو پچھ خیر کا کام کرو گے۔الله اُسے جان کے گا اور اُس کا ثواب دے گا۔احرام کی ممنوعات سے بچو اور ان دنوں کوفنیمت جانو عبادت تلاوت و کر اور اعمالِ صالح میں لگاؤ۔ یہ چیزیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سب کا ثواب ملے گا۔

مخلوق سے سوال کرنے کی ممانعت

پهرفرمايا: وَتَزَوَّ دُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى - كذادراه ساتھ لےليا كروكيونكه بهترزادراه بچار بنا ب (بچر بخا

مطلب بیہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے) اسباب النزول (ص۵۵) میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یمن کے لوگ جج کوآتے تھے کیکن سفر کے لئے انتظام کر کے نہیں چلتے (زادِراہ پاس نہ ہوتا تھا) اور کہتے تھے کہ ہم تو کل والے ہیں جب مکہ معظمہ پہنچ جاتے تھے تو لوگوں سے سوال کرتے تھے۔لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی کہ تو شہ ساتھ لیا کرؤ کیونکہ بہتر تو شہ بیہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ (صحیح بخاری)

چونکہ ایام جج میں عموماً مال والے ہی ہوتے ہیں۔اس لئے ان دنوں میں سوال کرنے والوں کوخوب مواقع ملتے ہیں اور بہت سے لوگ جج اور عمرہ کا سفر ہی حجاج سے مانگئے کیلئے کرتے ہیں بہت سے مردہ ب اور عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وقو ف عرفات میں سارا وقت خیمہ خیمہ گھو منے اور لوگوں سے سوال کرنے میں گزار دیتے ہیں۔مشکلو قالمصابح میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جوعرفات میں لوگوں سے مانگ رہا ہے۔حضرت علی نے اس کوایک درہ مارا اور فرمایا کیا تو آج کے دن میں اور اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے۔

آخر میں تقوے کا حکم دیا اور فرمایا: وَاتَّقُونِ یَا اُولِی الْالْبَابِ (کماے عقل والوا مجھے سے ڈرو) در حقیقت اللہ تعالی سے ڈرنا گنا ہوں سے بچنا ہرکام میں ضروری ہے اوراس طرح ہرکام خوبی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔

(كما في الحديث عليك بتقوى الله فانه ازين الامرك كله ، مشكواة)

لیس علیکہ جناع آن تبتغوا فضلام تر تیکھ فافضا کے مفات مرفات مرفات مرفات میں کوئی گناہ نہیں کہ معاش علائی کرد جو تہارے رب کی طرف ہے ہے۔ پھر جب تم عرفات سے فاذ کروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کہا ھل کھ وان کنتی قرآن قبل لیون واپس بوواللہ ویادکوشر حرام کن دیک اوراس کویادکر دجیا کاس نے تہیں ہایت دی ہے۔ اور حقیقت میں بات یہ کرتم اس سے پہلے واپس بوواللہ ویادکروشر حرام کن دیک اوراس کویادکر دجیا کاس نے تہیں ہایت دی ہے۔ اور حقیقت میں بات یہ کرتم اس سے پہلے

الضّالِين<sup>©</sup> محض اداقف تص

حج میں خرید وفروخت کی اجازت اور مشعر حرام میں اللہ تعالی کا ذکر کرنے کا حکم

قضسيد: اس آيت ميں اول توج كے موقعه پركسب معاش كى اجازت دى اور فرمايا كه اپنے رب كافضل تلاش كروتو اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ فضل تلاش كرنے ميں تجارت اور محنت مزدورى سب داخل ہيں۔ صحيح بخارى (ص ١٥٨ ج٢) ميں حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے قبل كيا ہے كہ ع كاظ بحمة اور ذوالمجاز جا لميت ميں اوگوں كى تجارت گا ہيں تھيں۔ جب اسلام كازمان آيا تو مسلمانوں نے أن ميں تجارت كرنے كوگناہ تمجھا۔ يہاں تك كه آيت لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ اَنْ تَبْعَغُواْ فَضُكُلا مِّن دَبِّكُمُ نَازل ہوگئ جس ميں موسم جي ميں تجارت كرنے كي اجازت دى گئى۔

متدرک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں جے کے موقعہ پر (اونٹ وغیرہ) کرائے پر لے جاتا ہوں اورلوگ یوں کہتے ہیں کہ تیراکوئی جے نہیں۔حضرت ابن عمر نے فرمایا کیا تو احرام نہیں باندھتا تلبیہ نہیں پڑھتا ؛ طواف نبیں کرتا ، عرفات جا کرواپس نبیں آتا ، رمی جماز نبیں کرتا ؟ اُس مخف نے جواب دیا کہ میں بیتو سب کام کرتا ہوں۔ فرمایا پھرتو تیرامج ہوجا تا ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ایک محف نے یہی سوال کیا تھا جوسوال تو نے مجھ سے کیا ہے آپ نے اُسے کوئی جواب بیں دیا۔ یہاں تک کہ آیت کیس عَلَیْٹُم (الایة) نازل ہوگی اور آپ نے اس مخف کوئلا کر يرا يت سُنادى اورفرمايا كريراج موكيا\_ (قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرجاه أقره اللهبي) فتح البارى ميل كما ہے كہ جاہليت ميں يدستور تھا كهذى قعده كى يہلى تاريخ كى مجے سے بيس دن تك مقام عكاظ ميں ميله لگاتے اور تجارت کرتے تھے پھروں دن مقام بحنہ میں بازارلگاتے تھے پھر کیم ذوالحجہ سے آٹھوذی الحجۃ تک مقام ذی المجاز میں قیام کرتے اور کاروبار جاری رکھتے تھے۔عکاظ کے بارے میں لکھاہے کہ پیٹخلہ اور طائف کے درمیان واقع تھا اور مجنہ کے بارے میں بتایا ہے بیم ظہران کے قریب تھااور ذوالمجاز کے بارے میں اکھاہے کہ عرفات کے قریب ذراایک جانب کوہٹ کرتھا۔ آیت بالامیں جج کےموقعہ پرکسب معاش کی جواجازت دی گئی ہے۔اس میں اندازییان ایسا اختیار فرمایا ہے کہ اگر کوئی تجارت کرے تو اسكى اجازت ہےاليى كوئى ترغيب نبيس دى گئى كەاس كو ج كاجزوبى بناليس اور تجارت كو ج كے كاموں ميں داخل كرليس كوئي مخض اپی نیت اصلیہ کے اعتبار سے جج ہی کے لئے گیا اور موقعہ یا کرخصوصاً ضرورت کے وقت تجارت بھی کر لی تو اسکی مخبائش آیت شریفہ سے معلوم ہوتی ہے۔ سفر حج ہی کے لئے ہونا چاہئے۔ اصل سفر تجارت کا ہواور حج نمبردو پر ہو۔ ایسانہ کیا جائے۔ قالِ الحافظ في الفتح و استدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسا على الحج و الجامع بينهما العبادة وهو قول الجمهور٬ وعن مالك كراهة مازاد على الحاجة كا لخبز اذا لم يجد ما يكفيه وكذاكرهه عطاء و مجاهد و الزهرى وَلا ريب انه خلاف الاولى والآية انما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي اولوية مقابله والله اعلم اهـ

میں مغرب پڑھی جائے۔اگر کسی نے مزدلفہ میں پینچنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ کی قد دوبارہ پڑھنالازم ہوگا۔مغرب عشاء دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ کررات کومزدلفہ میں رہناسنت ہے۔اورضی صادق کے بعد تھوڑی دیر مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے۔اورسنت یہ ہے کہ دیر تک وقوف کرے۔ یہاں تک کہ سورج نکلنے میں تھوڑی دیر رہ جائے تو مٹی کے لئے روانہ ہو جائے۔المشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبلِ قزح ہے رسول اللہ علی ہے نے مرفات سے واپس ہوکر مزدلفہ میں مغربے عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی۔ پھر آرام فرمایا 'اس کے بعد شی صادق ہوتے ہی نماز فجر اندھیرے میں پڑھ کر المشعر الحرام کے پاس تشریف لے گئے اور قبلہ رخ ہوکرخوب زیادہ روشنی پھیل جانے تک دعا اور تکبیر وجلیل میں اور تو حید باری تعالی ذکر کرنے میں مشخول ہے۔ پھرسورج طلوع ہونے سے پہلے مئی کے لئے روانہ ہوگئے۔(صیحے مسلم)

مزدلفه سارا وتوف كى جكّه ب- البته المشعر الحرام ك قريب وقوف كرنا افضل ب- آنخضرت عليه في ارشا وفر مايا كه: ووقفت ههذا وجمع كلها موقف (صحمل)

چونکہ سارائی مزدلفہ وقوق کی جگہ ہاور المشعر الحرام اس میں ہاں لئے بعض حضرات نے پورے مزدلفہ کو المشعر الحرام اس میں ہاں لئے بعض حضرات نے پورے مزدلفہ کو الدرائم فور عن عبداللہ بن عمر وغیداللہ بن عمر وضی اللہ عنہم) مزدلفہ میں رات کا وقت گزارین اور وسے صادق کے بعد منی کے لئے روانہ ہونے سے پہلے جو وقت ہائیں میں خوب اللہ تعالی کا ذکر کریں اور دعا میں مانگیں پھرارشاد فرمایا: وَاذْ کُورُوهُ کُمَا هَدَاکُمُ (اوراس کو یاد کر وجیسا کہ اُس نے تم کو ہدایت دی) یعنی جس طرح اُس نے تم کو ہدایت سے نواز اہے اور راہ حق پر گرائی الہ ہے تم بھی اُسے خوب اچھی طرح سے یاد کر واور بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ اللہ کا ذکر اُسی طریقے پر کروجو طریقے اس نے سکھائے اور بتائے ہیں۔ دونوں معانی صاحب روح المعانی نے کھے ہیں اور تیسرامعنی بیکھا ہے کہ: اُذکو وہ و عظموہ لا جل ہدایته المسابقة منه تعالیٰ لکم لین کم اُس کاذکر کر واور عظمت کے ساتھا ہے کہ اُس نے تم اُس کاذکر کر واور عظمت کے ساتھا ہے کہ: اُذکو وہ و عظموہ لا جل ہدایته المسابقة منه تعالیٰ لکم لین مُن اُس کاذکر کر واور عظمت کے ساتھا ہو گئے ہیں بات ہے کہ آس کاذکر کر واور عظمت کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کو بہتے کہ آس کاذکر کر واور عظمت کے ساتھا وہ سے بہا میں ہو کہ کہ اور ایک کے ایک ایک ایک کا مؤیس وی ایک کو بہتے موال تو آباؤ اجدادکا ذکر ہوتا تھا اور تھی مفید نہ ہوگا۔ کونکہ کفرے ساتھ کوئی کیک کام نہیں دی تھی ایک کوئی کی کام نہیں دی تھی ایک کام نہیں دی تھی کہ تھی ایک کہ کیک کی کام نہیں دی تھی۔

ثُمّ أَفِيضُوْامِن حَيْثُ أَفَاضِ النَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوا اللهُ اللَّهُ عَفُورٌ تُحِيْمُ ١٠

پھرتم اسی جگہ داپس آؤجہاں سے دوسر ہے لوگ داپس آئیں' ادراللہ سے مغفرت طلب کرؤ بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور ہے' رحیم ہے قرف معمد بیر : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فر مایا کہ قریش اور وہ لوگ جوائے دین پر تھے ( بنوعا مر بنوثقیف'

معسی . طرح عاصر کا الله می منه علی میں جاتے ہیں مرای الله میں اور دو ہوت ، داسے دیں پر سے دو وہ موسط بھنے ہیں ج بونزاعہ ) پیلوگ زمانہ جاہلیت میں جج کرتے تھے تو عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ بیلوگ مزدلفہ میں بینچیں اور دہاں وقوف کریں سے واپس ہوجاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیقی کو تھم فرمایا کہ عرفات میں بینچیں اور دہاں وقوف کریں

پھروہاں سے والیس آئیں۔ ثُمَّ اَفِیْضُو ا مِنُ حَیْثُ اَفَاضَ النَّاسُ میں یہی تھم مذکورہے۔ (صحی بخاری ص ۲۵۲۸) تفییر معالم التزیل میں ہے کہ قریش اور ان کے حلفاء اور جو اُن کے دین پر متص مزدلفہ ہی میں تُضہر جاتے متصاور

میر معام، مربی کے دریں اوران کے میں اوران کے ملک مورو ، وران کے دیا گئیں۔ یوں کہتے تھے کہ ہم اللہ والے اور اس کے حرم کے رہنے والے ہیں۔ لہذا ہم حرم کو پیٹھیے نہ چھوڑیں گے اور حرم سے نہ کلیل گے۔وہ اپنے آپ کواس سے برتر سیجھتے تھے کہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں تھہریں۔ جب دوسرے قبائل عرفات میں وقو ف کر کے واپس آتے تھے تو قریش اور اُن کے حلفاء مز دلفہ سے ان سب لوگوں کے ساتھ واپس آ جاتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عرفات میں وقوف کریں پھروہاں سے سب لوگوں کے ساتھ مز دلفہ میں آ نمیں۔

آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پڑل کیاا درسب صحابہ بھی آپ کے ساتھ عرفات پنچے اور پھر وہاں سے آفاب غروب ہونے برواپس ہوئے۔

نفظ ثم جواس آیت پس وارد موام اسکی وجه سے بعض الم تغیر نے یوں کہا ہے کہ فدکورہ بالا آیت پس مزدلفہ منی کو واپس ہونے کا ذکر کرشتہ آیت پس ہو چکا ہے۔ اور بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ آیت پس ہو چکا ہے۔ اور بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ آیت پس تفذیم وتا خیر ہے اور کی قل کے بیل ہونے کا ذکر گزشتہ آیت پس تفذیم وتا خیر ہے اور کی قل کے بیل کے میں ہے۔ صاحب معالم النز بل نے بیتیوں قول کھے ہیں بظام ریتیس اقول زیادہ مناسب ہے اور یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ تم ترتیب ذکری کے لئے ہے ترتیب عملی کے لئے نہیں ہے۔ (قال ابن کیر) ثم ھھنا لعطف خبر علی خبر و ترتیبه علیه کانه تعالی امر الواقف بعرفات ان یدفع الی المزدلفة لید کر الله تعالی عند المشعر الحرام و امرہ ان یکون وقو فه مع جمهور الناس بعرفات النے۔

<u>فَاذَا قَضَيْتُ ثُمُّ مِّنَاسِكُكُمُ فَاذْكُرُوااللهَ كَنِ كَرِكُمُ الْمَاعَكُمُ أَوْاشَلَ ذَكْرًا فَمِنَ التَّاسِ</u> موجبتم پوراكراوان عَ كَكامون كومواللهُ كادكروفيتم ان باپ دادون كاذكركرت رب بؤيكداس عيمي زياده برهكرد كردوبين التي اين

مرجه م بوراروا عن عامن و والله و بارديني ما جاب وادن و و فرار حارب و بدان المربي المر

جو کہتے ہیں کہاے مارے رب ہم کو دنیا میں دے دیجے اورا سے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصر بین اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ

رَبُنَا التِنَافِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْإِخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَا بَالتَّارِ وَ اُولِيكَ لَهُ مُنْصِيْبُ

اے ہمارے دب ہم کودنیا میں بہتری عطافر مائے اور آخرت میں بہتری عنایت بھیے اور ہم کودوزخ کی آگ سے بچائے۔ بدلوگ ایسے ہیں کدان کے لئے براحصہ

رِّمَّا كُسُبُوْا و اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ <sup>@</sup>

ان کے اعمال کی وجہ سے اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے

ایام ملی میں ذکراللہ میں مشغول ہونے کا حکم

قصصید: دسویں ذوالحجکومز دلفہ سے واپس آ کر جمرہ کبرگا کوکنگریاں ماری جاتی ہیں اور پھر حلق یا قصر کر کے احرام سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد طواف زیارت اور ویتین دن کی رمی یعنی کنگریاں مارتا باقی رہ جاتا ہے۔ زماندا سلام سے پہلے عرب کے لوگ تج سے فارغ ہوکرا پنے باپ دادوں کا تذکرہ کہا کرتے تھے اور مقابلہ میں اشعار پڑھتے تھے اورا پنے قبیلوں کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ الله جل شاندنے فرمایا کہ جج کے کاموں سے فارغ ہوکراللہ کو یاد کر دجیسا کہتم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے رہے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کراللہ کو یاد کرو۔ (ردح المعانی)

صاحب معالم التزيل ن من سي من من من من من المكافحة كاترجمه نسائك كفه كيا بداور آيت كامطلب بير بنايا م كرجب تم ج سي فارغ موجا واو قرباني كي جانور ذرى كراوتو الله كي ذكر من مشغول موجا و

وذلك بعدرمي جمرة العقبة والاستقرار بمني

پھردعا کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کیفش لوگ ایسے ہیں جواللہ تعالی سے صرف دنیا ہی طلب کرتے ہیں۔ پہلوگ جم میں بکریاں۔ اُونٹ۔ گائیں اور غلام مانگا کرتے تھے۔ صرف طالب دنیا تھے۔ آخرت کا اُنہیں کچھ بھی دھیان نہ تھا۔ پہلوگ یوں دُعا کرتے تھے۔اے اللہ میرے باپ کاعظیم قبرتھا ہڑا پیالہ تھا اوروہ کثیر المال تھا جھے بھی اس قدر مال عطافر ماجتنا اُس کودیا تھا۔ (معالم التزیل)

ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لئے آخرت میں ذراسا بھی حصہ نہیں ہے۔ پھرا الل ایمان کی دعا کا تذکرہ فرمایا کہ دہ یوں دُعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اہل ایمان دونوں جہاں کی کامیا بی خوشحالی اور خوبی و بہتری کے لئے دعا کرتے ہیں۔ لفظ حَسنَةٌ حَسَنَ کی تا نہدہ ہے جو ہو اور ہر بہتری کوشامل ہے فدکورہ دعا میں دنیا کی ہرخوبی اور آخرت کی ہرخوبی اور مربہتری کوشامل ہے فدکورہ دعا میں دنیا کی ہرخوبی اور آخرت کی ہرخوبی اور بہتری کا سوال ہے اور اس میں بردی جا معیت ہے۔

سیح بخاری میں ہے کہ نی اکرم علی ہے اسلام میں اللہ علیہ دعاء کیا کرتے تھے۔ رَبَّنَا اتِنَا فِی اللَّائِیَا حَسَنَةً وَفِی اللاَحِرَةِ

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ حَفِرتِ اُنس رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ایک صحابی کی عیادت کی جن کی آ واز بہت ہی زیادہ کمزور ہوگئ تھی اوروہ چوزہ کی طرح وُ بلے ہوگئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیاتم اللہ سے کوئی دعاء کرتے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بی اس میں بیدہ عاکرتا تھا کہ یا اللہ جھے جو پھی مزا آخرت میں دین ہو وہ دنیا ہی میں دید بیجے۔ بیس کرآپ نے فرمایا کہ ہمان اللہ ایم طاقت نہیں ہے تم نے دعامیں یوں کیوں نہ کہا۔ رَبَّنَا البِنَا فِی اللهُ نُیا حَسَنَةٌ وَقَفَی اللهٰ عِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِفَا عَذَابَ النَّادِ رَاوَی حدیث حضرت اُنس فرماتے ہیں کہان صاحب نے اس الله نُیا کہ بعد بیدها کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کوشفا عطاء فرما دی۔ (صحیح مسلم) سنن ابوداؤ دمیں ہے کہ رسول اللہ علیہ کے رسول اللہ علیہ کہ کرنے وقت و بنا آتنا فی الدنیا (آخرتک) پڑھتے تھے۔ اور چراسود کے درمیان طواف کرتے وقت و بنا آتنا فی الدنیا (آخرتک) پڑھتے تھے۔

واذكرُواالله في اَيَامِ مِعَدُنْ وَمِنْ تَعَبَل فِي يَوْمَدُنِ فَكَلَ اِنْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاخَرُ اورالله كا ذكرُو چند دنوں مِن پر جو خض دو دن مِن تَعِيل كرے اس ير يَحَدُ كناه نبين اور جو خض تاخير كرے اس ير يحد كناه نبين فكرَ اِنْهُ عَكَيْ لِهُ لِهُ إِنَّا تُعَلَى وَانْتَقَى وَانْتَقَعَ وَانْتَقَعَ الله وَاعْلَمُوا الله وَانْتَكَمْ الدَّيْ وَانْتَقَعَ وَانْتُوا الله وَ وَانْتَقَعَ وَانْتَقَعَ وَانْتَقَعَ وَانْتَقَعَ وَانْتَقَعَ وَانْتَقَعَ وَانْتَقَعَ وَانْتُهُ وَانْتَقَعَ وَانْتَقَالَ وَمُوانِ وَنَا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا الله وَ وَمَنْ مَا وَمُوانِي وَانْتُوا وَنْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَلَوْلُوا وَانْتُوا وَانْتُقُوا الله وَقَالُونُ وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُوا وَانْتُقَالُوا وَانْتُقُوا اللّهُ وَانْتُوا وَنْتُوا وَانْتُوا وَالْتُوا وَالْتُلْمُ وَالْتُوا وَالْتُوا وَالْتُوا وَالْتُوا وَانْتُوا وَالْتُلْمُ وَالْتُوا وَالْتُلُولُوا وَالْتُوا وَالْتُوا وَالْ

ایامتشریق میں ذکراللداورری جماری مشغولیت

قضسيو: آيت بالامس اول تويفر ماياكه چدر دنول مين الله كاذكركرو ان دنول سيايام تشريق مرادين جن مين قربانيال ك

جاتی ہیں اور حجاج کامنی میں قیام ہوتا ہے۔ اور جمرات کو کنگریاں ماری جاتی ہیں۔ اس سے پہلے مزدلفہ میں ذکر کرنے کا تھم فرمایا اور عرفات میں تو ذکراوروعا ہی ہے۔حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ کے ارشا دفر مایا کہ جمرات کو ككرياں مارنا اور صفامروہ كي سعى كرنا الله كا ذكر قائم كرنے كے لئے شروع كيا كيا ہے۔ (رواہ الترندى وقال صديث صحيح) الله كاذكربهت بدى چيز ہے۔ مؤمن بندول كو ہرونت اس ميں لگار منا چاہئے بعض خاص ايام اور خاص اوقات مين ذكر كى اہمیت بوھ جاتی ہے۔سب سے بوی عبادت نماز ہاس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے: اَقِم الصَّلوةَ لِذِكُوى (نماز میرے ذکر کے لئے قائم کرو) جیسا کرسب جانے ہیں نماز اول سے آخرتک ذکر بی ہے نماز سے پہلے اذان وا قامت ہوہ بھی ذکر ہے۔ نماز کے بعد تسبیحات اور دعائیں ہیں بیھی ذکر ہے۔ حج سرایا ذکر ہے تلبیہ ذکر ہے طواف میں ذکر ہے سعی میں ذکر ے عرفات میں ذکر ہے۔ مزولف میں ذکر ہے۔ ایامٹی میں ذکر ہے۔ ری کرتے وقت ذکر ہے۔ قربانی کرتے وقت ذکر ہے۔ سید الرسلین خاتم النبیتن علی نے زندگی کے تمام احوال واشغال میں او کاروادعیہ کی تعلیم دی۔ در حقیقت ذکر ہی اس دنیا کی رُوح ہے جس دن اللہ کا ذکر نہ ہوگا یہ دنیاختم ہوجائے گی صحیح مسلم (ص۸۴ ج) میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ا نے ارشا دفر مایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایبا وقت نہ آ جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ سیدالرسلین علی مروقت الله کاذ کرکرتے تھے۔ کان یذکر الله فی کل احیانه (صحیح مسلم) منی کے مقام کے دوران خوب الله تعالى كے ذكر ميں مشغول رہيں تفسير روح المعاني ميں ہے: واذكروا الله اى كبروه أدبار الصلوات وعند ذبح القرابين وعندرمي الجمار وغيرها ليخي الله كى برائى بيان كرونمازول كي بعداور قرباني كرت وقت اور رمی جماروغیرہ کے وقت۔ پھر فی ایام معدو دات کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا: وہی ثلثة ایام التشریق وهوالمروى في المشهور عن عمر وعلى وابن عباس رضى الله تعالى عنهم

اورتفیرمعالم المتزیل میں کھا ہے : و من الذکر فی أیام التشویق التکبیر۔ (لیمنی الن ونوں کے ذکر میں ہے یہ بھی ہے کہ ان میں کیمیر کہی جائے) پھر کھا ہے کہ حضرت عمر اورعبداللہ بن عمر ضی اللہ عن کیمیر کہتے ہوئے ہیں کھر کھا ہے کہ حضرت عمر اورعبداللہ بن عمر ضی اللہ عن میں مشروع ہے۔ منی میں موجود ہوں یا اپنے وطن میں مقیم ہوں فرض نمازوں کے بعد اس کا پڑھنا واجب ہے۔ مردزور سے تکبیرتشریق پڑھیں اورعورتیں ہوں یا اپنے وطن میں مقیم ہوں فرض نمازوں کے بعد اس کا پڑھنا واجب ہے۔ مردزور سے تکبیرتشریق پڑھیں اورعورتیں ہمت کہیں۔ یک بخر سے لیکر تیرھویں تاریخ کی عصرتک پڑھی جا تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودوضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح منقول ہے۔ ایام تشریق میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی کے ذکر کا اہتمام کرنا جا ہے۔ ان ونوں میں روزہ رکھنا منوع ہے فرمایا حضور علی ہے نے لا تصو موا فی ھذہ الأیام فانھا ایام آگل و شرب و ذکر اللہ (صحیح مسلم) یعنی ان ونوں میں روزہ ندر کھؤ کیونکہ یدن کھانے بینے کے اور اللہ کاذکر کرنے کے ہیں۔

رى جمار كے بعض مسائل

ذکر کا تھم فرمانے کے بعدری جمار کے بعض مسائل بیان فرمایا جس کی آفری ہے کہ دسویں ذری الحجہ کو صرف جمرہ کرکا کی رمی کی جاتی ہے۔ اس کا دفت سورج نگلنے کے بعد ہے لیکر آنیوالی تک صادق تک ہے۔ اس کا دفت سورج نگلنے کے بعد ہے لیکر آنیوالی تک صادق تک ہے۔ لیکن رات میں تنکر میاں

مارنا قوت اور صحت والوں کے لئے مروہ ہے۔ گیارہ اور بارہ تاریخ کی تنگریاں مارنے کا وقت زوال آفاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور وہ بھی آ نیوالی شخ صادق تک رہتا ہے قوت وصحت والوں کے لئے ری کرتا ان ونوں کی را توں میں بھی مکروہ ہے۔ گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو تینوں جمرات کی ری کی جاتی ہے۔ دئ گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کی ری کرنا واجب ہے۔ مئی میں چھوٹے تین منارے سے بنائے ہوئے ہیں ان کو جمرات کہتے ہیں جو جمرہ ہے اس کو جمرہ اولی اور جمرہ صفری کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو جمرہ ہے اسے جمرہ و مطلی کہتے ہیں۔ جمرہ صحید خیف کے قریب ہے اس کو جمرہ کبرگی اور جمرہ اُخری اور جمرہ العقبۃ کہتے ہیں۔ اس کے قریب می کی حدثتم ہوجاتی بھرات کے بعد جو جمرہ ہے اس کو جمرہ کبرگی اور جمرہ اُخری اور جمرہ العقبۃ کہتے ہیں۔ اس کے قریب می کی حدثتم ہوجاتی ہے۔ ان مینوں جمرات کے بیچ جڑ میں وائز سے ہے ہوئے ہیں۔ ان وائز ول میں تکریاں گرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علی منا وعلیہ السلام کوان مینوں جگر میں وائز سے جو میں ہیں۔ اس کو جمرہ کرنگریاں ماری تھیں۔ کشریاں مارنات کی کیوٹش کی تھی لیو شخص کی گئریاں مارنات کی کیوٹش کی کوٹش کو تھی لیو شخص کی کیوٹش کی کوٹش کی کوٹش کو کھی آپ نے اس کو کئریاں مارنات کی کیوٹش کی کوٹش کی کوٹش کو کھی کیا ہے۔ کہا ہو جس کی کوٹس کی کوٹس کی کسی کا میاری کوٹس کی کوٹش کی کوٹش کی کوٹس کوٹس کی کوٹس کی کوٹس کی کوٹس کی کوٹش کی کوٹس کی کوٹس کی کوٹس کی کوٹس کی کوٹس کی کی کوٹس کی کوٹس کی کیوٹس کی کرنی کی دیا جا کرنی کرتا ہوں اللہ سب برنا جا گئر ہے۔ کی دیا جا کرنی کرتا ہوں اللہ سب سے برنا ہے ہر کی شیطان کوڈیل کرنے کے لئے اورز میں کوراضی کرنے کی لئے جمری کرتا ہوں اللہ میں جو اسے ہو کہا گئر ہے گئر کی ان جا کہا گئر کی کوٹس کی دیا جا گئر ہے۔ کی کوٹس کی در کی کوراضی کرنی کرنا جا گئر ہے۔ کی معرف کی خوات کی کوٹس کی کوراضی کی کوٹس کی کوراضی کی کوٹس کی ک

ان دودنوں (گیارہ ہارہ تاریخ) کی رمی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص جاہے کہ ٹی سے چلا جائے اور تیرھویں تاریخ كى رمى نەكرے تواسكى اجازت ہے۔اى كوفر مايا فكمنُ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لَيكن أَصْل بيه كِيمَنَى مِن هُمِرا رہے۔اور تیرحویں تاریخ کی رمی کر کے مٹی سے روانہ ہو۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ججة الوداع کے موقعہ پر تیرحویں تاریخ کی رمی بھی کی تھی جیسا کہ گیارہ بارہ تاریخ کوزوال کے بعدری کی تیرهویں تاریخ کی رمی کاونت صرف غروب آفاب تک ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بار ہویں تاریخ کواگرمنی میں ہوتے ہوئے سورج غروب ہوجائے تو تیرھویں کی رمی چھوڑ کرجانا مروہ ہے۔اوراگرمٹی میں ہوتے ہوئے تیرھویں کی صبح ہوجائے تو تیر ہویں کی رمی کرنا بھی واجب ہوجا تا ہے۔اگر کوئی محخص گیارہ بارہ کی رمی کر کے چلے جانے کی اجازت ہوتے ہوئے منی میں تھبرارہے اور تیرہویں کی رمی کر کے جائے۔ اُس كى بار بى بى فرمايا: وَمَنْ تَأَخَّوَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَى (اورجو فض تاخير كر يواس بركونى كناه بيس ب) صاحب روح المعانى كلصة بين كدافظ فسكلا إلمم عَلَيْهِ جودوجگه وارد مواسماس يدونون باتون من اختيار دينا مقصود ہے کہ دسویں تاریخ کے بعد دودن کی رمی کرتے چلا جائے تواس کا بھی اختیار ہےاور تیسرے دن کی رمی کے لئے تھبر جائے اورمنی سے روائلی میں تا خیر کرے تو اس کا بہت اختیار ہے۔اس پریہ جواشکال موتا ہے کہ جب تیرهویں تاریخ کی ری کر کے جانا افضل ہے تواس کے بارے میں فَلا اِثْمَ عَلَيْهِ کے بجائے ايبالفظ مونا چاہے تھا۔ جونضيات پر دلالت كرتا\_اس كے جواب ميں صاحب روح المعانى كھتے ہيں كه اس سے افغليت كي في نہيں ہوتى ( كيونكہ جو چيز افغال ہوتى ے فَكَلا اِثْمَ عَلَيْهِ الى يَرْجَى صادق آتا ہے)ليكن به بات چربھى قابل توجه ہے كنفى الاثم كودونوں جكه كيول اختيار كيا گیا۔اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کیاال جاہلیت کی تروید کرنے کے لئے بیطرز اختیار فرمایا ہے كونكدوة إلى من اختلاف ركية تع بعض لوك كبتر تع بحيل كناه باور بعض كبتر تع كما خير كناه ب-اه علامة رطبى نيجى يدبات كمى بىك الرعرب كى ترديد كے لئے يدافظ اختيار كيا كيا ہے حيث قال فمعنى

الآية أن كل ذلك مباح وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما و تاكيدا اذكان من العرب من يذم المتعجل وبالعكس فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك. اضر

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُغِعِبُكَ قَوْلَهُ فِي الْحَيْوِقِ النَّهُ فِي الْحَيْوِقِ النَّهُ فِي الْحَيْوِقِ النَّ فَيْ الْحَيْوِقِ النَّهُ فِي الْحَيْوِقِ النَّهُ فِي الْحَيْوِقِ النَّهُ فِي الْحَيْفِ النَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ لَا يَعْمِلُ مَا فِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَا فِي عَلَى مَا فِي عَلَى مَا فِي عَلَى مَا عَلَى مَا فِي عَلَى مَا فِي عَلَى مَا فِي عَلَى الْمَا عَلَى مَا عَلَى مَا فِي عَلَى مَا فِي عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى مَا فِي الْمَا عَلَى مَا فِي الْمَا عَلَى مَا فِي الْمَا عَلَى مَا فِي عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا فِي عَلَى مَا فِي عَلَى مَا فِي عَلَى مَا عَلَى مَنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى الْمَا عَلَى مَا ع وعَلَى مَا عَلَى مَا

عالانكدوه بخت رين جمولالو ب- اورجب وه بينه بيم كرجل دينا به وزين من دوز وموب كرنا به تاكداس من فسادكر ب اور ميق كو والنّسال والله لا يمحِبُ الفسكاد ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتِّقَ اللّهَ اَحْلَ تَدُوالْعِزَةُ مِالْإِنْ وَعَسَبُهُ

اورسل کو پر بادکر ہے اور اللہ فساو کو پہنٹر میں فرما تا۔ اور جب اس سے کہاجا تا ہے کہ اللہ سے ڈراواس کا غرور نفس اس کو گئاہ پر آ مادہ کردیتا ہے۔ سواس کے لئے اس کے لئے ل

جَهُتَّمُ<sup>ر</sup>ُولَبِثُنَ الْبِهَادُ @

جنم كافى إاور بلاشبده براج موناب

# ميشي بانتين كرنيوالي منافقون اورمفسدون كاتذكره

قضسيو: معالم النزيل (ص٩٥ ان) ميں لکھا ہے كہ بيآ بت اخنى بن ثمريت كارے ميں نازل ہوئى فيخص ميشى باتيں كرنے والاتھا۔ ويكھنے ميں بھى اچھا لگئاتھا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كی خدمت ميں آتا تھا اور پاس بيشكر اپنا مسلمان ہونا ظاہر كرتا تھا۔ اور كہتا تھا كہ ميں آپ سے حبت كرتا ہوں اور اس پوشميں كھاتا تھا اور اندر سے منافق تھا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم (اسكى ظاہرى باتوں كى وجہ سے) اسے قريب بھاتے تھاس پر بيآ بت نازل ہوئی۔

احتس بن شریق کی حرکت

لباب التقول ميں بحالدابن جرم مفسر مُدى سے قل كيا ہے كرية بت أخس بن شريق كے بارے ميں نازل بوكى وہ آپ كى خدمت مي

آیا اور اپنامسلمان ہونا ظاہر کیا۔ آپ کو اسکی باتیں بیند آئیں۔ پھر دہ آپ کے پاس سے چلا گیا اور مسلمانوں کی تھیتیوں پر گزراجہاں گدھے بھی (چرہے) تصاس نے تھیتوں کو آگ لگادی اور گدھوں کے یاؤں کاٹ کرچلا گیا۔ اس پر آیت بالانازل ہوئی۔

(یُهُلِکُ الْحَوُثُ وَالنَّسُلَ مِی ای کوبیان فرمایا) علامه مناوی نیف القدیریشر حالجامع الصغیر (ص۱۲۵ ۲۲) میں بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دعا اللّهم إنبی أعوذ بک من حلیل ما کو (الحدیث) میں بیا خنس بن شریق مراد ہے جومیٹی زبان والاتھا، جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے با تیں کرتا تھا، تو زم زم با تیں کرتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں سیا ہوں۔

بہر حال آیت کا سبب زول جو بھی ہوا الفاظ کا عموم ان تمام لوگوں کو شامل ہے جود نیاوی زندگی میں میشی میشی اور چکنی چڑی با تنیں کر کے مسلمانوں کے عوام اور خواص میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں اندر سے منافق ہوتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کے جھوٹے دعوے ثابت کرنے کے لئے بار بارتم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہم سپے مسلمان ہوتے اس لئے ہیں ان لوگوں کا مقصد چونکہ اول سے آخر تک دنیا اور دنیا کا جاہ و مال ہی ہوتا ہے اور اندر سے مسلمان ہمیں ہوتے اس لئے جب بھی کوئی موقعہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کوزک دینے اور نقصان پہنچانے اور انگی حکومتوں کے خلاف منصوبے بنانے میں اور انگی حکومتوں کو برباد کرنے میں کوئی دقیقہ اُٹھا کرنہیں رکھتے ۔ جو کام اخنس بن شریق نے کیا کہ خدمت عالی میں حاضر ہو کرمسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ کو اپنے دعوے کی سچائی پرگواہ بنایا اور پھر وہاں سے نکل کرمسلمانوں کی کھیتیوں کو آگر گیا دی اور موریشیوں کو کاٹ کر پھینگ دیا۔ وہی کام ہمیشہ سے منافقین کرتے آئے ہیں اور اب بھی کرتے رہتے ہیں۔

علامة قرطبی لکھے ہیں کہ قادہ اور مجاہد اور علاء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ بیآیت ہرا لیفخض کے بارے میں نازل ہوئی جو کفرکو چھپائے ہوئے اپنی زبان سے اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتا ہونیز علامة قرطبی نے یہ می کفرکو چھپائے ہوئے اپنی زبان سے اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتا ہونیز علامة قرطبی نے یہ می کما ہے کہ اس آت میں اس بات کی دلیل ہے کہ بنی اور دنیاوی اُمور ش احتیاط کی ضرورت ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن)

لفظ فی المحیاۃ المدنیا کے بارے میں مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہاں کامعنی یہے کہامورد نیااوراسباب معاش میں آپکواکی باتیں المحیات کے المورد نیااوراسباب معاش میں آپکواکی باتیں اچھی گئی ہیں۔ یا بیمطلب ہے کہ دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لئے وہ الی باتیں کرتا ہے۔ اور بید مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ دنیاوی باتوں میں اس کی حلاوت اور فصاحت آپکو پند آتی ہے لیکن آخرت میں اسکی کوئی بات مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ دنیاوی باتوں میں اس کی حلاوت اور فصاحت آپکو پند آتی ہے لیکن آخرت میں اسکی کوئی بات قابل النفات نہیں ہوگی۔ وہاں جواس کو وحشت سوار ہوگی اسکی وجہ سے وہ یو لئے بھی نہ یا نے گا۔ (ص ۱۳۹ ج)

جھگڑ الواور چ<u>ر</u>بزبان کی **ند**مت

اَلْدُ الْحِصَامِ بدونوں کلے آپی میں مضاف مضاف الیہ ہیں۔ پہلالفظ لدد سے اسمِ تفضیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ جھڑ الو اور خصام بھی جھڑے کو کہتے ہیں مطلب بیہ کریڈخض بہت زیادہ جھڑ الو ہے مفسر

بیناوی نے اس کا ترجمہ شدید العداوہ ( سخت دشمنی والا ) کیا ہے جواس کا لازم معنی ہے۔ منافقوں کی بیصفت بیان فرمانے سے ہر جھاڑالوکی فدمت معلوم ہوئی جوباطل کے لئے جھاڑتا ہؤ حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كدلوكول ميسب سے زياده مبغوض وہ ہے جوزيادہ جھر الوہو (ميح بناري ص ١٣٩ ج ٢٠٩ م ١٠١٦) میشی با تیس کر کے لوگوں کواپٹی طرف مائل کرنا اور دل میں جو پچھ ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا آج کی دنیا میں اسكوبرى بوشيارى مجهاجاتا ہے بلكه بيرچيز سياست حاضره كائجووبن چكى ہے سنن ترفدى ابواب الزمديس ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كرة خرز ماند ميں ايسے لوگ تكليں سے جودين كے ذريعه دنيا حاصل كريں سے اور تواضع فا ہركرنے کے لئے بھیٹروں کی کھالوں کے کپڑے پہنیں گے اتکی زبانیں شکرسے زیا دہیٹھی ہوں گی۔اوران کے دل بھیٹروں کی طرح موں گے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا بیلوگ میرے حلم سے دھوکہ کھاتے ہیں یا مجھ پر جرائت کرتے ہیں میں اپنی قتم کھا تا ہوں کہ بیں ان اوگوں پران ہی میں سے ایسا فتر جیجوں گا۔جوان میں ہوشمند عقل والا ہوگا اسے (بھی) حمران کردےگا۔ تنگبر کی فرمت: جن لوگوں میں خالص دنیاوی جاہ اور مال کی طلب ہوتی ہے۔ان کے دلوں میں جھکا و نہیں ہوتا۔ وہ غرورنفس کی وجہ سے یہی سجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی حق کہنے والے کی بات قبول کر لی تو ہماری ہیٹی ہو جائے گی اور ناک کٹ جائے گی کفروشرک پراور گناہوں پراصرار کرتے رہتے ہیں اور حق کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ان کانفس انہیں حق قبول کرنے نیس دیتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا: وَإِذَا قِیْلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ آخَدَتُهُ العِزَّةُ بِالْالْمِ مِلْ جيب اس سے كہاجاتا ہے كہاہي طور طريق اور طريك ميں الله سے دُرتو اسكى حميت اسے بكر ليتى ہے اور گناہ يرآ مادہ ركھتى ہے)۔ لكبركيا بيع حضوراقدس صلى الدعليه وسلم نے تكبرى حقيقت بيان كرتے ہوئے فرمايا الكبر بطر الحق وغمط الناس بعنی کردن کو محکرانے اورلوگوں کو تقیر جانے کا نام تکبر ہے بہت سے اسلام کے دعوبدار بھی حق کو محکرا دیتے ہیں جب کوئی مخص دین کی بات کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کو کہتا ہے یاکسی بات کی خیرخوا ہاندھیعت کرتا ہے تو کہددیتے ہیں کہتو کون ہمیں تھیجت کرنے والا تو ہماری سامنے کا بچدہے فلاں قوم کا فردہے فلاں ملک کا رہنے والا ہے بیسب کبرہے اور حق کو حملانے کی باتیں ہیں۔اوپر منافقوں اور مفسدوں کا طرزِ عمل بیان فرمایا اور اخیر میں فرمایا کہ ایسے محض کو دوزخ کافی ہے اوردوزخ يُرا بچھونا ہے۔مهاد عربی ميں بستر كو كہتے ہيں دوزخ ميں الل نفاق كاجو محكانا بے كااسے مهاد سے تعبير فرمايا کیونکہ وہ ان کامستقل ٹھکانا ہے۔ جو اُن کو دنیا کے بستروں کے بجائے ملے گا۔ یہاں نرم بستروں پرسوتے تھے اور وہاں آ گ كابستر جوگا اورآ رام وراحت ونيند كانام ونشان نه جوگا اعا ذنا الله تعالی منه

و من التَّاسِ من يَتُثرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَءُو فَي بِالْعِبَادِ اللهِ اللّهِ وَاللهُ رَءُو فَي بِالْعِبَادِ اللهِ اللّهُ وَاللّهُ رَعْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الله كى رضا كيليّ جان و مال خرچ كرنيوالول كى فضيلت

قصممير : حلية الاولياء (ص ١٠١٥) من حضرت سعيد بن المسيب في كياب كرجب حضرت صهيب روى رضى الله عنه

مدیندمنورہ جرت کرنے کی نیت ہے ( مکمعظمے ) نکلے تو قریش کے چندافرادان کے چیچے لگ گئے تا کہان کوواپس كريں \_ حضرت صهيب روى رضى الله عندا پنى سوارى سے أتر سے اور اپنے تركش سے تير نكالے اور أن سے كہا كدا سے قریش کے لوگو اجتہیں معلوم ہے کہ میں تم سے بردھ کر تیرانداز ہوں اور خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ تم جھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں اپنے سارے تیرتمہاری طرف نہ پھینک دوں جومیرے ترکش میں بھرے ہوئے ہیں اس کے بعد میں اپنی تلوار سے لزوں گاجب تک میرے ہاتھ میں سکت رہے گی ابتم جوچا ہو کرلؤاور ایک صورت بیہ کے میرا مال اور میرے کپڑے جہاں مکہ میں رکھے ہیں میں تہمیں اٹکا پیۃ بتادیتا ہوں تم ان کو لے لواور میرا راستہ چھوڑ دؤوہ کہنے لگے ہاں بیڈھمیک ہے ہم اس پرراضی ہیں وہ لوگ تو اُدھر چلے گئے اور حضرت صہیب سفرقطع کر کے مدینه منورہ پہنچے گئے۔ جب رسول الله صلی الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر موئة و آپ فرمايا ربح البيع ابايحى ربح البيع ابا يحيى واسابو يجل يربيخ نفع والى ہے اے ابو بی ایسی نفع والی ہے) جس کا مطلب سے کتھوڑی می دنیا خرج کر کے جوابی جان اور دین کو بچالیا بنفع کا سودا ہے۔(ابوی کی حضرت صبیب کی کنیت ہے)ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوداقعہ کی خبردیدی تھی۔متدرک حامم ص ۳۹۸ج سیس بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ بیقصہ مذکورہاس کے آخر میں بہمی ہے کہ آیت شریفہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشُرِى نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَوْضَاتِ اللهِ حضرت صهيبٌ كمديد منوره يَ يَخِي ہے پہلے ہی نازل ہوگئ تھی۔جب وہ مدینہ منورہ پہنچاتو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہے اُبو بچی نفع کا سودا ہوااور آپ نے انہیں آیت بالا پڑھ کہ نائی تفیرابن کثیر میں ہے کہ حضرت صہیب رضی الله عندنے بیان فر مایا کہ جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے کہا کہ اے صہیب تم یہاں آئے تھے تو تمہارے یا سمجی بھی مال ندتھااورابتم یہاں کا کمایا ہوا مال اپنے ساتھ لے جارہے ہو۔اللہ کی تتم ایسانہ ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہتم مناسب جانوتو میں تنہیں اپنا مال دیدوں اورتم مجھے چھوڑ دو۔وہ اس پرراضی ہو گئے اور میں نے اُن کواپنا مال دیدیا اور مدینه منورہ بینج گیا۔ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کو واقعہ کی خبر ل چکی تھی آپ نے فرمایا: رَبِحَ صُهَیْبٌ رَبِحَ صُهَیْبٌ (صهیب نے نفع کاسوداکیا صهیب نے نفع کاسوداکیا)۔

بعض مُفْرِین نے یَشُوِی کا ترجمہ یَبِیعُ سے کیا ہے یعنی بعض آدی ایسے ہیں کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لئے اپنے فضس کو نے دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لئے اپنے ففس کو نے دیتے ہیں مفسرا بن کیر (ص ۲۲۷ ج) کھتے ہیں کہ اکثر حضرات نے آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ بیہ ہرا یہ خض کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرئے قرآن پاک کی آیت اِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُولُولُ وَ اللهُ وَاللهُ مُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَعْلَةُ (الآیة) سے واضح ہوا کہ اللہ تعالی نے مؤمنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے وض خریدلیا۔ اس اعتبار سے جاہدین اپنے جان ومال کوفروخت کرنے والے ہوگئے۔

علامة رطبی لکھتے ہیں کہ حفرت صہیب کے قصے میں جو بدوارد ہوا ہے کہ وہ مشرکین مکہ سے قبال کے لئے تیار ہوگئے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو آج دیا'اس اعتبار سے ان کے قصہ کو سامنے رکھ کر بھی یَشُو یُ کا ترجمہ یَبِیْعُ (بیچنا ہے) کیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت آیت کا جوشانِ نزول ہے ( نیعنی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ) اس کوسا منے رکھتے ہوئے بھی آیت کا عموم ہراُس مخص کوشائل ہے جو بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال خرج کرے اور اللہ کی رضا کے لئے اپنی جان رکھیل جائے معالم النزیل میں ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس کا مصدات ایسے خض کو

يارهسيقول، سورة بقره

ہتایا جوامر بالمعروف اور نہی عن المنكر كى وجهسے لل كرديا جائے۔

يَايَتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِرِكَافَةٌ مُؤَلَاتَتَّبِعُوْاخُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمِّ

ے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ' اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلؤ بے شک وہ تمہارا

عَلُوْمُ يِنْ ﴿ وَاللَّهُ مُ مِّنَ بَعْدِما جَآءَتُكُمُ الْبَيِّنْكُ فَاعْلَمُوْ آَنَ اللَّهَ عَزِيْزُ حَكِيْمُ

کھلا دیمن ہے سواگرتم لغزش کھا جاؤاس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح لیلیں آپھی ہیں تو جان لو کہ بلاشبہ اللہ زبر دست ہے حکمت والا ہے

اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا

قضم بیل یہودی تے انہوں نے بارے میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ جو پہلے یہودی تے انہوں نے سپٹر کے دن کی نظیم کو باقی رکھنا جا ہا جوشر بعت موسوی میں تھی اور اونٹ کا گوشت کھانے سے پر ہیز کرنا جا ہا کیونکہ یہودیت کے زمانہ میں نہیں کھاتے تھےانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ توریت بھی تو اللہ کی کتاب ہے ہم اس کو تبجد کی نماز میں پڑھلیا کریں (جیسا کرقرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے)اس پرآیت بالا نازل ہوئی اور حکم فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ۔ (من الدرالمغوروالبیصاوی) شریعت محمد یہ کے آنے کے بعداب کوئی شریعت باتی نہیں رہی۔

حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کرسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ میں تمہارے ماس خوب روثن اورصاف شریعت لے کرآیا ہوں اگر موی بھی زندہ ہوتے تو اُن کے لئے بھی اس کے سواکوئی مخبائش نتھی کہوہ میراا تباع كرير\_(معالم المتزيل ص١٨٣ج ا) حضرت جابركى روايت منداحداور شعب الإيمال للبيمتي من يحى ب (كمانى المقلايس»)

زندکی کے تمام شعبول میں مرحص اسلام کے احکام کا پابند ہے

اس آیت می محمدیا گیاہے کہ اسلام میں پورے بورے داخل موجاؤ۔ اسلام کے احکام کو پورا بورا قبول کرواوراس کے جملہ احکام برعمل کرو ٔ حامم ہو یا محکوم بردا ہو یا چھوٹا شہری ہویا دیہاتی 'تاجر ہویا کاری گر کارخانددار ہو مزدور ہویا کسان سب اسلام پر پوری طرح چلیں اور اب دوسرے کامندند دیکھے کہ وہ چلے تو میں بھی چلوں۔ ہرایک اپنی ذمدداری کوسامنے ر کھے۔ بہت سے لوگوں نے بیطریقہ بنار کھا ہے کہ نمازروزہ اور الکے علاوہ دو جار کاموں تک ہی اسلام کومحدودر کھتے ہیں اس کے علاوہ معیشت اور معاشرت تجارت اور سیاست اور زندگی کے دیگر تمام شعبوں میں اسلام کے احکام کی یاسداری نہیں کرتے جس طرح چاہیں تجارت کرلیں اور جو بھی چیز سامنے آجائے خریدلیں یا چے دیں۔جس محکمہ میں چاہیں ملازم ہو جائیں۔حرام حلال کا مجھے خیال نہیں کیا جاتا۔ بیاہ شادی میں غیرشری طریقہ کاراختیار کرتے ہیں۔سراسر گناہ کمیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ خوشی کے موقعہ پرہم پرشری کوئی پابندی نہیں۔حرام حلال کی بحثوں کوفسنول سجھتے ہیں ' کوئی عالم اگر بتاوے کہ تمہاری ملازمت حرام ہے یا تجارت میں سُود ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی ترقی سے روکتا ہے۔جن قوموں کے دین میں چندتصورات اورتو ہمات اور چنداعمال کے علاوہ اورکوئی بھی یا بندی نہیں ہے۔اینے دین کو انہیں کے دین پرقیاس کر لیتے ہیں۔(العیاذ باللہ) ہمارادین جامع ہے کامل ہے کمل ہےاورزندگی کے ہرشعبہ برحاوی ہے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں جس کے احکام تفصیل کے ساتھ اسلام میں نہ بتائے ہوں۔ بعض اُحکام پڑل کرنا اور بعض کوچھوڑ
دینا یہ وہ ی چیز ہے جس کوسورہ بقرہ کے رکوع (۱۰) میں یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ: ( کیا کتاب کے
بعض حصہ پر ایمان لاتے ہوا ور بعض حصہ کے منکر ہوتے ہو) بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کے صرف دعوے
دار ہی ہیں۔ اسلام کے فرائض تک پڑل نہیں کرتے 'اور پچھ لوگوں کو دینداری کا خیال ہے کیکن اُ کی دینداری نماز تک یا
ایک دواعمال تک محدود ہے۔ اگر توجہ دلائی جائے کہ حرام ملازمت چھوڑ دوتو تیاز نہیں اگریوں کہا جائے کہ سود کالین دین نہ
کروتو آ مادہ نہیں اگریوں کہوکہ حرام چیزیں فروخت نہ کروتو کہتے ہیں کہ بیروزی کا معاملہ ہے۔ اس کو کیسے چھوڑیں؟ انگی
جاہلانہ بات کا مطلب میہے کہ دوزی کمانے میں گویا پور پڑھے آزاد ہیں' (العیاذ باللہ)

### اصحاب حکومت کی بےراہی

جن مما لک میں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں کے ذمہ دارا نہی طریقوں پر حکومتیں چلاتے ہیں جوکا فروں سے بیسے ہیں کچہریوں میں کا فرانہ اور ظالمانہ قوانین کے مطابق فیطے ہوتے ہیں۔اسلام کے قانون کا نام آجا ہے تو کا نوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور بجیب بات بیہ کہ کا فرانہ اُ قوال اور افعال کے باوجوداس کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔اسلام پر پوری طرح عمل نہ کرنا بعض اُ حکام کو ماننا بعض کو چھوڑنا ہیسب شیطانی حرکات ہیں۔اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا حکم دینے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ و کَلا تُتَّبِعُوا خُطُو اَتِ الشَّيْطانِ کہ شیطان کے قدموں کے چیچے نہ چلو اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُو ؓ مُبِینٌ (کہ شیطان تہمارا کھلا دیمن ہے) لوگ شیطان کو گرا بھی کہتے ہیں اور اُس پر لعنت بھی جیجے فرمایا کہ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُو ؓ مُبِینٌ (کہ شیطان تہمارا کھلا دیمن ہے) لوگ شیطان کو گرا بھی کہتے ہیں اور اُس پر لعنت بھی جیجے ہیں۔ اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو بھی اضیار کرتے ہیں۔ یہ چیب طریقہ ہے۔ پھر فرمایا: فَانُ ذَ لَلْتُمْ مِنْ ؟ بَعُدِ مَا جَاءَ تُکُمُ الْبُیّنَاتُ فَاعْلَمُو ا اَنَّ اللهُ عَوْ يُوْ حَکِيُمٌ ۔ (سواگرتم لغزش کھا جا و اس کے بعد کہ تہمارے پاس واضی دلیلیں آ جاء تُکُمُ الْبُیّنَاتُ فَاعْلَمُو ا اَنَّ اللهُ عَوْ يُوْ حَکِيمٌ ۔ (سواگرتم لغزش کھا جا و اس کے بعد کہ تہمارے پاس واضی دلیلیں آ جاء و اُس لوکہ اللہ تعالی زبر دست ہے حکمت والا ہے)۔

اس آیت پس بتایا کہ واضح دلاکل آ جانے کے بعد پھر بھی اسلام پس واظل نہ ہوتے تو اس کو معمولی بات نہ بھے اللہ تعالی کی بغاوت ہے۔ وہ غالب ہے اس کے عذاب اور انتقام سے پی نہیں سکتے 'اوروہ عکیم بھی ہے اپنی حکمت کے موافق وہ سزادیے بیں جلدی نہ کر ہے تو اس سے دھو کہ نہ کھا نا اور یہ نہ بھھنا کہ گرفت نہ ہوگی اور انتقام سے محفوظ رہیں گے۔
قال صاحب الروح غالب علی أمره لا یعجزہ شی من الانتقام منکم حکیم لا بترک ما

تقتضیه الحکمة من مؤاخذة المجرمین.

هل ینظرون الآآن تاریمهم الله فی ظلیل من الغیام و الملیک و قضی ی یوگ مرف اس امرے منظرین که الله اور فرشته بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائیں اور سارا قصہ الاکم و و الی الله ترجع الدمور ف

### حق قبول نہ کرنے پر وعید

قضعمیں: جولوگ واضح دلائل کے بعد بھی دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے آئیں کیا انظار ہان کے طور طریق ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بس اُسی کا انظار کررہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرضتے بادلوں کے سائبانوں میں آ جا کیں اور انکوان کے نفری سراال ہوتا ہے کہ وہ بس اُسی کا انظار کررہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرق ہوتا ہوتا کہ وہ اس استے نے کے بعد اسلام قبول کرنے کا موقعہ بی نہیں ہے۔ کیونکہ عذاب سائے آنے کے بعد اسلام قبول کرنے کا موقعہ بی نہیں ہے وہ قاضی روز جز اہے۔ اس دن مجازی صاحب اختیار بھی کوئی نہ ہوتا کھر فرمایا کہ تمام اُمور اللہ تعالی میں کے بارے میں دائی عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا اپنا انجام سوچ لیں۔

فَا كُده: لفظ الله مِل الله مِل جوالله تعالى كاطرف اتيان (ليني آن) كانست كى جاس پرايمان لائي منهوم كي مخبوم كي مخبوم كي منهوم الله و حكمه و الله و منه الكلام على ظاهره في حقه سبحانه و انما المعنى يأتيهم امر الله و حكمه و قيل اى بما و عدهم من الحساب و العذاب. مطلب بيب كه يأتيهم الله سالتُكا أمراوراس كا حكم اورعذاب آنمراد بو الله تعالى اعلم بالصواب.

سل بینی النگراونیل کفر اتینه کفر حن ای آبیت ناتو مومن ایک بین الله من الله من الله من الله من الله من الله من ا آب نی اسرائل سے دریانت فرائے ہم نے ان کو تنی واضح دلیس دیں۔ اور جوفض الله کا فعت کو بدل دے اس سے بعد کہ جگاء تُنه فی آب الله من الله

نعت اس کے پاس آجائے توب شک اللہ خت عذاب والاہے

## بنی اسرائیل کی ناشکری اوراس پرعذاب

قضعه بیو: بنی اسرائیل کواللہ تعالی نے بہت ی واضح دلیلیں عنایت فرمائی تھیں۔ وہ ان دلائل سے کام لیتے اور ق پر جتے
تو ان کے تق میں اچھا تھا۔ لیکن انہوں نے اُلٹی ہی چال چلی ہدایت کے بجائے گر اہیوں کو پند کیا' اللہ تعالی کی اس نعت کو
تھمت سے بدل دیا۔ جبکی وجہ سے دنیا و آخرت میں مستحق عذاب وعقاب ہوئے۔ بنی اسرائیل کو جو دلائل واضحہ دیئے گئے
تھے ان کے بارے میں صابب معالم المتزیل لکھتے ہیں کہ اس سے وہ دلائل مراد ہیں جو حضرت موئی الطیعین کی نبوت کے
بارے میں عطا کئے گئے تھے۔ مثلاً عصاموسوی اور ید بیضاء اور سمندر کو چھاڑ کر بنی اسرائیل کو پار کرنا وغیر ذلک اور ایک قول یہ
بارے میں عطا کئے گئے تھے۔ مثلاً عصاموسوی اور ید بیضاء اور سمندر کو چھاڑ کر بنی اسرائیل کو پار کرنا وغیر ذلک اور ایک قول یہ
بارے میں عطا کئے گئے تھے۔ مثلاً عصاموسوی اور یہ بیضاء اور سمندر کو چھاڑ کر بنی اسرائیل کو پار کرنا وغیر ذلک اور ایک قول یہ
کی کھا ہے کہ اس سے وہ صاف اور واضح بیانات مراد ہیں جو تو رات واضح ہوجانے کے باوجود گرانی کا راستہ اختیار کیا اس
کے بارے میں تھے بہود یوں نے جوان آیات سے انحراف کیا اور حق واضح ہوجانے کے باوجود گرانی کا راستہ اختیار کیا اس سے ہر نعت کے بدلنے کی شناعت اور قباحت معلوم ہوجائے اور عمل موجائے کہ جو بھی کوئی خض اللہ کی کی بحد کے بدلنے کی شناعت اور قباحت معلوم ہوجائے اور عمل موجائے کہ جو بھی کوئی خض اللہ کی کی بھی نعت کو بدلے گا وہ سختی عذاب وعقاب ہوگا۔

زُيِّنَ لِلَّنِ بِنَ كَفَرُ وَالْحَيْوَةُ اللَّهُ نَيْاً وَلِيَنْ خَرُوْنَ مِنَ الَّذِينَ امْنُوْا مِوَ الَّذِينَ التَّهُوْا مرين كائن ان لوكون كے لئے دنيادى زعنى جنبوں نے تفركيا اوروہ فى كرتے بين ان لوكوں ہے جولوگ ايمان لائے ملائكہ جن لوكون نے برميز كارى كو

فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَنْ يَتَشَأَهُ بِغَيْرِحِسَابِ ٩

افتياركياده قيامت كدن أن سے بالا مول كئ اور الله جي جا باحساب رزق عطافر ما تا ہے

# كافروں كے لئے دنيا كامزين ہونااورا نكاايمان والوں پر ہنسنا

آیت کے ختم پرفر مایا کہ وَاللهُ یُورُق مَن یُشَآءُ بِفَیْرِ حِسَابِ (اوراللہ جے چاہے بلاحساب رزق عطافر ما تاہے)
بعض مضرین نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جے چاہے دنیا میں بغیر کسی محنت اور
تکلیف کے جس قد رجا ہے عطافر ما دے اور اسے اعمال صالح کی توفیق دیدے پھر آخرت میں اس مال کا حساب نہ لے اور
بعض حضرات نے بِفَیْرِ حِسَابٍ کامیم فی بتایا ہے کہ اللہ تعالی جس کو جتنا چاہے دے کم دے زیادہ دے اسے کوئی روکئے
والانہیں اس سے کوئی حساب لینے والانہیں اور ایک معنی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی بحساب خرج فرما تا ہے اسے خرج کرنے
میں حساب کرنے کی ضرورے نہیں اس کے خزانے بے انتہا ہیں۔

# سارے انسان اُمت واحدہ تھے تن واضح ہونے کے بعد عناداور ضد کی وجہ سے مختلف فرقے ہوگئے

فتضعید یود تفیر در منتور میں حضرت قادہ سے تقل کیا ہے۔ کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیماالسلام کے درمیان جوقر نیں تھیں ہوا ہے۔ پر سب ہدایت پر اور حق شریعت پر سختے بچر لوگوں نے اختلاف کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیم السلام کو بھیجا جواں اختلاف ہو بعد سب ہدایت پہلے دسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف جھیجا اور ایسے وقت میں بھیجا جب کہ لوگوں میں اختلاف ہو چکا تھا اور حق کو چھوڑ ہوڑ جھیے بھر اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف جھیجا اور ایسے وقت میں بھیجا جب کہ لوگوں میں اختلاف ہو اور تغییر تو طبی میں کہبی اور واقد کی نے اُس کے بعد رسول بھیجا ور کہ تار فرنی ہیں جو حضر تنوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے (اس وقت دنیا میں صرف یکی لوگ اہل ایمان سے دوم سلمان مراد ہیں جو حضر تنوح علیہ السلام کی ماتھ کہتے کہ عمل اور بھی اقوال ہیں۔ بہر صورت آبیت شریفہ کا مفہوم ہی ہے کہ کی افوات کے بعد لوگوں میں اختلاف ہیں۔ بہر صورت آبیت شریفہ کا مفہوم ہی ہے کہ کی لوگوں میں (شیطان کے بہکا نے سے اور دائے وکر کے اختلاف سے ) بہت سے فرقے پیدا ہو گئے۔ لہٰ اللہٰ تعالیٰ نے راہ حق بنا اللہٰ تعالیٰ کے دائی ہوری پوری کوشیں کیں نیہ حضرات انہا محمول تا اور اسلام کی میات سے فرقے پیدا ہو گئے۔ لہٰ اللہٰ تعالیٰ نے راہ السلام نے راہ حق بتائے اور اصلاح حال کرنے کے لئے اپنی پوری پوری کوشیس کیں نیہ حضرات انہا محمول تا اور کی اور کا حق کو میا اور اسلام کی حیات ہیں نے دریجہ اسلام تے۔ اور حق ہوئے بھی لوگوں نے اپنی نفسانیت اور ضروع کی خوات انہا محمول اسلام کی حیاد ہی جسامت مورات انہا محمول اور کا اور کا توی کو متاز کر کے بتا دیا محمرات انہا محمول اور اور اور کی اور کا حق کی متاز کر کے بتا دیا محمرات انہا محمول اور اور اور اور اور اور اور کی اور کا حق کو متاز کر کے بتا دیا محمرات انہا موراث اور اور اور اور اور اور کو اور کی اور کو کی متاز کر کے بتا دیا محمرات انہا موراث اور اور اور اور کی دور اور کو سے مضرات انہا کو اور کی اور کا حق کو متاز کر کے بتا دیا محمرات انہا موراث اور اور اور کی دور کی کو سے متمورات انہا کی دور سے تھی لوگوں نے اپنی نفسانیت اور میں کی دور کی دور سے حق سے منہ موراث اور اور اور کی دور کیتا کر کے کہا کور کے کی کور کی دور کی دور کیا کہ کور کیا کہ کور کی دور کیا کی دور کی کور کی کی کی دور کیا کی کور کی دور کیا کی کور کیا کی کور کی

اختلاف کرتے رہے جن وعلم دیا گیا واضح دلاکل سامنے ہوتے ہوئے تق سے منحرف ہوئے ۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کوراہ قتی کی ہدایت دی اورجو چیز تقی وہ اکو بتادی ۔ اللہ تعالی جس کو چاہے صراط ستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔

تفیر درمنٹور میں وَ مَا اختکف فِیهُ اِلَّا الْلِیْنُ اُوْتُوہُ کَا تَعْیر کرتے ہوئے حضرت اُبی بن کعب سے قل کیا ہے کہ جن کو کتاب اورعلم دیا گیا ان سے بنی اسرائیل مرادیں ۔ اور بَغیا ہم بَیْنَهُمُ کے بارے میں فرمایا کہ ایس سے مرادیہ ہے کہ دنیا کی جن کو کتاب اورعلم دیا گیا ان سے بنی اسرائیل مرادیں ۔ اور بَغیا ہم بَیْنَهُمُ کے بارے میں فرمایا کہ ایس سے مرادیہ ہے کہ دنیا کی جن کا اور انکی ظاہری زیب وزینت کی وجہ سے بعض نے بعض پر بعناوت کردی اور آپی میں ایک دوسرے کی طرد نیس ماردی کی طلب اور اسکی ظاہری زیب وزینت کی وجہ سے بعض نے بعض پر بعناوت کردی اور آپی میں ایک دوسرے کو حدہ ان اور نیس ماردی کی انہا ایمان کو ہدایت دی جوافتلاف کے وقت اس دین پر قائم رہے جودین تی تفاہ و خدائے و حدہ کا اللہ ایمان کو ہدایت کی سے اور اختلاف والوں سے علیحہ ہو کر رہے البندا لیوگ قیامت کے دن ان کے رسولوں نے ان کو بیانے کی تھی کی میں اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرات انہیاء کر ام علیہ مالسلام تشریف لاتے رہے ہیں اور کتب الہی نازل ہوتی رہی ہیں جق پر چلنے والے بھی رہے اور خالفین بھی رہے اس اللہ جا کی اور خیس جان اللہ میں اللہ جا کہ کی میں بھی رہے ہیں گیا ور خب اللہ ایمان کو ایمانی تقاضوں پر ہا بت قدم رہنا لازم ہوگا در اللہ کی اور جب بھی آبان والی کو بہالی تعالی علم بالصو اب ۔ ایک ایمانی تقاضوں پر ہا بت قدم رہنا لازم ہوگا۔ اس تقریب کے سینٹ کُم اُن مُذ کُلُوا الْکُونَّۃ کا رہے بھی بھی آبیا ۔ واللہ تعالی علم بالصو اب ۔ آست کُم کوسٹ کُم کُم کو بیا تو کہ کو اس کے ایک ایمانی تقاضوں پر جابت قدم رہنا لازم ہوگا۔ اس تقریب ہوگا۔ اس تو کہ کو بار سے کی میر بھی کرنا ہوگا۔ اس تو کو بار کی کو بیکس کے کہ کو بار کے کہ کو بیکس کے اس کو بار کی کو ب

آمر حسِبْتُمْ آن تَلْ خُلُوا الْجِنَّةَ وَلَمَّا يَالْتِكُمْ مِّثَكُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبُلِكُمْ

كياتم نے خيال كيا ہے كہ جنت ميں داخل ہوجاؤ كے حالانكه أن لوگوں جيسے دا قعات تمہيں پيش نہيں آئے جوتم سے پہلے گزرے ہيں۔

مَسَّتُهُمُ الْبَالْسَآءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْ احَتَّى يَعُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمُوا مَعَة

ان کو پیٹی بختی اور تکلیف اور وہ لوگ جنجھوڑ دیئے گئے یہاں تک کہ رسول نے اور ان مؤمنین نے جو رسول کے ساتھی تھے

مَتَى نَصُرُ اللهِ الآاِنّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ ﴿

کہہ دیا کہ کب ہوگی اللہ کی مدد خردار بلا شبداللہ کی مدد قریب ہے

مصائب میں مسلمانوں کوصبر کی تلقین اور امم سابقہ کے مسلمانوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم

قفسید: مسلمانوں کومشر کین اور یہود ومنافقین سے برابر تکلیفیں پہنچی رہتی تھیں۔ مکمعظمہ میں جب تک رہے مشرکین برابر تکلیفیں پہنچاتے رہے پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آگئے تو یہودیوں سے اور منافقوں سے واسطہ پڑا اور مشرکین مکہ نے یہاں بھی چین سے ندر ہے دیا۔ان کی دشمنی کی وجہ سے بدر اور اُحد اور خندق کے غزوات پیش آئے۔ دشمنوں کی ایذارسانیوں کےعلاوہ بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیفیں بھی پینچی رہتی تھیں۔

اسباب النزول میں ہے کہ یہ آیت غزوہ خندق کے موقعہ پرنازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کو یخت تکلیف پیچی وشمنوں کا خوف بھی تھا' اور سردی بھی سخت تھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا نتھیں۔اورکی طرح سے تکالیف کا سامنا تھا جس کواللہ جل شاند نے سورة احزاب من يوں بيان فرمايا ہے كہ: بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِوَ (اور كليج منه وآ گئے تھے) نيز الله جل ثلغ نے غزوہ احزاب کے بارے میں بی جی فرمایا کہ: هُنالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ وَذُلَّزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيْدًا۔ (كہ اس موقع برمسلمانوں کو آز مائش میں ڈالا گیا اور ان کونتی کے ساتھ جنجوڑ اگیا) منافقین اس حال کو دیکھ کرطرح طرح کی با تیں کرنے لگے حتیٰ کہ گفر پیکلمات تک کہد گئے اللہ رب العزت تعالیٰ شاخہ نے آیت بالا نازل فر مائی اورار شاوفر مایا کہ تم جنت کی آرزو لئے بیٹھے ہوئے حالانکہ جے جنت میں جانے کا ارادہ ہواُسے آ زمایا جاتا ہے۔ تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔تم سے پہلے جواہل ایمان تھے اُن کو دُ کھ پہنچا، مصیبتوں نے گھیرا' تکلیفوں نے دبوجا' اوران کواس قدرخی کے ساتھ جنجوڑا گیا کہان کے زمانہ کے رسول نے اور ان کے ساتھیوں نے مددیس دیرمحسوس کی تو بوں کہددیا کہ اللہ کی مدد کب ہو

گ۔جبدہ اس حال پر بھنے گئے تو اللہ تعالی کی طرف سے خوشخری دی گئی کہ خبرداراللہ کی مدقریب ہے۔ اس میں جہاں منافقین کو جواب دیا گیا (جنہوں نے غزوہ اُحد میں مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً كہاتھا) وہاں مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی ہے بیرمصائب اور تکالیف کوئی نئیبیں ہیں تہارے ساتھ نیا معاملے نہیں کیا جار ہائے تم سے يهلي جوامتيس كررى بين ان كوجهي آزمايا كيا ب\_ جب ان كوبهت زياده تكليف ينجى اورائهول ني متى مَعْنى مَصُواللهِ (كب موگی اللہ کی مدر) کہا تو اللہ یاک کی طرف سے آکا اِنَّ مَصْوَ اللہِ قَرِیبٌ کا اعلان کیا گیا اور جلد ہی مدآ گئ تمہاری تكليف بھى اس مرحله ير بينج چنى ہے كماللدتعالى كى مدوقريب ہے دنيا ميس بھى مدد ہوگى اور جنت كا داخلہ بھى ہوگا -قال ابن كثيرقال الله تعالى الا ان نصر الله قريب كما قال فان مع العسر يسرا ان مع العسريسرا وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها ولهذا قال تعالى الا أن نصر الله قريب. اهـ.

ية زمائش بهلينبيوس (عليهم السلام) براوران كى امتول برآئى مارے رسول سرور عالم علي برآئى آپ كے صحابة یر آئی تا بعین برآئی ان کے بعد مسلمانوں برآتی رہی اور آتی رہے گا۔سورہ عظبوت میں فرمایا۔ آلم آخسیبَ النَّاسُ أَنْ يُتُوكُوا اَنْ يَقُولُوا امَّنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ ﴿ كَيَالُوكُونَ نِهِ مِنْ إِلَى كُرُرُهُما بِ كَهُوهُ اتَّنَا كُمْ يُرجُّهُوتْ جَاكِينَ كَهُمُ ايمان لائ اوران كوآ زمايانه جائے گا اور بلاشبہ بی حقیقت ہے کہ ہم نے ان لوگوں کوآ زمایا جوائن سے پہلے تھے۔سواللہ تعالی ضرور ضرور جان لے گا۔ان لوگوں کو جو سیج ہیں اور ضرور جان لے گا جھوٹوں کو ) حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ ہم نے رسول اللہ علیہ ے اُن تکلیفوں کی شکایت کی جومشرکین مکہ سے پہنچی رہتی تھیں۔اس وقت آپ کعبے سامید میں چادر سے تکمیدلگائے ہوئے تشريف فرماتے بم نے عرض كياكياآپ الله سے دعائيس فرمائے؟ يين كرآپ نے فرمايا كتم سے پہلے جومسلمان تھے۔ان میں ہے بعض کوزمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا تھا پھرآ رہ لا کرسر کے اُوپر سے کیکر (نیچے تک) چیر دیا جاتا تھا جس سے دو کلڑے ہوجاتے تھے۔ یہ تکلیف بھی اُن کوان کے دین سے نہیں روئی تھی۔اوران کے سرول میں لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں

جوگوشت سے گزرکر ہڈی اور پٹھے تک کئی جاتی تھی اور پیچر انہیں ان کے دین سے نہیں روی تھی۔ (علاہ عن ابناری میں ہے)

ایک گوناک ماذا یک فیفون فول می آنف تھ تھر میں نے بیر فیلو ال کی بین والا فور پنی کا دو آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا خرج کریں؟ آپ فرما دیجے کہ جو مال تم خرج کرواس کا معرف والدین اور قرابت دار
وو آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا خرج کریں؟ آپ فرما دیجے کہ جو مال تم خرج کرواس کا معرف والدین اور قرابت دار
والی تملی والمسلک بین وابن السیمیٹ و کا تو کا تفق کو این اللہ بہ علی ہے اور سے اور جو بھی خرکا کوئی کام تم کرو کے سو اللہ اسکو خوب جانے والا ہے اور یہ ہی خرکا کوئی کام تم کرو کے سو اللہ اسکو خوب جانے والا ہے

# كن مواقع ميں مال خرچ كياجائے

قضعه بیں: اسباب النزول (ص٠٢) میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے قال کیا ہے کہ بیر آیت عمر و بن جموح انصاری کے بارے میں نازل ہوئی وہ بوڑھے آ دمی متھاور بہت مال والے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ عقطہ ہم کیا صدقہ کریں اور کس پرخرچ کریں؟ اس پر بیر آیت نازل ہوئی تفیر در منثور (ص۲۳۳ ج۱) میں ابن جرتے نے قال کیا ہے کہ اس آیت میں نفلی صدقات کا ذکر ہے اور زکو قاس کے علاوہ ہے۔

سبب نزول کے بارے میں جوروایت نقل کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دو باتوں کا سوال کیا گیا تھا'اول یہ کہ کیا خرج کریں' دوم میہ کہ کس پرخرج کریں'اللہ جل شاخہ نے اولاً دوسرے سوال کا جواب دیا کہ والدین پراور دیگررشتہ داروں پڑاور نتیبوں پڑاور مسکینوں پرخرچ کرو۔

بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے تفس پر اور بیوی بچوں پر چونکہ انسان اپنے ذاتی تقاضے سے خرج کرتا ہے اس لئے سوال ان کے علاوہ دوسروں پرخرج کرنے کے متعلق تھا۔ لہٰذااخراجات کی تفصیل بتاتے ہوئے پہلے والدین کا ذکر فر ما یا بھر مال باپ کے بعد دوسرے دشتہ داروں کا اجمالی ذکر فر ما یا جو اپنے کئیہ کے لوگ ہیں۔ پھر تقیموں اور مسکینوں کا ذکر فر ما یا جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں۔

 گرب علیکم القتال و گوگری گرف و عسی آن تکر هوا شیگا و هو خیر لگر و عسی آن تکر هوا شیگا و هو خیر لگر و فرض کیا می بر بو فرض کیا می بر بو بر بیک کرنا اور وه تهارے کے بهر بو و عسی آن تعبوا شیر گار کو شیر گرک کر و الله یع کرو آن نور کر انتخاصون و عسی آن تعبوا شیر گار کو الله یع کرو الله یع کرو اور می بود کرو اور وه تهارے کے بری بود اور الله جانتا ہے اور تم نیس جانے اور می می جیز کو پند کرو اور وه تهارے کے بری بود اور الله جانتا ہے اور تم نیس جانے

جهاد کی فرضیت اور ترغیب

قضمه بين: كمه مُرمه كزمانة قيام مِين مسلمان بهت بى ضعيف تيخ تھوڑے سے تھے كافروں كا تسلط تھا ان سے اللہ فقا ان سے اللہ فقا اور جنگ كرنے كا اجازت تھى بالا خررسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے صحابیۃ كمه معظمہ سے جمرت كركے مدينه منورہ قيام پذريہ و كئے يہاں قيام كرنے كے بعد ان لوگوں سے جنگ كرنے كا اجازت دى گئى جولانے كے لئے آمادہ ہوجا كيں جيسا كہ سورہ مج ميں فرمايا: اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بَانَّهُمْ ظُلِمُوْا۔ اس كريدہ وہ وہ تا باكہ علم ہوگا اگر حدوہ ابتداء نہ كرس (قرطبی)

کے بعدوہ وفت بھی آیا کہ عام شرکین سے قال کرنے کا تھم ہوگیا اگرچہوہ ابتداء نہ کریں ( قرطبی ) آیت بالا کے عموم سے بظاہر یہی ستفاد ہوتا ہے کہ کفارے جنگ کرنا ہر سلمان پر نماز روز ہ کی طرح فرض عین ہے لكن سوره براءت كي آيت وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اللَّذِينِ (اللية) سے اور بہت ی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قال کرنا ہر سلمان پر ہر وقت فرض عین نہیں ہے ای لئے فقهاء ی اس بارے میں تفصیل کھی ہے اور تحریر فرمایا ہے کہ بعض حالات میں فرض عین اور عام حالات میں فرض کفا ہی ہے کافروں سے جنگ کرنا جار حانہ بھی مشروع ہے اور دافعانہ بھی جیسا کہ قران وحدیث کے نصوصِ عامہ سے ثابت ہے۔ عام طورے کا فروں سے جنگ کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے لفظ جہاد جُہد سے لیا گیا ہے جو محنت اور کوشش کے معنی میں ہے بیائے عمومی معنی کے اعتبار سے ہراس محنت اور کوشش کوشامل ہے جواللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے ہوسورہ براءت میں فرمایا : اِنْفِدُواْ خِفَافاً وَيْقَالاً وَّجَاهِدُوا بِاَمُوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خِيْرٌلُّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعُلَمُونَ - (نَكَل كَعْرِ عَهِ ملکے ہویا بھاری اور جہاد کرواینے مالوں سے اوراین جانوں سے اللہ کی راہ میں بیتمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو )۔ اس آیت میں مال اور جان دونوں سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا ہے اور سنن ابوداؤ دمیں ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وللم ف ارشا وفر ما يا جاهدوا المشركين بأمو الكم وانفسكم والسنتكم (باب كراهية ترك الغزو) اس مدیث میں زبانوں سے جہاد کرنے کا تھم بھی فرمایا ہے۔ زبان سے جہاد کرنے میں بہت با تیں آ گئیں کا فروں سے مناظرہ کرنا'ان کےخلاف تقریریں کرنا'مسلمانوں کو جہاد کے لئے ترغیب دینااور آمادہ کرنا وغیرہ مسلمانوں پر ہرتنم کا جهاد باقی رکھنالازم ہے۔علامہ ابو بحر بصاص احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ اور امام أبو بوسف اور امام محمد اور امام مالك اورتمام فقهاءامصار كاقول بكه جهاد قيامت تك فرض بأكين اس مين اتى تفسيل بكه عام حالات مين فرض كفاسيه ہے سلمانوں کی ایک جماعت اس میں مشغول رہے گی توباقی مسلمانوں کواس کے ترک کرنے کی مخباکش ہوگی اور یہ بھی لکھا

ہے کہ تمام مسلمانوں کا بیاعتقادہے کہ مسلمانوں ہے کمالک کی سرحدوں کے رہنے والے مسلمان اگر طاقت ورنہ ہوں اوران میں کا فروں سے مقابلہ کی طاقت نہ ہوجس کی وجہ سے آئیں اپنے شہروں اورا پی جانوں اورا پنے بال بچوں پر دشمنوں کی طرف سے خوف ہوتو ساری اُمت پر فرض ہوگا کہ وہ اپنے گھروں سے کلیں اور کا فروں کے تملہ سے مسلمانوں کی تفاظت کریں۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اُمت میں کی کا بھی بی قول نہیں ہے کہ جب ( کسی علاقہ میں ) مسلمانوں کو اپنی جانوں کے قل ہونے کا اور بچوں کے قید ہونے کا خطرہ ہوتو دوسر سے (علاقہ کے ) مسلمانوں کو انکی مدد چھوڑ کر گھر میں بیٹھنا جائز ہو۔

قبل ہونے کا اور بچوں کے قید ہونے کا خطرہ ہوتو دوسر سے (علاقہ کے ) مسلمانوں کو انکی مدد چھوڑ کر گھر میں بیٹھنا جائز ہو۔

پھر لکھا ہے کہ امام اسلمین پر اور عاملہ اُسلمین پر لازم ہے کہ ہمیشہ کا فروں سے جنگ کرتے رہیں۔ یہاں تک کو اسلام قبول کریں یا جزیراوا کریں۔ (ٹم قال: و ھو ملھب اُصحابنا و من ذکو نا من السلف المقداد بن الأسود و اُبی طلحة فی آخرین من الصحابة و التابعین و قال حلیفة بن الیمان: الأسلام ٹمانیة اُسھم و ذکور سھما منھا الجھاد)

علامہ بصاص نے جہادی فرضت پر متعدد آیات قرآنی قل بیں۔ مثلاً: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتّی لَا تَكُونَ فِتنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلْهِ) اور (قَاتِلُوهُمْ بُعَدِبُهُمُ اللهُ بَايُدِينُكُمْ اللهُ بَايُدِينُكُمْ اللهِ باللهِ وَالْتُمُ اللهِ باللهِ وَالْتُمُ اللهِ باللهِ وَالْتُمُ اللهِ باللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

جهاد كيعض احكام:

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جب مسلمان کافروں کے ملک میں داخل ہوں اورائے کی شہریا قلعہ کا محاصرہ کرلیس تو ان کو اسلام کی دعوت دیں اگر وہ دعوت قبول کرلیں اور اسلام کے زعرت دیں اگر وہ دعوت قبول کرلیں اور اسلام کے آئیں تو جنگ کرنے سے زُک جائیں' کیونکہ رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ آلا اللہ آگا اللہ کی گواہی دیں (اور جھے پراور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائیں کمازادہ مسلم فی رولیہ )۔اوراگروہ اسلام قبول کرنے سے اٹکار کریں تو ان کو جزیدادا کرنے کی دعوت دیں اگروہ جزیدادا کرنا منظور کرلیں تو پھر انکے وہی حقوق ہوئے جو مسلمانوں کے ہیں اورائی وہی ذمہداریاں ہوں گی جو (ملک کی حفاظت کے سلسلے میں ) مسلمانوں پر عائد ہوں گی رکوت دیئے بغیر جنگ کرنا جائز نہیں۔اور جن لوگوں کو دعوت اسلام چہنے مسلمانوں کے جن لوگوں کو دعوت اسلام چہنے مسلمانوں کے جن لوگوں کو دعوت اسلام چہنے کہ کہ میں گوار ہے ) جن لوگوں کو دعوت اسلام چہنے کہ مسلمانوں کے جن لوگوں کو دعوت اسلام چہنے کہ مسلمانوں کے دعوت اسلام چہنے کہ مسلمانوں کے دیں کہ دعوت اسلام پہنے کہ دیں گوار ہے کہ مسلمانوں کو دعوت اسلام پہنے کہ دور جن لوگوں کو دعوت اسلام پہنے کہ مسلمانوں کو دعوت اسلام پینے کا مسلمانوں کو دعوت اسلام پہنے کہ دور کے دیں گوار ہے کو دعوت اسلام پہنے کو دعوت اسلام پہنے کہ دور کے دیں کہ دور کیوں کو دعوت اسلام پہنے کہ دور کو دیا کہ دور کو دور کے دیا کہ دی کو دیا گیا کہ دور کیا کہ دیا کہ دور کیا کہ کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کو دیا کو دیور کے دور کے دیا کہ دور کیا کہ دور کو دیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کی دور کیا کہ دور کے دور کیا کہ دور کیا کہ دور کور کیا کہ دور کور کی کردور کیا کہ دور کور کور کردور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کور کی کردور کردور کی کردور کیا کردور کی کردور کیا کہ دور کردور کی کردور کیا کہ دور کیا کہ دور کردور کیا کہ دور کردور کیا کہ دور کردور کردور کردور کور کردور کرد

چک ہے۔ان کے بارے میں مستحب ہے کہ پہلے ان کو دعوت دی جائے پھر قال کیا جائے اگر کفار قبول اسلام سے بھی انکاری ہوں اور جزید دینے پر بھی راضی نہ ہوں تو اللہ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کی جائے اور عور توں کو اور بچوں کو اور بہت بوڑھے کو اور اپانچ کو اور اند ھے کو آل نہ کیا جائے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی شخص امور حرب میں رائے رکھنے والا ہو یا عورت بادشاہ بنی ہوئی ہو تو انکو آل کر دیا جائے (من المهدایة ہاب کیفیة المقتال) مسلمانوں نے جب سے جہاد چھوڑا ہے دشمنوں نے ان پر قابو پایا ہوا ہے۔ اور ایسے معاہدوں میں جکڑ دیا ہے جن کی وجہ سے وہ کا فروں پر حملہ نہ کرسکیں اور کا فروں کا اپنا بیوال ہے کہ معاہدوں کی پاسداری کے بغیر جو چا ہتے ہیں کرگز رہتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ سراسر خیر بی ہے اس سے اسلام پھیلنا ہے کا فروں پر ججت قائم ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں قوت آتی ہے دشمن مغلوب ہوتے ہیں اور مغلوب رہتے ہیں مسلمان باعز ت زندہ رہتے ہیں۔اللہ کی مدونازل ہوتی ہے۔اللہ تعالی پر بھر وسہ نہ کرنا وشمنان دین کے مشوروں پر چانا اور ان سے دینا اس نے تو عالم میں مسلمانوں کی ساکھ خراب کرد کھی ہے۔

مسلمانوں نے خدمت اسلام کے جذبہ کوچھوڑ دیا۔ کپ جاہ کپ اقتدار نے ان کے چھوٹے چھوٹے ملک بنادیئے ہرایک اپنے افتدار کی ہوں میں ہاورا قتدار باقی رکھنے کے لئے دشمنوں کا سہارا ڈھونڈ تا ہے۔ اس طوائف الملوک نے مسلمانوں کی طاقت کومنتشر کر رکھا ہے۔ آپس میں لسانی عصیتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جانوں کے بیاسے بن ہوئے ہیں۔ دشمنوں کی ہمیہ پراپی وصدت ختم کر رکھی ہے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کا اگر ایک ہی ملک ہوتا اور ایک ہی امیرالمونین ہوتا سارے مسلمان اسلام ہی کے لئے سوچنے اور اس کے لئے جیتے اور اس کے لئے مرتے تو کسی دشمن کی ہمت نہ تھی کہ آگھا ٹھا کر دیکھا 'شمنوں نے عصیتیں سمجھا کر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک بھی بنوا دینے اور جہاد سے بھی دور کر دیا۔ لہٰذا اپنے قابو میں پھی خدر ہا' ہمت کر کے آپس میں ایک ہوں تو اب بھی ان شاء اللہ حال ٹھیک ہوجائے گا۔ مجامعہ بین کے فضائل:

حضرت ابو ہریرہ حضرت سہیل بن سعداور حضرت انس بن ما لک رضی الله عنهم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ارشا دفر مایا کہ الله کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو لکانا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (صحح بخاری)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ تم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں 'پھر قتل کیا جاؤں' پھرزندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ (صحح بخاری ۱۳۹۳ ت)

حضرت عبد الرحل بن جبير سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا كه جس كسى بندے كے قدم الله كى راہ على عبد الله كى راہ على راہ على راہ على راہ على راہ على راہ على الله كى راہ على ر

حضرت انس ابن ما لک رضی الله عند نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد قبل کیا کہ جوبھی کوئی فنف جنت میں وافل موگاوہ دنیا میں واپس آنے کی آرزونہ کرے گا۔خواہ اس کووہ سب پچھل جائے جود نیا میں ہے سوائے شہید۔وہ وہاں جواپنا اعزاز دیکھے گا۔اسکی وجہ سے آرز وکرے گا کہ دنیا میں واپس چلاجا تا اور دس مرتبد آلکیا جاتا۔ (صحیح بخاری سم ۱۹۵۳) حضرت سلمان فاری رضی الله عند نے بیان فر مایا کہ میں نے رسول الله علی ہے سنا ہے کہ الله کی راہ میں ایک دن ایک رات اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت میں گزار ٹا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور راتوں رات ایک ماہ نمازوں میں قیام کرنے سے بہتر ہے اگریشخص اسی حالت میں وفات پاگیا تو (ثواب کے اعتبار سے ) اُس کا وہ کمل جاری رہے گا جو کمل وہ کیا کرتا تھا اور اُس کا رزق جاری رہے گا اور (قبر میں ) فتنہ ڈالنے والوں سے پُر امن رہے گا۔ (سیح سلم ۱۲۵۱۲۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص اس حال میں مرگیا کہ اس

نے جہاد نہیں کیااوراس کے نفس میں جہاد کا خیال بھی نہ آیا تووہ نفاق کے ایک شعبہ پرمر گیا۔ (صحیمسلم ص۱۳۱۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جو محض اللہ کی راہ میں زخی ہوااور اللہ ہی کومعلوم ہے کہ اسکی راہ میں کون زخی ہوتا ہے تو وہ محض قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بدر ہاہوگا۔رنگ تو خون کا ہوگا اور خوشبومشک کی ہوگی۔ (صحح بخاری ۳۳۳ ۲۳ مصح مسلم ۱۲۳ ج۲)

## جہادمیں مال خرچ کرنے کا ثواب

الله کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی بڑا تو اب ہے۔ایک شخص نے جہاد کے لئے ایک اُوٹنی پیش کر دی جس کومہار گل ہوئی تھی تو رسول اللہ علیات نے فرمایا کہ تیرے لئے اس کے عوض قیامت کے دن سات سواونٹنیاں ہوں گی ہرا یک کی مہار گلی ہوئی ہوگی۔(صحیح مسلم ص سے 11ج۲)(یعنی مہار گلی ہوئی سات سواونٹنیاں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا)

جہادیں شرکت کے لئے جانے والے کوسامان دے دینا جس سے وہ جنگ کرے اور کھائے ہے اس کا بھی بہت ہوا تو اب ہے۔ حضرت زید بن خالدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علیہ نے کہ جس نے کسی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کوسامان دیا اُس نے (بھی) جہاد کیا اور جو خض اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے گھر والوں کی خدمت میں خیر کے ساتھ رہااس نے بھی جہاد کیا۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۹ج)

#### جهاد بردشمنان اسلام كااعتراض اوراس كاجواب

دشمنان اسلام نے جہادگو بہت مکروہ طریقہ پر پیش کیا ہے اول تو اسلام کی دشمن میں اسلام کی دعوت کوئیں بیجھتے۔ اسلام
کی دعوت بیہ کیرسارے انسان اللہ کو وحدۂ لاشریک ما نیں اس کے سب رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لا ئیں۔ خاتم النہ علیہ کی دعوت بیہ کیرسار کے اللہ کا نی اور رسول ما نیں ، فرق میں اور محدرسول اللہ علیہ کی اور رسول ما نیں ، فرق میں بیسب قبول کرے گاوہ مسلم ہوگا۔ اللہ کا فرما نیر دار ہوگا مستحق جنت ہوگا اور جو محف اس دین وشریعت کو قبول نیک ہوگا۔ ہیشہ ہمیش آگ کے دائی عذاب میں رہے گا۔ جیسا اس دین وشریعت کو قبول نہ کرے گا۔ وہ کا فرموں سے جنگ کریں قو اُنہیں پہلے اسلام کی دعوت دیں۔ اگروہ اسلام قبول کرلیں قو کو کی لڑائی نہیں ، جنگ نہیں ۔ قبال نہیں اگراسلام کو قبول نہ کریں قو اُن سے جزید دیۓ کو کہا جائے گا۔ پھرا گرجزید دینا بھی قبول نہ کریں قو اُن سے جزید دیۓ کو کہا جائے گا۔ پھرا گرجزید دینا بھی قبول نہ کریں قو اُن سے جزید دیۓ کو کہا جائے گا۔ پھرا گرجزید دینا بھی جنگ کریں قو م کو دور خ سے بچا دکامقصوداعلی کا فروں کو دین حق کی طرف بلانا ہے تا کہ وہ جنت کے ستحق ہوجا ئیں اگر جنگ کریں قو م کو دور خ سے بچا کر جنت میں داغل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کہی تو م کے تھوڑے جنگ کریں تو م کو دور خ سے بچا کر جنت میں داغل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کہی تو م کے تھوڑے جنگ کریں تو م کو دور خ سے بچا کر جنت میں داغل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کہی تو م کے تھوڑے جنگ کریک تو م کو دور خ

سافراد جنگ میں کام آ گئے اور اکثر افراد نے اسلام قبول کرلیا تو مجموعی حیثیت سے اُس قوم کا فائدہ ہی ہوا اگر کوئی قوم اسلام قبول ندكر اورجز بيديي پراضي موجائ اوراس طرح مسلمانوں كاعملداري ميں رہنا قبول كرے تواس ميں بھي اس قوم كا فائدہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے انکی جانیں محفوظ ہوگئیں اور آخرت کے اعتبار سے بیفائدہ ہوا کہ انہیں دین اسلام کے بارے میں غور کرنے کاموقع ل گیا۔مسلمانوں کی اذا نیں منیں گے۔ نمازیں دیکھیں گے۔مسلمانوں کا جواللہ سے تعلق ہے اور جو تخلوق كساتهان كے معاملات بيں وہ سامنے آئيں گے۔ مسلمانوں كے زہدوتفوى سے متاثر ہوں گے۔اس طرح سے اقرب ہے کہ وہ اسلام قبول کرلیں اور کفرسے فی جائیں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہوجا کیں۔رہاجزیہ تو وہ انکی جانوں کی حفاظت کابدلہ ہے اور وہ بھی سب پرنہیں ہے۔ اور زیادہ نہیں ہے۔ اس ساری تفصیل سے بچھ لینا جا ہے کہ جہادیس کا فروں کی خیرخوابی پیش نظر ہے اگر کا فروں کی کوئی جماعت اسلام بھی قبول نہ کرے اور جزید دینا بھی منظور نہ کرے تو اُن کے ساتھ جنگ اور قل وقال کامعالمہ ہوگا کافراللہ کا باغی ہے۔ کفر بہت بری بغاوت ہے۔ مجازی حکومتوں میں سے سی حکومت کی کوئی فرویا جماعت بغادت كرية اس كوسخت سے تخت سزادى جاتى ہے الله كے باغى جواسكى زمين پر بستے ہيں اس كاديا كھاتے ہيں اسكى عطاكی ہوئی نعتیں کام میں لاتے ہیں اللہ پرایمان ہیں لاتے اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ غیر اللہ کی مجمع عبادت کرتے ہیں۔ بتوں کو پوجتے ہیں اور بہت سے خدا مانتے ہیں ایسے لوگ اس قابل کہاں ہیں کہ خدا کی زمین برزندہ رہیں اللہ کے وفادار بندے جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں پھران باغیوں کے منکر ہونے کے بعد اللہ کے وفا دار بندے ان وقل کردیں تو اس میں اعتراض کی کیابات ہے؟ دنیا سے تفروشرک مٹانے کے لئے اور خالق و مالک جل مجد ؤ كے باغيوں كى سركوبى كے لئے جواسلام ميں جہادشروع كيا كيا ہے اس پرتو دشمنوں كواعتراض بے كين صديوں سے دُشمنانِ اسلام خاص کر بورپ کے لوگ جوایشیاء کے ممالک پر قبضہ کرتے رہے ہیں اور اس سلسلہ میں جو لاکھوں کروڑوں خون ہوئے میں۔اٹھارہ سوستاون (کے۱۸۵ء) میں جوانگریزوں نے ہندوستانیوں کاقل عام کیاہےاور ۱۹۲۱ءاور ۱۹۳۲ء میں جوعالمی جنگيس موئي تفيس اور ميروشيما پر جو بم پهينكا گيا اورايك طويل زمانه تك جوسليبي جنگيس موئي بين جن ميس لا كھوں انسان ته تيخ موے بیسب کچھ کونی خیر پھیلانے کے لئے ہوا؟ کیا اس میں ملک گیری کی ہوس اور کفروشرک پھیلانے کے عزائم اور دین اسلام كومثانے كاراد ينبيس تنع؟ بيان لوكوں كى حركتيں بي جوسيدنا حضرت عيسى على نينا وعليه الصلوة والسلام سے نسبت ر کھنے کے جھوٹے دعوے دار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بیتی کہ کو کی شخص تمہارے دخسار پرایک طمانچہ مارے تو دوسرا زخسار بھی اس کے سامنے کر دؤاورمشر کین ہند کودیکھوجن کے یہاں ہتھیا رر کھنا بہت برایا پ ہے جوچو ہامارنے کو مُراجانے ہیں وہ سلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں اور برابر نساد کرتے ہیں اور قتل وخون کابازار گرم کرتے رہتے ہیں۔ اسلامی جہاد پراعتراض کرنے والے اپنے آئینہ میں اپنا منٹییں دیکھتے اور جولوگ اللہ کے باغی ہیں انکی بعناوت کو کیلنے دالوں کے جہا داور قبال پراعتراض کرتے ہیں ہے ہے \_

غلط الزام بھی اوروں پر لگا رکھا ہے! یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے؟ این عیول کی کہاں آپ کو پھر پرواہ ہے؟ یہ ہی فرماتے رہے تی سے پھیلا اسلام

## ممکن ہے کہ کوئی چیز تہمیں نا گوار ہواور وہ تمہارے لئے بہتر ہو

آیت بالا میں جہاد کی فرضیت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: وَعَسٰی اَنُ تَکُوهُواْ هَیْنَا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمُ وَعَسْی اَنْ تُحِبُّوا هَیْنَا وَهُوَ هَرٌ لَکُمُ (کَمُمَن بِتَهِیں کوئی چیزنا گوار مواور وہ تہارے لئے بہتر ہواور مکن ہے کہ تہیں کوئی چیز محبوب مواور وہ تہارے لئے بری ہو)

سیاق کلام کے اعتبار سے تواس کا تعلق جہاد اور قبال سے ہے کہ طبعی طور پر جہاد نا گوار معلوم ہوتا ہے کین نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے تہار سے اور جہاد تھوڑ کر گھروں میں بیٹے جانا اور کاروبار میں لگنا تہاری محبوب چیز ہے کین حقیقت میں اس کا چھوڑ دینا تہار سے تھوڑ دینا تہار سے تھوڑ دینا تہار سے تھوڑ دینا تہار سے تھا ور اس سے تھوڑ دینا تہار سے تھوڑ دینا تہار سے تھا ور اس سے تھوڑ دینا تہار سے تھا مورکوشامل ہے عموماً انسان بعض چیزوں کو کا دریعہ ہے کہ جہاد کے علاوہ بھی بہت سے اُمورکوشامل ہے عموماً انسان بعض چیزوں کو کہوں جو تی تاریخ ہے مورک ہوتی ہیں اور بہت می چیزوں کو لیند کرتا ہے کیاں تھی وہ اس کے لئے مُصر ہوتی ہیں ۔ اور بیالی بات ہے جس کا رات دن تج بہوتار ہتا ہے ۔ اہذا خیراتی میں ہے کہ اللہ کے احکام ما تیں اور ان ہی پر چلیں ۔ آخر میں ارشاد فر مایا: و اللہ یُعَلَمُ وَ اَنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ کے اللہ جانتا ہے تہ نہیں جانے 'کے وککہ حقیقی علم اللہ بی کو ہے۔ آخر میں ارشاد فر مایا: و اللہ یُعَلَمُ وَ اَنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ کے اللہ جانتا ہے تہ نہیں جانے 'کے وککہ حقیق علم اللہ بی کو ہے۔

اسے اپنی مخلوق کا تفع وضررا ورمصلحت سب کچھ معلوم ہے و ھو بکل شبی علیہ۔

ينعُكُونك عَنِ الشَّهُ مِل الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهُ كَبِيرٌ وَصَلَّ عَنْ

آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بوا جرم ہے اور

سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْسَبِ مِالْحُرَامِ وَاخْرَاجُ آهُلِمِ مِنْهُ ٱكْبُرُعِنْ اللَّهِ

الله كى راه سے روكنا اوراس كے ساتھ كفركرنا اور مجدحرام كے ساتھ كفركرنا اور اہل مسجد حرام كووماں سے نكالنا الله كے نزديك

وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّ وَكُمْ عَن

اس سے بواگناہ ہاورفتنہ پردازی قل کرنے سے بواجرم ہے۔اور کافراوگ برابرتم سے جنگ کرتے رہیں گے بہال تک کمتہیں پھیرویں

دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْ أُومَنْ يُرْتَالِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمْتُ وَهُوكَافِرٌ

تمہارے دین سے اگر اُن سے ہو سکے اور وہ شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر جالت کفر میں مرجائے

فَأُولِيكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُ مُرْفِي اللَّهُ نَيَا وَالْآخِرَةِ وَالْوَلِيكَ آصَعَبُ النَّارِ

سو دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں کے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں'

هُ مْ فِيْهَا خَلِدُ وَنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوْا وَالَّذِينَ هَاجُرُوْا وَجَاهُدُ ۗ افْ

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گئے بیٹک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ججرت کی اور جنہوں نے

# سَمِيْلِ اللَّهِ أُولِيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ ١٠

الله كى راه ميں جہاد كيا يہ لوگ الله كى رحمت كى اميد ركھتے ہيں اور الله بخشے والا مهريان ہے

اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے رو کنا اور فتنہ پر دازی کرنا جرم کے اعتبار سے تل سے بوھ کر ہے

قضعه بي : رسول الله علی خرک خرک خرک خرک امارت میں چندمها جرین سے فرمایا که مقام الم نظم میں بیخی کرقریش کے قافلہ کا انتظار کرناممان ہے کوئی خرک خرک خرک خرک اور طائف کے درمیان ہے بیہ حضرات وہاں پہنچ تو قریش کا قافلہ گر رتا ہوانظر آیا جو طائف سے سامان تجارت کشمش وغیرہ لے کر آ رہاتھا 'بی قافلہ عمر و بن الحضر می اور حکم بن کیسان اور عثان بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن جش و اور نوفل بن عبدالله پر مشتل تھا۔ ان لوگوں نے حضرات صحابہ کرام کود یکھا تو ڈرگئے حضرت عبدالله بن جش رضی الله عند نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بیاوگ خوف زدہ ہو گئے للبذاان پر حملہ کر دینا جا ہے جب مشورہ سے یہ بات طے ہوگی تو واقد بن عبدالله حمیری نے عمر و بن الحضر می کو تیر مار کر قل کر دیا ہے پہلامشرک تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا 'نیز حضرات صحابہ نے تھا جی بیا مشرک تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا 'نیز حضرات صحابہ نے تھا میں کیسان اور عثان بن عبدالله کوقید کرلیا۔ بیدونوں سب سے پہلے قیدی تھے جنہیں مسلمانوں نے قید کیا۔ قافلہ کا ایک فردنو فل بن عبدالله قابو میں نہ آیا اور فرار ہوگیا۔ حضرات صحابہ رضی الله عنہ میں ان قافلہ کے سامان کو اور دونوں قید یوں کو لے کررسول اللہ علی ہی فدمت میں حاضر ہوئے۔ بیواقعہ جمادی الا خری کی نئیس تاریخ کے بار جب کی پہلی ہے۔
میں پیش آیا۔ اس کے ہارے میں بیہ طے نہ کر سے کہ بیہ جمادی الا خری کی تیس تاریخ ہے یار جب کی پہلی ہے۔

رجب کامبیندان چارمبینوں میں شار ہوتا تھا جن میں جنگ کرناممنوع تھا (زمانہ جاہلیت میں فری قعدہ فری المجہ محرم اور
رجب میں قبال نہیں کرتے تھے اور ابتدائے اسلام میں بھی ان میں قبال کرنے کی ممافعت تھی ) حضرات صحابرضی اللہ تعنہ نے
جو پہملہ کردیا تھا اس میں رجب کا شروع ہونا تحقق نہیں تھا لیکن قریش مکہ نے اس کواپ اعتراض کا نشانہ بنالیا اور کہنے لگے کہ
جو رہ اللہ تھا تھے ہیں تبال حال کرلیا جو شہر حرام ہے۔ اس مہینہ میں لوگ امن کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں اور اپنی
مر رہ اللہ تھا تھے ہیں۔ اور انہوں نے اس ماہ کی بے حرمتی کی ہے۔ اس اعتراض کو انہوں نے بہت اہمیت دی۔
مسلمانوں کی جس جماعت نے جملہ کیا تھا ان کو قریش مکہ نے عارولائی۔ رسول اللہ عقبات کو بھی ان کا حملہ آور ہونا پہند نہ آیا
اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تہمیں شہر حرام میں قبال کرنے کا محمم نہیں دیا تھا۔ آپ نے یسامان اور دونوں قیدیوں کا معاملہ
موقوف رکھا 'اور اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لیا 'جس جماعت نے بیکارروائی کی تھی انہیں بردی ندامت ہوئی انہوں نے عرض
موقوف رکھا 'اور اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لیا 'جس جماعت نے بیکارروائی کی تھی انہیں بردی ندامت ہوئی انہوں نے عرض
میں اس کے اعتبار سے ہم کوئی انہوں نے میں کہ دیا تھیں اس کے اعتبار سے ہم کوئی
میں کہ سے جی کہ دیا جہ میں جماعت نے قافلہ سے الیا اور اس میں سے تمن علیحدہ کرلیا جو مال غنیمت کا اصول ہے۔
ویصانہیں کر سکتے ہیں کہ یق میں جو ای قافلہ سے مال چھین لیا تھا جو دوقیدی مسلمانوں نے پکڑ لئے تھے مال دے کران اور باقی مال اس جماعت پر تھی کر دیا جنہوں نے قافلہ سے مال چھین لیا تھا جو دوقیدی مسلمانوں نے پکڑ لئے تھے مال دے کران

کوکموالوں نے چیڑالیا پھران دونوں بیں سے کم بن کیمان تو مسلمان ہو گئاور مدید منورہ بیں رہاور پیرمعون کے خودہ بی شہید ہوئے اور دومراقیدی عثان بن عبداللہ نامی کم معظمہ واپس جا کرحالت کفر بیس مرگیا۔ (اسبب انزول ۱۳۲۷ ہیں ۱۲ مشرکین نے جواعز انٹی کیا تھا۔ اس کے جواب بیس اللہ جل شانۂ نے آیت کر بیر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ مشرکین نے جواعز انٹی کی اور ارشاد فرمایا کہ تھے رہا وہ سے دو کنادین تق قبول کرنے والوں کو خور کرنا ہوا گئاہ ہے لیکن مشرکین کواپنے کرتو ت نظر نیس آتے۔ اللہ کی راہ سے دو کنادین تق قبول کرنے والوں کو خور کرنا ہوا گئاہ ہے کہ مسلم کے ساتھ کفر کرنا اور اہل مبوحرام کو وہاں سے نکالنا (جیسا کہ مشرکین مکرنے والوں کو خور کردیا تھا حالا نکہ مجدحرام کے مشرکین مکرنے درسول اللہ علی ہواں اللہ کے خور کردیا تھا حالا نکہ مجدحرام کے تقدیل کو باقی رکھنے والے اور نماز دول سے اسے معمود کرنے والے بہی حضرات سے ) بیسب چنزیں اللہ کے خود کی شرحرام میں بڑھ کر ہیں جن کا ارتکاب کیا ہے (قال القوطبی ص ۲ سم جسم) و ما تفعلون انتم من المسد عن سبیل اللہ لمن اراد لا سلام و من کفرتم باللہ واخوا جکم اہل المسجد منه کما فعلتم بوسول اللہ عُلْ اللہ عُلْ کے حدما عند اللہ اللہ عُلْ کہ وصورا کے ایک میں بوسول اللہ عُلْ کے حدما عند اللہ .

پر فرمایا وَالْفِئنَةُ اكْبُرُ مِنَ الْقَتُلِ - (فتنه پردازی جرم می قل سے بر حکر ہے)مشر كين مكه شرك وكفر ميں جتلاتھ اور جولوگ مسلمان ہوجاتے تھے ان کو مارتے پیٹتے تھے اور کفر میں واپس لے جانے کی کوشش کرتے تھے بیرسب بہت بردا فتنه جواللدا يكمحض كقل سے بہت بر حكر بج جے بعض صحابات واندى محيح تاريخ معلوم ند مومونى كى وجد سے تل كرديا تفا كالمسلمانون كومتنب فرمايا كه وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوْ كُمْ عَنُ دِيْنِكُمْ یہاں تک کہ اگران سے ہوسکے تو تمہیں تمہارے دین سے چھیرویں اس میں مشرکیین کے عزائم بتائے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان سے بھی بھی راضی نہ ہول گے اور اپنے دین میں واپس کرنیکی کوششیں کرتے رہیں گے (وہ اپنے دین میں پختہ ہیں تم این دین میں پخته رموده تهمیں اپنے دین میں کھنچا جا ہے ہیں تم انہیں اپنے دین میں لانے کی کوشش کرتے رہو ) مُرْمَدُ كَ احْكَامُ: اسْكَ بِعِدِفُرِمايا وَمَنْ يَرْتَهِ دُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ اعْمَالُهُمْ فِي اللُّنكَا وَالْأَخِوَةِ وَالْوَلْفِكَ اَصْحُبُ النَّارِهُمُ فِيهَا خَلِلُونَ (اورجَوْضَ تم من ساين دين سي پرجائ پرحالت كفر من مرجائے تو دنیاو آخرت میں اُن او گول کے اعمال اکارت ہوجائیں کے اوروہ اوگ دوزخ والے بین وہ ہمیشاس میں رہیں گے) اس میں مرتد کے بعض احکام بتائے ہیں ٔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد جوفض اس کوچھوڑ کرکوئی سابھی دین اختیار کرے۔(اوراسلام کےعلاوہ ہردین کفرہی ہے) تواس نے زمانداسلام میں جواعمال کئے تتھے وہ سب ضائع ہو گئے ۔ کفر کی وجہ سے ان سب کا اجر وثواب ختم ہوگیا دنیا میں بھی اُن اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جوز مانداسلام میں کئے تھے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی اجروثواب نہ ملے گا'اور دوسرے کا فروں کی طرح وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔سورۃ ما ئدہ مِن فرمايا: وَمَنْ يَكُفُو بَالْإِيْمَان فَقد حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْاَخِوَةِ مِنَ الْخِيسِوِيْنَ - (اور جو مخص ايمان كامتكر مو جائے تو اس کے اعمال حبط ہو گئے اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا) جو محض مرتد ہو جائے (العیاذ باللہ) اس سے بات کی جائے۔اس کا جوکوئی شبہ ہودُ ورکیا جائے اور تین دن اسے بندر کھا جائے اگر تین دن گزرجانے پر اسلام قبول نه كرے تواسے تل كرديا جائے اورا كرعورت مرتد ہوجائے (العياذ بالله) اور باوجود سمجھانے كے دوبارہ اسلام ندلائے تو اسے بند کر دیا جائے یہاں تک کہ سلمان ہوجائے اگر اسلام قبول نہ کرے تو موت آنے تک جیل ہی رکھی جائے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے بھی تمین دن کی مہلت دینے کے بعد قبل کر دیا جائے جب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے بھی تمین دن کی مہلت دینے کے بعد کفر اختیار کر لیا تو اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے تمام اموال اس کی ملک میں آجا کیں گے۔ اگر حالت کفر میں مرگیا یا مرتد ہونے کی وجہ سے قبل کر دیا گیا تو اس کے وہ اموال جو اس نے زمانہ اسلام میں کسب کئے تھے اس کے مسلمان وارثوں کوئل جا کیں جہ سے قبل کر دیا جائے گا اور وہ حسب قواعد مسلمانوں کی ضرورتوں میں خرج کر دیا جائے گا اور وہ حسب قواعد مسلمانوں کی ضرورتوں میں خرج کر دیا جائے گا ) یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا ذہب ہے۔ اور حضرت امام شافی نے فرمایا کہ دونوں قسم کے اموال میں فری کے احکام جاری ہوں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا ذہب ہے۔ اور حضرت امام شافی نے فرمایا کہ دونوں قسم کے اموال میں فری کے احکام جاری ہوں گے۔

اورجیے ہی کوئی شخص مرتد ہوجائے اسکی ہوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔اگرکوئی ایساشخص مرجائے جس کی اسے میراث پنجنی تھی تو اسکی میراث سے پخض مرتد ہوجائے اسکی ہوگا۔ مرتد کی ندنماز جنازہ پڑھی جائے گی ندمسلمانوں کے جرستان میں دن کیا جائے گا۔اور اسکا ذبیحہ بھی حرام ہوگا۔ارتداد سے پہلے جو بھی نیک کام نماز روزہ جی عمرہ وغیرہ کیا تھا بہ سب ضائع ہوگیا۔

مرت میں اس کا کوئی تو ابنیس ملے گااور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہےگا۔اب سوال بیرہ جاتا ہے کداگر پیخض دوبارہ سلمان ہوجائے تو اس کا کوئی تو ابنیس ملے گااور دنیا میں بھی آئندہ ہوجائے تو اس کا کہا تھی ہوگیا۔ اسلام اس پر جاری ہوں کے اور اسے بار سے مسلمانوں ہوگا اور عام مسلمان بھی اسے مسلمانوں ہوگا اور عام مسلمان بھی اسے مسلمانوں جیسا معاملہ کریں گے۔ رہی بید بات کہاس کے گزشتہ اعمال صالح کا تو اب پھرسے واپس ملے گایا نہیں اور جو جج کرلیا تھا اسکی فرضیت دوبارہ خود کرے گی اینہیں اس بارے میں حضرات انمہ کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمای خرصی دوبارہ مسلمان ہونے سے ان کا تو اب واپس ندہوگا اور جو جج کرلیا تھا اسکی کے مرتد ہوجائی وجہ سے جو بودی نکاح سے نکل گئی تھی دوبارہ اسلام قبول کے ایک کی دوبارہ اسلام قبول کی ایس میں دوبارہ اسلام قبول کریں تو ہوسکتا ہوگا۔ روز کی تو بارہ اسلام قبول کرنے سے پھر با جمی دضا مندی سے نکاح کریں تو ہوسکتا ہے دوبارہ نکاح نہ کیا تو اسکی بودی نہ ہوگی۔

لَا إِكُواهَ فِي الدِّيْنِ كَعُوم مِين مُرتدشامل بين:

یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ مرتد دوبارہ اسلام قبول نہ کرنے سے جول کیا جائے گا بیتو ایک شم کا جرہے حالانکہ سوۃ بقرہ ہی میں دوسری جگہ (۲۳۴) کا اِنحرَاہَ فِی اللَّذِیْنِ فرمایا ہے جس سے معلوم ہورہا ہے کہ دین میں زبردی نہیں ہے۔درحقیقت بیروال واردہی نہیں ہوتا کیونکہ کلا اِنحرَاہَ فِی اللَّذِیْنِ ان کافروں سے معلق ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا جب کسی نے ایک مرتب اسلام قبول کرلیا اوراسکوت مان لیادلائل سے جولیا اسکی برکات و کیے لیں تواب سے کے لئے صرف یہی ہے کہ یا اسلام قبول کرے یا قبل کردیا جائے۔رسول اللہ علی کے کا ارشاد ہے: مَنْ بَدُّل دِیْنَهُ فَاقْتُلُونُهُ (رواہ ابناری ۲۰۱۰۲۳)

آ خریس بی فرمایا: إِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا (الایة) اس کے بارے میں مفسراین کثیر (ص۲۵۲-۱) کصتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن جُشُ اورائے ساتھیوں کا مسلم کی بااور سرورعالم علی نے انظال کے ہوئے مال کوجوکا فروں سے لے لیا تھا کا انکال کر باتی مال انہی پرتقسیم فرما دیا تو اُنہوں نے عض کیا یارسول اللہ علی کیا ہم اس بات

کی اُمیدکریں کہ جو پھی ہم نے کیا ہے یہ ہمارے لئے جہاد شرق میں شار ہوجائیگا اوراس میں ہمیں وہ اجرال جائے گا جو مجاہد کو ملاکرتا ہے تو اس پر بیر آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ شانۂ نے واضح طور پر بتا دیا کہ بلا شبہ جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں بیلوگ رحمت کی اُمیدر کھتے ہیں۔اور اللہ غفور دھیم ہے۔اس سے معلوم ہوگیا کہ ان لوگوں کا اُمید رکھنا تھے ہے اور ان لوگوں سے جو خطاء اجتہادی کے طور پر ایک آ دمی آل ہوگیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا۔

وَلَا كُوهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَيْدٌ (آپ فرماد بِحَدَّ كَيْمِرُوام مِن جَنْكَ كُرنا بِرَا كُناه بِ)اس سو واضح طور بِرمعلوم بوا كَيْمُ رَامِ مِن قَالَ كَرنا بِرَا كُناه بِ)اس سے واضح طور بِرمعلوم بوا كَيْمُ رَامِ مِن قَالَ كَرنا مِن قَالَ كَر مِن مِن قَالَ كَر مِن معلوم بورى عَلَى اللهِ يَوْمُ مِن قَالَ كَا حَرَمت معلوم بورى عَلَى اللهِ مِن قَالَ كَر مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

بین کورس المران کی میں کہتے ہیں کہ جمہور کا فی ہب ہے کہ اشہر میں قال کرنے کی ممانعت منسوخ ہو چک ہے علامہ قرطبی (ص ۲۲ ج) میں لکھتے ہیں کہ جمہور کا فی ہب ہے کہ اشہر میں قال کرنے میں اختلاف ہے حضرت زہری نے فرمایا کہ آیت کر بہہ وَ قاتِلُوُ ا المُشُو کِیُنَ کَافَّةٌ (سورہ تو بہ) نے اسے منسوخ کر دیا اور بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکلم نے شہر حرام میں بنی ثقیف سے جہا دفر مایا تھا اور حضرت اُبوعام راشعری کو شہر حرام میں وادی اوطاس میں جہاد کرنے کے لئے بھیجا تھا اھ

بېرمال جمهوركاندېب يې كداشېر حرم مين قال كرنے كى ممانعت منسوخ بهائمدار بعد كابھى يې ندېب به اوراگردشمن جنگ كى ابتداء كرديل قواس صورت ميس وه حضرات بھى جنگ كرنيكى اجازت ديتے ہيں جواس تھم كومنسوخ نہيں مانتے ہيں۔

يَنْ كُونَكَ عَنِ الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَ أَاثُمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

ودآپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرماد یجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہادر کوکوں کے لئے منافع ہیں اور ان کا گناہ

ٱكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا وَيَسْتُكُونَكُ مَاذَا يُنْفِقُونَ لَهُ قُلِ الْعَفُو كَنَالِكَ يُبَرِّنُ اللَّهُ

ان کے نفع سے بڑا ہے اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرج کریں آپ فرماد ہیجئے کہ جوز ائد مودہ خرج کردیں اللہ ایسے ہی بیان فرما تا ہے

كَكُمُ الْأَيْتِ لَعُلَّكُمُ تَتَعَلَّمُ وَنَ ﴿ فِي اللَّهُ نِيمَا وَالْأَخِرَةِ \* وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ الْيَهْلُ

آیات تاکہ تم فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں بیموں کے بارے میں

قُلْ إصْلاح لَهُ مَعْ خَيْرٌ وَإِنْ مَعْ الطُوهُ مَرْ فَاخُوا اللّهُ يَعْلَمُ الْمُوسِ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُوسِ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُوسِ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُوسِ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُونِ مِنْ مَا اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْمُصْلِح وَلَوْشَآءُ اللهُ لاَ عَنْتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيثُمْ ﴿

مصلح كون باورالله جابتاتوتم كومشقت مين دالديتا بشك الله غالب بحكمت والاب

### شراب اورجوئے کی حرمت

قفسمیں: ان آیوں میں اول تو شراب اور جوئے کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے منافع بھی ہیں چھر یہ فر مایا کہ ان کا گناہ ان کے منافع سے بڑا ہے اس سے یہ معلوم ہوگیا کہ کسی چیز کے نفع مند ہونے سے اُس کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی چیز نفع مند ہو اور حرام بھی ہو۔ حرام حرام بی رہے گا خواہ اس میں کتنا بی بڑا نفع ہو۔ اور اس کے ارتکاب میں گناہ ہوگا جو دنیا و آخرت میں باعث وبال ہوگا۔ شراب اور جوئے کے بارے میں تفصیلی کلام ان شاء اللہ تعالی ہم سورة ما کدہ کی آیت: یکٹھا اللّذِینَ آمنوُ اللّذَ کا فرا لاَیہ کی وار ہرایک جواحرام ہوگا۔ واللّذِ کلام (الآیة) کے ذیل میں کھیں گے۔ یہاں اتنا بھے لیں کہ نشرا نیوالی ہر چیز کا پینا حرام ہے اور ہرا یک جواحرام ہو میں طرح سے بھی ہواور جس صورت میں بھی ہواس کا جو بھی نام رکھ لیا جائے حرام بی رہے گا۔

# فی سبیل الله کیاخرچ کریں؟

پھرارشادفر مایا کہ لوگ آپ سے پوچھے ہیں کہ کیاخرچ کریں میں وال چونکہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ وہاں میہ جواب دیا تھا کہ جو بھی تم مال خرچ کرواپ و والدین اور رشتہ داروں اور تیبیوں اور مسکینوں اور مسافروں پرخرچ کروچونکہ وہاں مصارف بتانے کی اہمیت زیادہ تھی اس لئے وہاں خرچ کے مواقع بتادیے اور پھر بیبتا دیا کہ جو بھی کوئی خیر کا کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں موگا (اور وہ اس کا تو اب عطا فر مائے گا) اور یہاں الفاظ سابقہ میں جو دوبارہ سوال فہ کور ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ اس پرزور ہے کہ کیاخرچ کریں؟ البند انہیں اس سوال کا جواب دے دیا گیا۔

وعیال جن کے حقوق واجب ہیں ان کا کوئی حق ضائع ہوجائے ضرورت سے زیادہ جو مال جمع ہوجائے اگراس سے فرض زکوۃ اورصد قات ونفقات واجبہ اداہوتے رہیں تواس کا جمع کرنا جائز تو ہے لیکن خرج کردینا افضل ہے اس میں احوال بھی مختلف ہوتے ہیں کسی میں زہد غالب ہے اور جتنا زائد ہوسب خرج کردیتا ہے اسکی بھی گنجائش ہے رسول اللہ علیہ کی کہنے میں کے خہیں رکھتے تھے اگر کوئی خص فرائض اور واجبات اداکر نے کے بعد زائد مال میں سے للہ فی اللہ پھی خرچ کردے اور پھی پھی کھی اللہ تعالی کی راہ میں رکھ لے تو اسکی بھی گنجائش ہے جبیبا کہ حضرت عثان بن عفان اور حضرت عبد الرحلٰ بن عوف رضی اللہ عنہ ما اللہ تعالی کی راہ میں بہت زیادہ خرج کرتے تھے لیکن ایکے پاس مال جمع بھی رہتا تھا اور بیرسول اللہ علیہ کے سامنے تھا آپ نے کیر نہیں فر مائی۔ اس سوال کا جو اب عن بیت فر مایا ، جو اب بھی سے فرائ ہوا ہے گان شاء اللہ تعالی ۔

بهرفر مایا که وَلَوُ شَاءَ اللهُ كَاعَنَتُكُمُ اگرالله تعالی چاہتا توتم کومشقت میں ڈالدیتا اورتم کو تھم دیتا کہ تیموں کا ہر حال میں الگ پکاؤاورا بسے انداز سے پکاؤ کہ ذرا بھی خراب نہ ہواور یہ تہمارے لئے مشکل اور دشواری کا باعث ہوجاتا الله تعالیٰ نے آسانی عطافر مادی آسانی پڑمل کرؤاور نیت انجھی رکھؤ آخر میں فرمایا: اِنَّ اللهُ عَزِیزٌ حَکِیْمٌ (بلاشبدالله تعالیٰ عزیز ہے یعنی غلبدوالا ہے) وہ مؤاخذ ، فرمائے تو کوئی اس سے نے نہیں سکتا اور وہ تھیم بھی ہاں کے تمام احکام حکمت پڑی ہیں کوئی تھم حکمت سے خالی نہیں۔

وَلَا تَنْكِعُوا الْمُشْرِكِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَامَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ

اور نکاح نہ کرومشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور البتہ ایمان والی باندی بہتر ہے مشرک عورت سے اگر چہ

### 

## مشرک مردوں اورعور توں سے نکاح کرنے کی ممانعت

قضعیں: اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کواس بات سے منع فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح کریں ہاں اگروہ اسلام قبول کرلیں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا مشرک عورتیں بعض مرتبہ حسن جمال یاا موال کے اعتبار سے اچھی معلوم ہوتی جی ادرے میں ارشاد فرمایا کہتم مشرکہ سے نکاح نہ کرؤا گرکوئی ہوتی جی اور ان سے نکاح کر خواہش ہوتی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہتم مشرکہ سے نکاح کرو اور ہم اس کے بارک میں مشرک عورت سے بہتر ہے۔ پھر دوسرا تھم ارشاد فرمایا کہ مشرک کورت سے بہتر ہے۔ پھر دوسرا تھم ارشاد فرمایا کہ مشرکوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرؤ مشرک کی نسبت مومن غلام بہتر ہے (تم اس سے اپنی عورتوں کا نکاح کرو) ہاں اگر کوئی مشرک مسلمان ہوجائے تو وہ تمہاراد بنی بھائی ہوگیا اس سے اپنی عورتوں کا نکاح کر سکتے ہو۔

آخر میں مشرکوں سے بیخے اوران سے از دواجی تعلقات قائم نہ کرنے کی علت بتا دی کی مشرکین دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اوراللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ مشرکین سے مرد ہوں یا عورت از دواجی میل جول رکھنے میں خطرہ ہے کہ سلمان مرد ہو یا عورت خدانخواستہ انکے عقائد سے متاثر ہوجائے اور کسی دن ایمان کھو بیٹھے اور ستحق دوزخ ہوجائے کی مسلمان مرد ہو یا عورت خدانخواستہ انکے عقائد سے متاثر ہوجائے دین پر لگائیں گے۔ اگر اولا دمشرک ہوگئی ہوجائے دین پر لگائیں گے۔ اگر اولا دمشرک ہوگئی تو دوزخی ہوگی۔ لامحالہ مؤمن مرد وعورت مشرک مرد وعورت سے بہتر ہے چاہے وہ مومن غلام یا باندی ہی ہو چونکہ نہ تو وہ اپنے جوڑے کو دوزخ کی دعوت دیتا ہے اور نہ اولا دکودوزخ کے راستہ پر ڈالتا ہے۔

وین پر ڈالدین اورمسلمانوں کی اندرونی خبریں دُشمنانِ اسلام کو پہنچایا کرین حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں اس نزاکت کو بهانب ليا تفا \_اورايغ عهدخلافت مين صحاب لواس سروكة تقے \_ (كمانى كتاب الآثار للا مام محربن الحن الشياني ص٨٩) بہت سے مما لک میں جہاں مسلمان مل جل کررہتے ہیں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہر مذہب اور مسلک کے لڑ کے لڑکیاں کی جا ہو کر کلاسوں میں بیٹھتے ہیں وہاں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ سلمان لڑ کے اور لڑکیاں مقامی حکومت کے قانون کے مطابق کورٹ میں جا کرنکاح کر لیتے ہیں اگراڑ کامسلمان مواوراڑ کی کتابی موتو نکاح منعقد ہو جاتا ہے بشرطیکہ ایجاب و تبول کواہوں کے سامنے ہوا ہوا در اگر اڑی کتابی ہیں ہے۔ ہندو سکھ بدھسٹ آتش پرست ہوتو بینکاح ہونے ہی کانبیں اور کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کا فرسے نہیں ہوسکتا اگر چدوہ کا فریبودی ونصرانی ہو۔ بہت ے فرقے ایسے بھی ہیں جواپنے کومسلمان کہتے ہیں لیکن وہ اپنے عقائد کی وجہ سے کا فر ہیں۔مثلاً وہ لوگ جو ختم نہوت کے مثکر ہیں اور وہ لوگ جوتح بیف قر آن کے قائل ہیں اور وہ لوگ جواپنے امام کے اندر خدائے پاک کا حلول مانتے ہیں سیسب لوگ مجى كافرېي ان سے سى مسلمان اڑى كا تكاح نبيى بوسكا اورنكى مسلمان مردكاس طرح كى سى عورت سے تكاح بوسكتا ہے۔ سببنزول بیان کرتے ہوئے اسباب النزول (ص۲۲) میں لکھاہے کہ ابومر شدغنوی صحابیؓ نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے عناق نامی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت جابئ نیچورت قریشیرتھی اورحسن و جمال میں بڑھ کرتھی کیکن وہشر <u>کہ</u> قى اور أبومر ثد مسلمان تنظ ابومر ثد نے عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وه ميرے دل كو بھاتى ہے اس برآيت وَكَا تَنْكِحُوا المُشُورِكَاتِ حَتْى يُومِنَ نازل مولَى اوريجى لكها بكرحضرت عبدالله بن رواحدرض الله عندكى أيك ساه فام باندى تقى انہوں نے غصہ میں اس کوا کیے طمانچہ ماردیا پھر گھبرائے ہوئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوئے اوراپنا واقعه سنایا آپ نے فرمایا اے عبداللہ وہ کیسی عورت ہے؟ عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم وہ روزہ رکھتی ہے نماز بر متی ہے۔اوراچھی طرح وضوکرتی ہےاوراللہ کی توحید کی اور آئی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔آپ سلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہا عبداللدوہ مومنہ ہے انہوں نے عرض کیافتم ہے اس ذات کی جس نے آپکوئ کے ساتھ بھیجا ہے میں ضروراً س کو آ زاد کردوں گااوراس سے نکاح کرلوں گا۔ چنانچے انہوں نے ایسا ہی کیا'اس پر بعض مسلمانوں نے ان پر طعن کیااور کہا کہاس نے باندی سے نکاح کرلیا۔جولوگ چاہتے تھے کے مشرکین سے منا کت ہوتی رہے ( کیونکہ ان لوگوں میں پچھے مال وجمال نظ 

اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِِّرِيْنَ \* اللَّهُ الْمُتَطَهِّرِيْنَ \*

ب شک الله پسند فرما تا ہے خوب قو برکرنے والول کؤاور پسند فرما تا ہے خوب یا کیزگی اختیار کرنے والول کو

حيض والى عورت سے متعلقہ احكام

قضسیو: اللہ جل شانۂ نے نوع انسانی کو بڑھانے اور باقی رکھنے کے لئے مردعورت کے درمیان خاص تعلق رکھاہے اور شرعی قانون کے مطابق نکاح ہوجانے سے قواعداور اُصول کے مطابق آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنے اور قریب تر ہونے کی اجازت دی ہے۔ اور طبعی طور پر مردعورت میں شہوت رکھی ہے وہ اس شہوت کے تقاضے پڑمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور یہی شہوت اولا و پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی شانۂ نے اولا دپیدا ہونے کے لئے شہوت رکھدی اور پھر اسکی پرورش کروانے کے لئے محبت رکھ دی جے مامتا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اورتکوی طور پر عورتوں کے گئے یہ تجویز فرمادیا کہ ان کے رحم سے خون جاری ہوا کرے یہ خون عموماً بالغ عورتوں کو ہرمہینہ جاری ہوتا ہے۔ اسے چیف اور مجیف کہاجا تا ہے شریعت مطہرہ میں اس کے بھی احکام ہیں ان میں سے ایک تھم بیہ ہے کہ وہ ان ایام میں نہ روزہ رکھیں نہ نہ زرجیس (اورایام چیف گزرجانے کے بعد نمازوں کی قضاء بھی واجب نہیں البنتدر مضان میں چیف آیا تو پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضار کھنا واجب ہے) زمانہ چیف میں مجد میں واضل ہونا کعبیشریف کا طواف کرنا قر آن شریف پڑھنا اور قر آن شریف جیمون بھی منوع ہے۔ (ہاں اگرا یسے غلاف کے ساتھ جھوتے جوقر آن شریف سے الگ ہوتار ہتا ہے تو چھو کتا ہے)۔

چوناہی ممنوع ہے۔ (ہاں اگرایسے علاف حیرا ہے چور ہاں سریف سے اللہ وارہ ماہ وارہ ماہ ہوں ہے۔
جواحکام حیض سے متعلق ہیں اِن میں ریبھی ہے کہ اِن الیام میں عورت کا شوہراس سے جماع نہ کرے حیض کے زمانہ میں جماع کرنا حرام ہے۔ جس کو فَاغَتَوِ لُوْ النِّسَاءَ فِی الْمَحِیْضِ وَلَا تَقُرَابُو هُنَّ حَتَّی یَطُهُونَ مَیں بیان فرمایا ہے حیض والی عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹے اس جائز ہے اور ناف سے لے کر گھٹوں تک کے حصہ کو چھوڑ کر شوہراس سے بول و کنار کے ذریعہ ہتا ع بھی کرستا ہے بہت ہو موں میں یہ جورواج ہے کہ چیف کے زمانہ میں عورت اچھوت بنا کر ڈال دی جاتی ہے شریعت اسلامیہ میں ایسانہیں ہے سے جائز ہے اور ناتہ میں اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ وہ چیف کے زمانہ میں رسول اللہ علیہ اللہ علیہ میں کے مبارک سرمیں تکھی کر دیا کرتی تھیں اور اُنہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ چیف کے زمانہ میں رسول اللہ علیہ کہ میر میں تھا کہ وہ ایک میر میں ہے کہ مہند باندھ لو پھر میرے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ (صحیح بخاری سے میں کرمانہ میں کے دمانہ میں اللہ علیہ کہ میر میں کا میں میں ایک دمیر میں کا دمیر میں کھی کے دمانہ میں رسول اللہ علیہ کے مہند باندھ لو پھر میر سے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ (صحیح بخاری سے میں کا دانہ میں رسول اللہ علیہ کے میں ایک اندھ لو پھر میر سے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ (صحیح بخاری سے میں کا دانہ میں رسول اللہ علیہ کے خاری سے میں کو فائم کی کہ دوائم کی کہ دور کے کہ میند باندھ لو پھر میر سے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ (صحیح بخاری سے میں کا دانہ میں رسول اللہ علیہ کے خاری سے میں کو انہ میں ایک کے دور کے کھٹوں کی کہ میں کہ کھٹوں کے دور کے کہ بیاں فرمایا کہ میں کے دانہ میں کہ کہ میں کو کو کی کی کے دور کے کہ کہ بیاں فرمایا کہ میں کے دور کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کی کے دور کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ

صیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان فر مایا کہ زمانہ حیض میں پانی پی کرمیں نبی اکرم علی ہے کو برتن دے دیتی تقی آپ میرے منہ کی جگہ منہ لگا کر پانی پی لیتے تھے اور میں اپنے دانتوں سے ہڈی کا گوشت چھڑا کر کھالیتی تھی پھرآپ کودے دیتی تھی تو آپ علی ہے میں منہ کی جگہ منہ لگا کرتنا ول فرمالیتے تھے۔ (صحح مسلم ص۱۳۱۳)

چیز میں ہماری خالفت کرنے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں اُن کی بیہ بات من کر ( دوصحابی ) اُسید بن حفیر اور عباد بن بشیر حاضر خدمت ہوئے اور اُنہوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! یہودی ایسا ایسا کہتے ہیں تو کیا ہم ایسانہ کریں کہ حیض والی عورتوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں۔ یہ من کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاچیرۃ انور متغیر ہوگیا۔ ( ص۱۳۳ ج ا

ان روایات حدیث سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ فَاعْتَزِلُوا النِسَاءَ فِی الْمَحِیْضِ وَلَا تَقْرَبُوُهُنَّ حَتْی يَطُهُرُنَ مِن جماع كرنے كى ممانعت بساتھ أَرْضَے بيٹھنے كى ممانعت نہيں ہے يہ جوفرمايا: فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنُ

یعنی ورتوں سے جماع کرنے کے لئے سامنے کواستہ ہے آ وجودم کاراستہ ہے۔اس میں اسبات کی ممانعت فرمائی کہوئی

مردا بنی بیوی سے پیچھے کے داستہ سے شہوت پوری کرے اس بارے میں جووعیدیں وارد ہوئی ہیں ان شاءاللہ ابھی بیان ہوں گ۔ پھر فرمایا :اِنَّ اللهُ یَبِحِبُّ التَّوَّابِیْنَ (کہ بلاشبہ اللہ پند فرما تا ہے خوب زیادہ تو بہ کرنے والوں کو) اس میں باطنی یا کیزگی اختیار

کرنے کی ترغیب دی ہے یعنی گناہوں سے پاک ہونے کاطریقہ نتایا ہےاوروہ طریقہ بیہے کہ اللہ پاک کے حضور میں قوبہ کرنے اور گنامہ اس کرمیادہ میں تاوگان میں جو میں سے بچنی تعلیم ہوئے ہیں ہے اور موسفہ نوئی میں اور میں اور میں اور میں او

گناہوں کے سواد دسری تمام گندی چیزوں سے بیخے کی تعلیم اور ترغیب کے لئے۔ وَیُبِحِبُّ الْمُتَطَلِّقِوِیْنَ (اور پیند فرما تا ہے خوب زیادہ پاکی اختیار کرنے والوں کو) فرمایا اس میں ہرقتم کی فعاہری گند گیوں سے بیخے والوں کی مدح فرمائی ہے۔ جسم یا کپڑوں میں تاپاکی کالگا مان اللہ حضر معرب میں جسم میں کے دور کے شدہ میں کا میں

ر منا حالت حیض میں جماع کرتا گندی جگه پرشهوت پوری کرنا ان سب چیزوں کی بُرائی اور ممانعت اس میں آگئی۔

نِسَا وَحُورُ حُرْثُ لَكُمْ فَاتُوا حُرُثُكُمْ اللَّى شِعْتُمْ وَقَلْ مُوالِ نَفْسِكُمْ وَالنَّهُوا تبارى عورتى تبارى محتى بن سوتم ابى محتى من آجاؤجس طرف سے موکر جامواور تم ابى جانوں كے لئے آ مے بھیج دؤاور

الله وَاعْلَمُوْ آنَكُمْ مِمُّ لَقُونُهُ وَ بَيْتِ رِالْمُؤْمِنِ يُنَ ﴿

الله عدد رواور جان لوكه بلاشبتم أس علاقات كرف والع بواورمونين كوخوشخرى سادو

# وطی فی الدبر کی حرمت اوریہود کی ایک بات کی تر دید

قف الله عند الله وی بخاری (ص ۱۳۹ ج ۲) میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ جو کوئی مردعورت کے سامنے کی شرم گاہ میں پیچے کی جانب سے جماع کر بے تو بچے بھینگا پیدا ہوگا۔ان کے اس خیال کی تر دید میں بیآ ہت نازل ہوئی اور فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری تھیتیاں ہیں۔لہذا تم اپن کھیتی میں آ جاؤ جیسے چا ہو۔اس میں اول تو عورتوں کو کھیتی فرمایا اور مردعورت کے میل ملاپ کی ضرورت اور فائدہ کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ اسکی ضرورت اور مشروعیت اولا دطلب کرنے کے لئے ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ (کے رکو ۲۲۶) میں وَ ابْتَغُو ا مَا کَتَبَ اللهُ اَلَّکُمُ فرمایا ہے۔ مشروعیت اولا دطلب کرنے کے لئے ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ (کے رکو ۲۲۶) میں وَ ابْتَغُو ا مَا کَتَبَ اللهُ اَلَّکُمُ فرمایا ہے۔ مثروعیت اولا دطلب کرنے میں جہاں نفس ونظر کی حفاظت ہے۔ وہاں طلب ولد بھی مطلوب ہے۔

حضرت معقل بن بیارض الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جومجت رکھنے والی مواوراس سے اولا دزیادہ پیدا ہونے والی مو (جس کا اندازہ خاندانی عورتوں کے احوال سے موجاتا ہے ) کیونکہ میں (قیامت کے دن) تنہاری کثرت پرفخر کرونگا۔ (سنن ابوداؤ دص ۱۸ ج ۱۸ ج ۱)

اس سے بیمی معلوم ہوگیا کہ اولا دکی پیدائش پرکوئی پابندی لگانا یا اولا دکی کثرت کے خلاف منصوبے بنانا شریعت اسلامیہ کے مقصد اور مزاج کے خلاف ہے۔

پھر یفر مایا کہ آپی گھیتیوں میں آ جاؤجس طرف سے ہوکر چاہوآ جاؤاس میں یہ بتادیا کہ گورت کے پاس مرد کے آنے کاراستہ صرف ایک بی ہے بعن وہ راستہ جے اختیار کرنے سے اولا دپیدا ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کی بھی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص اپنی ہیوں سے پیچھے کے راستہ سے شہوت ہوری کرے۔ کیونکہ وہ راستہ کھیتی کا نہیں ہے بلکہ اسکی گندگی چف والی گندگی سے زیادہ ہے پہلے تو فرمایا فَاتُو هُنَّ مِنْ حَیْثُ اَمْرَ کُمُ اللهُ۔ پھر فرمایا: إِنَّ اللهُ اَبُحِبُ التَّوَّ اَبْدَى وَيُحِبُ الْتُو اَبِينَ وَيُحِبُ الْتُو اَبِينَ وَيُحِبُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مخف نے کی حیض والی عورت سے شہوت پوری کی یا کسی عورت کے پیچھے والے راستہ میں شہوت والا کام کیا کیا کسی ایسے شخص کے پاس آیا جوغیب کی خبریں بتاتا ہوتو وہ اس دین کامنکر ہوگیا جومجہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پرنازل کیا گیا۔ (مکلؤة المصابح ص۵۱)

بویب بی جربی با با بودووہ ال وی کا سربو بیا برویور سی معدمید میں کی مار سی بی بیاب رسی اسان اللہ کا ارشاد قال کیا ہے کہ جس شخص تغییر درمنثور (ص۲۶۲ج) میں بحوالہ ابو داؤ دوالنسائی رسول اللہ صلی واللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کیا ہے کہ جس شخص نے کسی مردیا کسی عورت کے پیچھے والے راستہ میں شہوت کا کام کرا دہ کہ بیارے میں کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا ایسا کام کافر حمیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پیچھے والے راستہ میں شہوت کا کام کرے اسکے بارے میں کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا ایسا کام کافر

بیٹے ہوئے سامنے سے پیچے سے اپنی ہویوں سے لذت حاصل کرؤبشر طیکہ کیتی کی جگہ پرآؤ۔

حضرت ابن عباس منی الله عنها نے بیان فر مایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر آیت جو بِسَا اَنْکُمْ حَرْثُ الْکُمْ فَاتُواْ حَرْفَکُمْ ﴿ آخِرَكَ اِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

زماند میں جماع کرنے کی ممانعت فرمائی۔

 ہوں یا بڑے پھر تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتادیا 'اور فر مایا: وَاعْلَمُوْ النَّکُمُ مُلْقُوهُ ﴿ کَرَمَ جَانِ لُو کہ بِ شکتم الله سے ملاقات کرنے والے ہو) جو شخص یوم القیامہ کی حاضری اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیشی کا یقین رکھے گا اور بار بار اس کا استحضار کرے گا۔ اُسے ان شاء اللہ تعالیٰ صفت تقویٰ حاصل ہوگی۔

آخريل فرمايا: وَبَشِّيرِ الْمُؤُمِنِينَ (كمؤمن بندول كوكاميابيول كى اور نعتول كى بثارت دےديجة)

ولا تجعلوا الله عُرضه لله الديمان مرد الديمان مرد المرد المحتوا وتصرفوا بن

التَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلَيْدُهِ

آڑ نہ بناؤ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے

# اپنی قسموں کونیکی اور تقو کی سے بیجنے کا ذریعہ نہ بناؤ

قفسسيو: اسباب النزول ميں ہے كہ بيآيت شريفہ حضرت عبدالله بن رواحه رضى الله عنہ كے بارے ميں نازل ہوئى، الكه عنہ ك درميان كچھ ناراضگى ہوگئ تھى انہوں نے تسم كھائى كہاس كے پاس بھى بھى نہيں جا كيں گے اور نہاس سے بات كريں گے اور نہ مياں ہوئى كے درميان سلح كرا كيں گے وہ كہتے تھے كہ ميں نے توقتم كھاركى ہے۔ اب ميں اسكى خلاف ورزى كيسے كروں۔ اس يرالله جل شانہ نے آيت بالا نازل فرمائى۔

تغییر در منثور (ص۲۹۸ج۱) میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بعض مرتبہ کوئی شخص قتم کھالیتا تھا کہ فلاں نیکی اور تقویٰ کا کام نہیں کروں گااس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فر مایا۔

اگر کوئی مختص قتم کھائے تو خمری قتم کھائے لینی نیکی کے ارادہ کومؤکد کرنے کے لئے قتم کھائی جاسمتی ہے کین نیکی نہ کرنے پرقتم کھانا اور گناہ کرنے پرقتم کھانا شرعاً ممنوع ہے بعض لوگ جوقتم کھالیتے ہیں کہ میں فلاں عزیز کے گھر نہیں جاؤں گایا فلاں مسلمان بھائی کی وعوت قبول نہیں کروں گایا جماعت سے نماز نہیں پڑھوں گایا فلاں گناہ کروں گا۔ ایسے لوگوں کو آیت بالا میں ہدایت دی گئی ہے اور فرمایا کہ اللہ کے نام کوئیکیوں سے بچنے اور تقویل چھوڑنے کا ذریعہ مت بناؤ ، قتم کھا بیٹھے اب کہتے ہیں کہ قتم کے خلاف کیسے کریں؟ حالانکہ قتم اس لئے نہیں ہے کہ اس کو خمر سے نچنے کا ذریعہ بنایا جائے اگر کوئی مختص گناہ کی قتم کھالے تو اس کا تو ڑنا وا جب ہے۔

قطع رحی کی یا کسی بھی قتم کے گناہ کی قتم کھالے تواس پرلازم ہے کہ تم تو ژدے اوراس کے خلاف کرلے اور تم کا کفارہ دیدے۔
حضرت عوف بن ما لک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ بھی اپنے بچا کے بیاس جاتا ہوں اس سے پھے سوال کرتا ہوں سووہ جھے نہیں دیتا اور صلہ رحی نہیں کرتا 'پھراسے حاجت در پیش ہوجاتی ہے تو جھے سے آ
کرسوال کرنے لگتا ہے حالا نکہ میں نے قتم کھار تھی ہے کہ اسے پھے نہ دوں گا اور صلہ رحی نہیں کرونگا اس کے بارے میں آپکا کیا ارشاد ہے آپ نے جھے تھے دیا کہ میں وہ کام کروں جو خیر ہواور قتم کا کفارہ دیدوں۔ (معلوۃ المداع)

سوره نور میں ارشاد فرمایا: وَلَا یَاتَلِ اُولُوا الْفَصُلِ مِنْکُمُ وَالسَّعَةِ اَنُ یُوُتُوا اُولِی الْقُرُبی وَالْمَسَاکِیُنَ وَالْمُهَاجِرِیُنَ فِی سَبِیْلِ اللهِ وَلْیَعُفُوا وَلْیَصُفُحُوا اَلاَ تُحِبُّونَ اَنُ یَعْفُوا اللهُ لَکُمُ وَاللهُ عَفُورٌ دَّحِیُمٌ۔ (اور جولوگتم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کر نیوالوں کودیے سے تم نہ کھا بیٹھیں اور چاہے کہ معاف کردیں اور درگزر کریں۔ کیاتم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہاراتصور معاف کردے۔ بیٹک اللہ تعالی غفور دیم ہے )۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنداین ایک بھانجہ پرخرچ کیا کرتے تھاس سے ایک الی حرکت سرز دہوگئ جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی الله عندوبہت ناراضگی ہوئی اورانہوں نے تسم کھالی کہ میں اب اس پرخرچ نہیں کیا کروں گا اس پرسورہ نور
کی فہ کورہ آیت بالا نازل ہوئی ۔حضرت عبدالرخمن بن سمرہ رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله علیہ خوارش کے ارشاد فرمایا کہ جب تو کوئی قتم کھالے بھر تو دیکھے کہ جس چیز پرقتم کھائی ہے دوسری چیز اس سے بہتر ہے (جواس کے مقابل ہے) تو اس بہتر ہے درسری چیز اس سے بہتر ہے (جواس کے مقابل ہے) تو اس بہتر

صورت كواختياركرك (اوراس كاختياركر في المجوتم أوكي )اس كاكفاره ديد بدر دواه ابخارى وسلم كماني المقلوة) لا يواخِ أن كورالله وباللغو في أينها في كي البيات المجارية والكن يواخِ المحاكمة عما كسبت

الله تعالیٰ تبهارا مؤاخذہ نہیں فرمائے گا تبهاری لغوقسموں کے بارے میں لیکن مؤاخذہ اُس بات پر فرمائے گا جس کا تمہارے

# قُلُوْبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ®

دلوں نے ارادہ کیا اور اللہ غفور ہے حکیم ہے

# قسموں کی قِسموں کا بیان اوران کے احکام

قفسم بیں: جو قسم کھائی جائے اسمی تین صورتیں ہیں ایک بید کر شتہ کی فعل پر جھوٹی قسم کھائی جائے ، جوکا منہیں کیا تھا اس کے بارے میں قسم کھالے کہ میں نے کیا کیا جوکام کیا تھااس کے بارے میں قسم کھالی کہ بیمیں نے نہیں کیا اس کو بھین غَموُ سُ کہا جاتا ہے۔اس کا بہت بڑا گناہ ہے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہ بیہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافر مانی کرنا کسی جان کول کرنا اور پمین غموس (مشکلو ق المصابح ص کے ا

پیلفظ غمس سے لیا گیا ہے جس کامعنی ہے کسی چیز کو پوری طرح کسی دوسری چیز میں داخل کر دیا جائے۔علماء نے کھا ہے کہ جھوٹی قتم کو پمین غموس اس لئے کہا گیا کہ بیاولا گناہ میں پھردوزخ میں داخل کر دیتی ہے۔

دوسری صورت ہے ہے کہ آئندہ کسی کام کے بارے میں قتم کھائے مثلاً بوں کیے کہ اللہ کی قتم ہیکام ضرور کروں گا 'یا اللہ کی قتم فلاں کام نہیں کروں گا 'اسکو بمیین منعقدہ کہا جاتا ہے۔اسکی خلاف ورزی کرنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔جوسورہ مائدہ کے رکوع نمبر ۱۲ میں ذکورہے کفارہ قتم کی تفصیلات ان شاء اللہ تعالی وہیں بیان ہونگی۔

ما ندہ ہے روی مبر۱۴ میں مرور ہے تھارہ میں صفیعات ان ما عاملہ مانی کہ بچے بول رہا ہوں تجی تیم کھارہا ہوں۔ حالانکہ حقیقت میں ایسانہ تھا جسال سے خیال میں اس نے تبحی فتم کھائی کین اصل واقعہ اس کے خلاف تھا۔ اس تم کا نام پمین لغو میں ایسانہ تھا جسیا اس نے سمجھا تھا اپنے خیال میں اس نے تبحی قسم کھائی کین اصل واقعہ اس کے خلاف تھا۔ اس تم کا نام پمین لغو ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی اس پرمؤ اخذہ نہیں فرمائے گا میں لغوی دوسری تفسیر حضرت عائش سے یول منقول ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی اس پرمؤ اخذہ نہیں فرمائے گا میں لغوی دوسری تفسیر حضرت عائش سے یول منقول ہے۔

کہ باتوں باتوں میں قتم کی نیت کے بغیر جوزبان سے لا واللہ اور ملی واللہ نکل جاتا ہے۔ بیمین لغو ہے (رواوا بغاری ۲۵۸۸ مرد) کمین لغویں کیونکہ ارادہ نہیں ہوتا اس لئے اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ آیت کے تم پر فربایا وَاللهُ عَفُورٌ حَلِيْمٌ۔ کہ اللہ تعالی بخشے والا ہے جو یمین لغویر مؤاخذہ نہیں فرماتا۔

لِلَّذِيْنَ يُؤُلُّونَ مِنْ شِمَا يَهِمْ تُرَبُّصُ إِذِبِعَاةِ أَشْهُرْ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ

جولوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں تم کھا لیتے ہیں ان کے لئے چارمہیند کا انظار ہے پھراگر رجوع کر لیس تو اللہ

غَفُوْرٌ رُّحِيْمُ وَإِنْ عَزُمُواالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهُ سَمِينُمُ عَلِيْمُ

بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیس تو یبے شک اللہ سننے والا جانے والا ہے

بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کابیان

قضعمين : جوكوني فخص يتم كهال كهين إني بيوى سے جماع نہيں كرون گا۔اس كے لئے شريعت ميں بجھا دكام ہيں۔اگر ۔۔۔ تشم کھا کر یوں کہا کہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گالیکن کوئی مدت مقرر نہیں کی یا یوں کہا کہ چار ماہ تک اس سے جماع نہیں كرول گايا جارماه سے زياده كا ذكركرديا (جس ميس بميشه كے لئے تتم كھانا بھى شامل ہے) يا جارمينے سے كم مدت مقرركردى \_ تو ان سب صور ول ميں پہلى تين صورتول كوايلاء كماجاتا ہے۔ان تينول صورتوں ميں اگر جار مينے گزر كے اوراس فيتم نہيں تورى يعن اس مدت ميں بيوى سے جماع نہيں كيا تواس سے ايك بائن طلاق واقع موجائے گی۔جس كا حكم يہ ب كداب بلا تكاح ثانى كرجوع نبيل موسكتا-آپس كى رضامندى سے دوبارہ نكاح موسكتا ہے۔ اور فدكورہ بالانتيوں صورتوں ميں اگر جار ماہ كاندراس بوی سے جماع کرلیاجس سے ایلاء کیا تھا توقتم ٹوٹ گی۔اوراس صورت میں بوی تو نکاح سے نبین لکی لیکن قتم ٹوٹ جانے کی وجہ سے تتم تو ڑنے کا کفارہ واجب ہوگا جوسورہ ما کدہ میں نہ کورہے۔اب رہ گئی چوشی صورت جس میں جارمہینہ سے کم کی مدت مقرر کر كے بوى سے جماع ندكرنے كى تتم كھائى تھى اس ميں اگر مدت مقرد كے اندر جماع كرليا تو نتم تو ڑنے كا كفاره واجب ہوگيا اور بيوى نكاح سے نہیں نكلے گی اور اگر مدت مقرر بوری كرلى توقتم بورى ہوگئ جس كاكوئى كفارة نہیں اور نكاح بھی اپنی حالت میں باتی رہا۔ فتم کھانے کے بعدر جوع کرنے کو فیٹی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں پیلفظ بھی رجوع کے معنی میں آتا ہے۔ فا كده اولى: ايلاء كى صورت مين علم ايلاء اى وقت ختم موكا - جبكه جارم مينه كاندر جماع كري بيرجوع بالعمل ب لیکن اگر کوئی ایس مجبوری موکه جماع نہیں کرسکتا مثلاً عورت مریض ہے جماع کے قابل نہیں یا کم عمر ہے و اس صورت میں رجوع بالقول بھی ہوسکتا ہے وہ سے کہ مدت ایلاء میں زبان سے کہددے فِنْتُ اِلَيْهَا۔ (لیمنی میں نے اپنی بیوی کی طرف رجوع كرليا)ليكن كرمدت إيلاء كاندر پرجماع يرقادر موكيا تويد جوع باللمان باطل موجائ كاراوراب لازم موگاكه رجوع بالعمل كرئ يعنى جماع كرلے أكر جماع نه كيااور چارمہينے گزر گئے تو حسب قانون طلاق بائن واقع ہوجائے گی۔ فاكده ثانيية اگريون مكافئ كاكتى كريمى بهى اس عيد جماع نيس كرون كااور چارمبينة تك جماع نيس كيا تواكي طلاق بان واقع موجائے گی اور تتم باقی رہے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر چراس سے نکاح کرلیا تو تتم اقی رہنے کی وجہ سے ایلاء کا تھم نافذ ہوگا۔اگراس دوسرے نکاح کے بعد چار مبینے کے اندر جماع کرلیا توقتم ٹوٹ گئی جس کا کفارہ واجب ہوگا اور بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی لیکن اگر نکاح ٹانی کی ابتداء سے لے کرچار ماہ پورے ہوجانے تک جماع نہ کیا تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی پھراگر تیسرے نکاح کے بعد سے لے کرچار ماہ گزرجانے تک جماع نہیں کیا تو تیسری طلاق واقع ہوجائے گئ اور اگر اس مدت کے اندر جماع کرلیا تو طلاق واقع نہ ہوگی لیکن قسم ٹوٹ جائے گی اس کا کفارہ وینا ہوگا (من الحد ایہ) فا مکرہ ٹالٹہ: یہ چار ماہ جن کا بار بارذ کر ہوا چائد کے صاب سے معتبر ہوئے ۔اس میں تھی ہمینوں کا اعتبار نہیں کیا کیا جائےگا۔

اسباب النزول میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ اہل جاہلیت کا ایلاء سال دوسال اوراس سے زیادہ بھی جاری رہتا تھا۔اللہ جل شانۂ نے چار مہینہ کی معیاد مقرر فر مائی کہذا چار مہینے سے کم پر جوشم کھائے گا تو وہ ایلاء نہ ہو گا (اگر چہ خلاف ورزی کرنے پرشم کا کفارہ دینالازم ہوگا) اور چار ماہ یا اس سے زیادہ کی شم کھانے پر چار مہینے تک ٹی نہ کرےگا تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ (مطلق قسم چونکہ چار ماہ کو بھی شامل ہے اس لئے وہ بھی ایلاء ہوگی)۔

حضرت سعید بن المسیب فی فرمایا که زمانه جاہلیت میں اوگوں نے فورتوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے ایلاء کاطریقہ اختیار کررکھا تھا۔ جو شخص اپنی بیوی کوئیس چاہتا تھا اور ساتھ یہ بھی پہند نہیں کرتا تھا کہ کس دوسر ہے شخص سے نکاح کرے توبیہ فتم کھالیتا تھا کہ بھی بھی ہی ہی نہیں جائے گا پھراسکوا سی حال پرچھوڑے رکھتا تھا اور عورت کی زندگی اس طرح گزرتی تھی اور نہ وہ شوہروالی ہے اللہ جل شانہ نے ایلاء کی ایک مدت مقرر فرما دی اور آ بت شریفہ لِلّذِیْنَ یُوْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمُ (آخرتک) نازل فرمادی۔ (معالم الغریل)

والم طالق فى يَرْتَضَى بِأَنْفُسِهِنَ ثَلْفَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَحِلُ الْنَافَى الْنَافَى مَا الْمُطَلَقَةَ فَ يَرُوءِ وَلَا يَحِلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ فَي اللّهِ وَالْمَيْوِ وَالْمَعْوَلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْمَيْوِ وَالْمَعْوَلِ اللّهِ وَالْمَيْوِ وَالْمُعْوَلِ اللّهِ وَالْمَيْوِ وَاللّهِ وَالْمَيْوِ وَالْمُعْوَلِ اللّهِ وَالْمَيْوِ وَاللّهُ وَالْمَيْوِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اورمردوں کا ان کے مقابلہ میں درجہ پڑھا ہوا ہے اور اللہ زیردست ہے عمت والا ہے مطلقہ عور توں کی عدت کا بیان

قضسيو: مردورت آپس ميں ايك دومرے كي اح بين اس حاجت كا تظام كے لئے الله تعالى نے نكاح كا قانون مشروع فرمايا ہے۔اور نكاح اس لئے ہے كہ دونوں المينان اور سكون كے ساتھ المجھى زندگى گزاريں اور الم جل كرحسن سلوك كے

ساتھ دہیں اور زندگی بھرنباہنے کی کوشش کریں آپس میں کوئی نا گواری کی بات ہوجائے تواس سے درگز دکرتے رہیں کی کہی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ساتھ دہنا دشوار ہوجا تا ہے۔ ایک طرف سے یا دونوں طرف سے طبیعت کا جوڑنہیں کھا تا اور باہمی میل جول کی خوبصورتی کے ساتھ کوئی صورت نہیں بنتی تواس کے لئے اللہ تعالی نے طلاق اور خلع کا قانون مشروع فرما دیا۔ بہت کی قوموں میں نکاح تو ہے کیکن طلاق نہیں ہے۔ بیلوگ پہلے اسلام پراعتراض کیا کرتے تھے کیکن جب حالات نے مجبور کیا خود طلاق کا قانون بنا کرا ہے دین میں داخل کررہے ہیں۔ چونکہ انکادین اپناہی بنایا ہوا ہے اس کئے اس میں کی بیشی بھی کرتے رہتے ہیں۔

بوڑھی ہوچکی ہےاور چف آنے سے نا اُمید ہوچک ہے تو ان تینوں تم کی عورتوں کی عدت طلاق بیہ ہے کہ تین ماہ گزار دین ا اسکوسورہ طلاق میں یوں ارشاد فرمایا ہے۔ وَ الْنِیْ يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِیْضِ مِنُ نِسآئِکُمُ إِنِ ارْتَبُتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ فَلَاقَةُ اَشْهُرِ وَ الْنِیْ لَمُ یَبِحِضُنَ۔(اور عورتیں چف آنے سے نا اُمید ہوچکی ہیں تہاری عورتوں میں سے اگرتم شک میں پڑوتو انکی عدت تین ماہ ہے اور جن کوچف نہیں آیا تکی عدت بھی یہی ہے)۔

اب ان مورتوں کا تھم جاننا چاہئے جو تمل والی نہیں ہیں اور ان کو چیض آتا ہے اور ایسی مورتوں کو طلاق ہوجائے تو اکل عدت بیہ ہے کہ طلاق کے بعد تین خیض گزاریں۔ جب شرکی اصول کے مطابق تین حیض گزر جائیں گے تو عدت پوری ہو جائے گی۔ خواہ کتنے ہی مہینے میں تین حیض آئیں 'آیت بالا میں اُنہیں مورتوں کی عدت بیان فر مائی ہے جن کو حیض آتا ہے۔ زمانہ حیض میں طلاق دینا ممنوع ہے جب کسی مختص نے طہر میں یعنی ایسے زمانہ میں طلاق دی جو پاکی کا زمانہ ہے چیض کا زمانہ نہیں تو یہ مورت ایک حیض گزارے پھرایک طہرگزارے پھرایک حیض گزارے پھرایک طہرگزارے پھرایک حیض گزارے۔ جب تیسراحیض ختم ہوجائے تو عدت تمام ہوجائے گی۔

ابھی بیان کیا گیا کہ جس مورت کوشل ہوا سکی عدت وضع حمل تک ہے۔ حمل اور حیض بید دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق خود عورت کی ذات سے ہے وہ جانتی ہے کہ مجھے حیض ہے یا حمل ہے۔ یا دونوں میں سے پھر بھی نہیں اب یہاں عورت کی دیانت پرمسکلہ موقوف ہوجا تا ہے۔ عورت بجھتی ہے کہ وضع حمل میں تو کئی مینے لگیں گے لہٰذا میں یوں بیان کر دوں کہ مجھے حمل نہیں ہے اور حیض والی بھی نہیں ہوں۔اس طرح عدت مہینوں پر آجائے گی اور تین ماہ گزرجانے پر میرے
بارے میں عدت گزرجانے کا فیصلہ کردیا جائے گا بھی الیا بھی ہوتا ہے کہ بعض مہینوں میں طہر کا زمانہ کہا ہوگیا گئی ماہ سے
حیض نہیں آر ہالیکن عدت کا فیصلہ جلد ہوجانے کی وجہ سے دو تین ماہ میں کہدویت ہے کہ جھے تین حیض آ بھے ہیں حالا نکہ ابھی
تین حیض نہیں آئے اس طرح کی غلط بیانی کرناحرام ہے اس بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: وَلَا یَحِلُ لَهُنَّ اَنُ یَکُنُمُنَ
مَا خَلَقَ اللهُ فِی اَدُ حَامِهِنَّ اِنْ کُنَّ یُولُمِنَّ بِاللهِ وَالْیَوْمُ اللّهٰ حِر (اوران کے لئے بیحلال نہیں ہے کہ جو پھے اللہ نے ان
کے رحموں میں پیدافر مایا ہے اسے چھپا میں اگر اللہ پراور یوم آخرت پرائیمان رکھتی ہیں )۔

عرو ول من في مراي الله برايمان ركھتا ہے اور آخرت كون كي پيشى كا عقادر كھتا ہے اور سيجھتا ہے كہ كوئى نہيں جانبا تواللہ جب كؤ في خص الله برايمان ركھتا ہے اور آخرت كے دن كى پيشى كا عقادر كھتا ہے اور سيجھتا ہے كہ كوئى نہيں كرسكتا۔ توجانتا ہے ايب المخص المانت وديانت كى صفت سے متصف ہوجاتا ہے پھروہ جھوٹ نہيں بول سكتا اور غلط بيانى نہيں كرسكتا۔ پھر فرمایا: وَالْعُولَاتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ اَرَادُوا اِصْلاحًا (اور الحَيْثُ وہر الحك اوٹانے كے زيادہ

پر سرمایا، و بعو تھی اسی بِولِیس بِی توب ہِن حقدار ہیں۔اس مُدت کے اندرا گروہ اصلاح کاارادہ کریں)

اس میں طلاق رجعی ہے متعلق ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کوصاف صریح لفظوں میں ایک یا دو طلاق دیدے تو پیطلاق رجعی ہوتی ہے جس کا تھم بیہ ہے کہ عدت کے اندراندر نکاح ٹانی کے بغیر شو ہر رجوع کرسکتا ہے۔ اگر عدت گزرجائے تو بیطلاق رجعی بائن ہوجاتی ہے جس کے بعدر جوع کاحتی نہیں رہتا۔

یاس صورت میں ہے کہ جب نکاح کے بعد جماع بھی ہوا ہوا گرنکاح ہوا ہوا وراس کے بعد جماع نہ ہوا اور طلاق دید ہے تو بیطلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق بائن ہوگی ۔ طلاق رجعی جس کے بعد شوہر کور جوع کا حق ہے اس طلاق کے بعد عدت دید ہے تو بیطلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق بائن ہوگی ۔ طلاق رجعی جس کے اندر شوہر رجوع کرنا چاہے تو عورت کے رشتہ داریا کوئی بھی شخص بلکہ خود عورت بھی اس کو بُر انہ مانے اور کوئی شخص الی صورت حال پیدا نہ کر دے جس سے کہ وہ رجوع کے اراد ہے کو موقوف کر دے بلکہ جوڑ لگانے کی اور تعلق استوار ہوجانے کی کوشش کرنی چاہئے ۔ شوہراگر رجوع کر لے تو عورت اور عورت کے رشتہ داروں کی مرضی کے بغیر رجوع تو ہوہی جائے گا۔ لیکن سب کی خوشی اور رضا مندی سے ہواور آئیس کے تعاون کے ساتھ ہوتو زیادہ سخسن اور مُبارک ہوگا۔

جس طرح عورت اوراس کے رشتہ داروں کو چاہئے کہ رجوع کی فضابن جائے تواس میں آڑے نہ آئیں اورالی با تیں نہ کریں جن سے شوہر کا دل کھٹا ہو جائے۔اسی طرح سے شوہر کو بھی لازم ہے کہ اصلاح کی نیت سے رجوع کرئے

اس كوان أدَادُوا إصلاحاً مين بيان فرمادياب-

شوہراگر سیجھتا ہے کہ آئندہ میں خوش اسلوبی اور حسن معاشرت اور حسن اخلاق کے ساتھ نباہ کرسکوں گا تو رجوع کر کے ضرر دینے کا رادہ نہ کرئے بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے اور نفس کی بھڑاس نکا لئے کے لئے رجوع کر لیتے ہیں اور پھڑ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ صاف کہد دیتے ہیں تو یوں ہی پڑی رہے گی۔ نہ تیراحق اوا کروں گا۔ نہ نکاح سے خارج کرونگا اور بہت سے دور رجوع کر کے پھر طلاق دیتے ہیں جس سے عدت کم بوتی جاتی ہے ہی ضرر پہنچانے کا خارج کرونگا اور بہت سے فیر اسلامی ہیں۔ اصلاح مقصود ہوتو رجوع کرے ور نہ عدت گزرتے ایک پہلوہے۔ یہ سب طریقے غیر اسلامی ہیں۔ اصلاح مقصود ہوتو رجوع کرے ور نہ عدت گزرتے ہیں ہو جائے گی۔ پھروہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے مناسب جگہ نکاح کرلے گی جب نباہ کرنائیس ہے تو ہی رجعی طلاق بائن ہو جائے گی۔ پھروہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے مناسب جگہ نکاح کرلے گی جب نباہ کرنائیس ہے تو

رجوع کرکے تکلیف دینا مجھداری اور دینداری کی بات نہیں ہے۔ بلکہ ظلم ہے۔

اسلام میں عورت کی حیثیت:

پھر فرمایا: وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعُوُوفِ (اورعورتوں کے لئے اس جیساحق ہے جوان کے اُوپر ہے اچھے طریقہ پر )اس میں بیتایا ہے کے صرف یہی بات نہیں ہے کہ مردوں ہی کے حقوق عورتوں پر ہیں بلکہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اس طرح مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں۔عورت کو خدمت گزار سجھنا اور اس کے حقوق اور

حاجات کا دھیان ندر کھنا 'شریعت اسلامیہ کے سراسر خلاف ہے۔

زمانہ اسلام سے پہلے دنیا کی اقوام میں عورت کی بہت ہُری گت بنائی جاتی تھی اب باوجود یکہ زمانہ کافی آگے بوھ چکا ہے۔ پھر بھی اسلام کے علاوہ کی دین یا قانون میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں جوشریعت اسلامیہ نے اس کو دیا ہے۔ ہندوستان کے مشرکین میں تو یہ دستورتھا کہ مردم جاتا تھا تو عورت کواس کے ساتھ زندہ جلنا پڑتا تھا اور عورتوں کا میراث میں کہ بھی ند ہب اور قانون میں حصر نہیں ہے۔ زمانہ جالمیت میں بید ستورتھا کہ عورت کی حیثیت ایک استعمال کی چیز سے زیادہ نہتی عورت مردوں کی مقاب موالی خورت کی چیز کی مالک نہتی جب اس کا شوہر مرجاتا تھا تو شوہر کے خاندان والے ہی اس پر قابض ہو جاتے شے اور اس کی اجازت کے بغیر جہاں چا ہے جبراً نکاح کر دیتے تھے بلکہ شوہر کی اولا دہی اپنی سو تیلی ماں سے نکاح کر لیتی تھی اور بیدا ہوتے ہی آئی کر دیتے تھے اسلام نے عورت کوئی مقام عطافر مایا جواسی شان کے لاکق ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس کو عورت سے سے نکال کرمردوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہواور ایسا بھی نہیں کہ وہ محض ایک استعمال کی چیز بن کردہ جائے نماس کا کوئی حق تسلیم کیا جائے اور نداس کی کوئی حیثیت مائی جائے۔

اسلام میں عورت گھر کی ملکہ ہے اپنی اولا دی محتر ماور والدہ ہے اپنے شو ہر کی چیتی ہوی ہے باپ ماں شو ہراور اولا د
کے مال کی حسب تو انین وارث ہے اور اپنے مال میں تفرف کرنے کا اسے پوراا ختیار ہے جس میں شو ہرکومما نعت کا کوئی
حق نہیں ہے بشرطیکہ خلاف شرع کا موں میں خرج نہ کرے۔ عورت کا ایک طرف میراث میں حصہ ہے دوسری طرف شوہروں پر مہر لازم ہوتا ہے اور بیر مہر کور تو آل کی مرضی سے مقرر ہوتا ہے۔ کی بیشی کرناا نکا اپنا حق ہے وہ چاہیں اپنی مرضی سے معاف کریں اور چاہیں تو پوراوصول کریں۔ اسلام نے صلد حمی کی بھی تعلیم دی ہے ایک عورت کی کی والدہ ہے کسی کی بہن معاشرت ہے۔ کسی کی خالہ ہے کسی کی چوپھی ہے۔ صلد حمی کے اصول پر سب کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شو ہر بھی حسن معاشرت ہے۔ کسی کی خالہ ہے کسی کی پھوپھی ہے۔ مسلم حمی اور کسی کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شو ہر بھی حسن معاشرت سے چیش آئے۔ اس طرح عورت کسی بھرتی کا در عورت کی برتری ظاہر ہوگی اور معاشرہ میں اس کا مرتبہ او نچا ہوگا۔ اور عزت واکرام کے مہاتھ اس کی زندگی گر رہے گی۔

يورپين اقوام ميس عورت كى بياتى بروكى:

یورپین اقوام نے عورت کوبالکل ہی ہے آ ہر وکر کے چھوڑ دیا ہے۔ان کے یہاں عورت مرد کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا محض ایک آلہ ہے۔اُن کے معاشرہ میں اس سے زیادہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں میراث میں اُسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔مہر کا بھی کوئی معاملہ نہیں 'بلکہ سرے سے نکاح ہی کوان کے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے۔دوستانہ طریقتہ پر ہرسوں زندگی گزارتے ہیں اور نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ بعد میں کبھی رسی نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ اس لئے ان میں اولاد بھی ٹابت النسب نہیں ہے۔ اولاد کی ولدیت میں ماؤں کے تام لکھے جاتے ہیں اور عورتوں کے اخراجات کی ذمہ داری عموماً چونکہ کسی پنہیں ہے اس لئے انہیں اپنی آبر و کھو کر ملاز متیں کرنی پڑتی ہیں راہ گیر کے جونوں پر پالش کرتی ہیں۔ دو کا نوں میں مال فروخت کرنے پر ملازمت کرتی ہیں۔ نگا لباس پہن کر شوروموں کے پاس کھڑی رہتی ہیں تا کہ گا ہک متوجہ ہوا ورآنے والوں کانفس آئی طرف مائل ہوجس سے زیادہ خریداری ہوسکے۔

اس آزادی نسوال کود کی کر بہت ہے نام نہاد مسلمان بھی اپنی عورتوں کو پور پین اقوام کے عورتوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں اورکوشش کرتے ہیں کہ عورتیں بازاروں میں کاروبار کریں ۔ بے پردہ ہو کرر ہیں۔ عورتیں ناقص العقل تو ہیں ہی وہ بھتی ہیں کہ ہمیں جن دلائے جارہے ہیں اور بے پردہ گھو منے اور نظالباس پہننے اور دوست تلاش کرنے کی آزادی کو اپنے ہنراور فخر کی بات بھتی ہیں۔ افسوس کہ دو رِحاضر میں عورت کو یہ گوارانہیں کہ گھر کی ملکہ بن کر گھر میں بیٹھے گھر کے سب لوگ اس کا احترام واکرام کریں اسے شوہر سے بھی مال ملے۔ میراث میں بھی جھی میں اورنش ونظر کا تعلق صرف شوہر سے دورا ہیں جا رہا کہ ہیں۔ اور اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف کرئے وہ شیطانوں اور ملحونوں اور خد دکیا کر اپنا خرج اُٹھانے پر اپنے حقوق کی ادائی جھتی ہیں۔

یورپ کے رواجی طریقوں میں جب عورت کا کسی پرکوئی حق ہی نہیں ہے تو کوئی شخص ان کا کیا حق ادا کر رہا ؟ درحقیقت عورت کی بیرکوئی حق ہی نہیں ہے جو فد ہب اسلام کے علاوہ دوسرے فدا ہب اور قوا نین میں ہے۔ دنیا میں ایسے مما لک بھی ہیں جہاں زنا کی کثر ت ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں حکومت ان کی پرورش کرتی ہے۔ نہ کوئی ماں ہے نہ باپ نہ چچا ہے۔ نہ ماموں خالہ نہ پھو پھی نہ صلد حی ہے نہ تکاح ہے نہ مہر ہے۔ اس سے زیادہ انسانیت کی مٹی اور کیا پلید ہوگ ان ان لوگوں کی نہ سمجھی کی کہاں تک داددی جائے جو انسانی سے خافظ ہیں اور دعوی انکا یہ ہے کہ وہ حقوق انسانی کے محافظ ہیں اور دعوی انکا یہ ہے کہ وہ حقوق انسانی کے محافظ ہیں اور عورتوں کوان کے حقوق دلارہے ہیں۔

مردوں کوعور توں پر فوقیت ہے

پرفرمایا: وَلِلَّوِ جَالِ عَلَیْهِنَّ دَوَجَةٌ (اورمردول کوان پرفضیات ہے) اس میں یہ بتایا کہ اگر چہ میال ہوگ کے آپس میں ایک دوسرے پرفق ہیں (اور ہرایک دوسرے کا فق اداکرے) لیکن مردول کو ورتوں پرایک طرح کی برتری اور فضیات حاصل ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا ہے: الوِّ جَالُ قَوَّا المُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَصَّلَ اللهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ وَبِيمَا اَنْفَقُوا مِنُ اَمُوالِهِمُ۔ (مردحاکم ہیں مورتوں پراس سب سے کہ اللہ تعالی نے بعضول کو بعضول پرفضیات دی ہے اوراس سب سے کہ مردول نے اپنے مال خرچ کئے ہیں)۔

اللہ تعالی نے مردوں کے ذمہ عورتوں کاخرچہ مقرر فرمایا ہے اور مردوں کوان پر فضیلت دی ہے وہ ان پر حکمران ہیں۔ امور خانہ داری میں اور دینی پابندی کرانے میں اور عورت کو اس کے مال باپ کے یہاں آنے جانے میں اور بہت سے امور میں مرد کے حکموں کی فرمانبرداری کرنا لازم ہے اس کے بغیر گھر کا نظام ٹھیکے نہیں بیٹھنا 'اگر مرد کی برتری عورتوں پر بالکل ہی ندرہے۔توشریعت اسلامیہ کےمطابق زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔البتة مردوں کے لئے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ سردار بن گئے توظلم کیا کریں۔اوراس کے حقوق ادانہ کریں اوراس کا مال برباد کردیں عورت میں بھے کر چلے کہ یہ میرا سردار ہے اور مرد سیمجھے کہ اللہ تعالی نے میری ضروریات پوراکرنے کے لئے پیٹمت مجھے عطافر مائی ہے مجھے خیروخونی کے ساتھ نباہنا چاہے۔ایبا کریں گے تو ماں باپ اور اولا دسب کی زندگی ان شاء اللہ تعالی عدہ طریقہ برگزرے گی۔سورة النساء میں فرمایا: وَعَاشِرُو هُنَّ بِالْمَعُرُو فِ ( كَهُوشِ اسلوبي كِساتھ ورتوں كے ساتھ زندگى گزارو) اس میں ہرطرح کی خیروخونی ہمدردی اورحقوق کی ادائیگی اور مراعات کا حکم فرمادیا۔

مردوں کو چونکہ سرداری اور بڑائی دی گئی ہےاس لئے وہ اپنے مقام اور مرتبہ کا خیال کریں اور عورتوں کی لغزشوں اور كوتابيول برصبركرين اور برداشت كرين أكر برداشت نه كيا تو بردائي بي كيار بي؟ رسول الله علي في ارشاد فرمايا كممومن مردكى مؤمن عورت سے (لعنی ایمان والی بیوی) سے بغض ندر کھے۔ اگر اسكی ایك بات نا پند ہوگی تو دوسری بات پندآ جائے گی ۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جوابے گھروالوں کے لئے سب سے بہتر ہواور میں اپنے گھروالوں کے لئے تم سب میں بہتر ہوں۔(رواہ ابن ماجہ ۱۳۲) حضرت عا نشدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تہمیں سب سے زیادہ کامل ایمان والوں یں وہ لوگ بھی ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور جوایے گھر والوں کیلئے سب سے زیادہ مہر بان ہیں۔ (مطلق المصابح) آخريس فرمايا - وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - (الله زبردست بحكمت والاب)اس ميس بيتايا كه الله تعالى كاحكام كى خلاف درزی اگر کسی نے کی تو وہ بیرنہ سمجھے کہ میرا کوئی مؤاخذہ نہیں۔اللہ نے احکام بھیجے ہیں اور عمل پیرا ہونے کا حکم فرمایا ہے۔جوخلاف ورزی کرے گا اسکی گرفت ہونے گئے تو پہنیں سکتا۔ کیونکہ تھم دینے والاعزیز اور غالب ہے۔ اور ساتھ ہی میر کا با کہاں نے جواحکام دیتے ہیں وہ سب حکمتوں پر بنی ہیں ان میں بندوں کی رعایتیں ملحوظ ہیں بندوں کے لئے اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں جوائے خالق نے ایکے لئے حکمت کے مطابق تجویز فرمایا ہے۔

الطَّلَاقُ مُرَّتِنَ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُونِ أَوْتَسْرِيْحُ بِإِحْسَانٍ وَلا يَجِكُ لَكُمْ أَنْ طلاق دو مرتبہ ہے چھر روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ کیا جھوڑ دینا ہے اچھے طریقہ پر اور تمہارے لئے یہ حلال نہیں ہے۔

تَاخُذُوا مِنَا الْبَثَوُو هُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَتَخَافَا ٱلْأَيْقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ

كرتم كچريجى لےلواس مال ميں سے جوتم نے أكوديا ہے محراس صورت ميں كرمياں بيوي اس بات سے ڈرتے ہوں كرصدود اللہ قائم ندر كھكيس كے

ٱلَّائِقِيْمًا حُدُودَ اللهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْهَا افْتَكَ تَ بِهِ \* رِتِلْكَ حُدُودُ

تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر اس بارے میں کہ عورت اپنی جان کا بدلہ دیدے یہ اللہ کے حدود ہیں۔

الله فكا تَعْتُدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَكَّ حُدُودَ الله فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ فَأُولِيكَ

سوتم ان سے آ گے مت بردھو۔ اور جو کوئی شخص اللہ کے حدود سے آ گے بڑھ جائے تو ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں' پھر اگر

# طَلَقَهَا فَكُلَّ يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْلُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُ ۚ فَإِنْ طَلَقَهَا فَكَل

اس کوطلاق دیدی تواس کے لئے اس کے بعد حلال نہ ہوگی یہاں تک کداس شوہر کے بعد کی دوسرے شوہرے نکاح کرے۔ سواگراس نے طلاق دیدی تو

جُنَاحَ عَلَيْهِمَ أَنْ يَتُرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمُ احُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

ان دونوں پرکوئی گناہ نہیں کہ پھرآ پس میں رجوع ہوجا ئیں۔اگر دونوں کواس بات کا گمان ہو کہ اللہ کے حدود قائم رکھیں گےاور بیاللہ کی حد بندیاں ہیں

يُبَيِّنُهُا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

وہ انہیں بیان فرما تا ہاں اوگوں کے لئے جوجانتے ہیں

## طلاق اورخلع کے چنداحکام

قض مديو: ان دونول آيول ميس طلاق كم متعدد مسائل اور متعدد تنبيهات مذكور بين جوزن وشو برسم متعلق بين طلاق رجعي طلاق بائن طلاق مغلظه اور خلع كرمسائل اجمالي طورير بيان فرمائي بين -

اگرکوئی محف طلاق دینے کی ضرورت محسوں کر ہے قواحس طریقہ یہ ہے کہ سی ایسے طہر میں (یعنی پاکی کے زمانے میں)
ایک طلاق دے دے جس میں جماع نہ کیا ہو پھر عورت کو اپنی حالت پر چھوڑ دے قانون شرعی کے مطابق بیطلاق رجعی ہو
گی (بشر طیکہ عورت سے نکاح کے بعد جماع بھی کر چکا ہوا گر صرف نکاح ہوا تھا تو پہ طلاق بائن ہوگی) جب پاکی کے زمانہ
میں طلاق رجعی وے دی اور عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا حتی کہ عدت گزرگی (جس کی تفصیل پہلے رکوع میں گزرچگی ہے)
تو یہی رجعی طلاق بائن طلاق ہو جائے گی۔ عدت سے پہلے پہلے رجوع کرنے کا حق تھا۔ جب طلاق بائن بن گئی تو اب

رجوع کاحت ختم ہوگیا۔ اگرعدت کے اندرا کیے طلاق اور دیدی تو یہ بھی طلاق رجعی ہوگی اوراس کے بعد بھی عدت ختم ہونے تک رجوع کا اختیار رہے گا۔عدت ختم ہوجانے پر دونوں طلاقیں بائن ہوجائیں گی اور رجوع کاحق ختم ہوجائے گا۔

طلاق بائن کے بعد آپس کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ شوہر نے عدت کے اندر تیسری طلاق بھی دیدی تو اب پیطلاق مغلظ ہوگئ جس کا تھم ہیہے کہ اب آپس کی رضامندی سے بھی دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوسکتا۔ اب دوبارہ

آپس میں نکاح ہونے کی بہی ایک صورت ہے کہ سی دوسرے مردسے اس عورت کا نکاح ہو پھروہ مرداس سے جماع کرے پھر طلاق دے یا وفات یا جائے اور پھراسکی عدت گز رجائے اگر دوسرا شوہر جماع کئے بغیر طلاق دے دے تو پہلے شوہر کے

لئے طال نہیں ہوگی جس کی تقریح حدیث شریف میں موجود ہے۔ اور بیطے کر کے سی نکاح کردینا کہ تو جماع کر کے طلاق دے دینا مکروہ تحریمی ہے اس پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔ عن علی قال لعن رسول الله عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلْمُ الل

المحلل والمحلل له (رواه ابن ماجه و رواه الحاكم في المستدرك. وصححه واقره الذهبي) الله جل شائ نے بندوں كى مصلحتوں كى كس قدررعايت ركھى ہےاول تو حلال چيزوں ميں طلاق كومبغوض ترين چيز

الله الله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق رواه ابوداؤد (صريح مرياكما قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق رواه ابوداؤد (ص٢٩٦-٣) پهرمالت يض من طلاق دين سيمنع فرمايا ميكونكه بيب رغبتى كازمانه بوتا ميد حضرت عبدالله بن

عمر رضی الله تعالی عنهائے اپنی بیوی کوحالت جیف میں طلاق دے دی تھی تو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کیا گئوتھم دو کدر جوع کرلیس بھر حالت طہریا حمل میں طلاق دیں۔(رواہ سلم ص ۲ سے ۱۶)

دری پر پیسی میں بن کروں ، رہ ب کی اور بروہ کی کہ اور ہے ہوں دری پوروں کی اور بہت کی اور بروہ کی کہ کے بہاں دعوی کر کے بغیر کی شرعی سبب کے جدائی کا فیصلہ کرائے جا کم سے نکاح فنخ کرانے کے پھے اصول اور قوانین ہیں بعض صور توں میں قاضی کوشرا لکا فنخ کو خاکم کے بدائی کا فیصلہ کرائے جا کہ اختیار ہوتا ہے جس کی تفصیلات نقد کی کتابوں میں فیکور ہیں اور جن صور توں میں حاکم کو نکاح فنخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے جس کی تفصیلات نقد کی کتابوں میں فیکور ہیں اور جن صور توں میں حاکم کو کا خاتیار ہوان میں یہ بھی ضروری ہے کہ حاکم مسلمان ہوغیر مسلم حاکموں کے فنخ کرنے سے مسلمان عورت کا نکاح فنخ نہیں ہوگا خواہ کیسی ہی مجبوری ہو۔

انوار البيان جلدادل

ال مديث سي ظلع كاجوازمعلوم موا اورآيت شريفه فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا يُقِيمًا خِدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ كسياق معلوم مواكرنباه كي صورت ندرب اور حدودالله قائم ندكر سكيس توخلع كر لين ميس كوئي كناه نہیں ہے۔خواہ نخواہ بلا دجہ خلع کرنا اور چھوٹ چھٹاؤ کے دریے ہونامحموز نہیں ہے۔حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے كەرسول الله على في ارشاد فرمايا كەچھوٹ چھٹاؤ كامطالبه كرنے والى اورخلع چاہنے والى عورتيس نفاق والى عورتيس بيں۔ (رواه النسائي ص ١٠١ج ١ والتر ندى ص ١٩١ج ١)

مسئلہ: لفظ طع سے طلاق ہوجاتی ہے یعنی شوہر کے قبول کرنے برعورت برطلاق واقع ہوجاتی ہے اس کے بعدوہ عدت گرار کردوسری جگه نکاح کرسکتی ہے اور چونکہ طلاق مغلظ بیس ہے اس لئے دوبارہ شو ہراول سے بھی نکاح ہوسکتا ہے۔خلع کے علاوہ ایک "طلاق بالمال" بھی ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ مردیوں کہے کہ میں مجھے استے مال کے عوض طلاق دیتا ہوں اگر عورت قبول کرے تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی اورعورت کومقرر مال دینالا زم ہوگا۔

فاكده: نكوره بالا دونون آيول مين اول دورجى طلاقون كاذكر باس كے بعد خلع كامسله بيان فرمايا بـاس ك بعد تيسرى طلاق كا ذكر ب: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَكَلا تَحِلُّ لهُ مِنْ بعد مِن حِرْقَى طلاق مْرُوره نبيس به بلكه دوطلاق ك بعد بطور جمله معترضه کے خلع کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد تیسری طلاق کوذکر فر مایا ہے۔

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ النِّيكَ أَءَ فَبُلَّغُنَّ آجَلَهُ نَ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْسَرِّحُوْهُنّ

ور جب تم عورتوں کوطلاق دے دو پھر دواپنی عدت گز ر جانے کے قریب بھنج جائیں توان کوروک لو بھلائی کے ساتھ یاان کوچھوڑ دو <u>ؠۼۯۅٛۅ۫</u>ٷۜڰڒؿؙڛؙؙۘۅٛۿؙؾڿڒٳڒٳڵؚؾۼۛؿڰۏٵٷڡؘؽؾۼٛۼڵۮٳڮؘڡؘڠؽڶڟػٙؖۿڒۼۺڰ<sup>ۄ</sup>

خوبی کے ساتھ اور ضرر پہنچانے کے لئے انہیں روک کر کے ندر کھوتا کہتم زیادتی کرؤاور جو شخص ایسا کریگا سوأس نے اپنی جان برظلم کیا

وَلا تَكْنِفُوا النِّ اللَّهِ هُزُوا وَاذْكُرُوانِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنْزُلَ عَلَيْكُمُ مِنَ

اور مت بنادَ الله کی آینوں کو غماق کی چیز اور یاد کرو الله کی تعتوں کو جوتم پر ہیں' اور جو کچھ الله نے تم پر نازل فرمایا ہے الكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِإِذْ وَاتَّقُوااللَّهَ وَاغْلُوْ آنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿

كتاب اور حكمت اس كوبھى ياد كرو ـ الله اس كے ذريعيم كونفيحت فرما تا \_ اور الله سے ڈرواور جان لوكه الله ب شك مرچيز كا جانے والا ہے

#### مطلقه عورتوں کوضرر پہنچانے کی ممانعت

قضمه بيو: اس آيت ميں چند باتوں پر تنبي فرمائي۔اول يہ کہ جولوگ اپني عورتوں کوطلاق رجعی دے ديں اگر انہيں رغبت نہیں ہے اوراب بیوی بنا کررکھنا گوارہ نہیں ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ اسے چھوڑیں جب عدت گزرنے کے قریب ہوجائے تورجوع کئے بغیرعدت ختم ہونے دیں تا کہ عدت ختم ہوتے ہی طلاق بائن ہوجائے اورعورت کسی دوسری جگدا پنا نکاح کرسکے ابیانہ کریں کہ جب عدت گزرنے کے قریب ہوتو رجوع کرلیں اور اس کے بعد پھر طلاق دے دیں اور جب عدت گزرنے کے قریب ہو پھرلوٹالیں ایسا کرنے سے خواہ مخواہ عورت کو تکلیف ہوگی اور ضرر پنچے گا تفسیر روح المعانی (ص۲۳۱ج۲) میں ہے

كەانسارىس سےايك خص نے اپنى بيوى كساتھ بىي معامله كيا حى كەاسى طرح نومبىنے گزر كے الله جل شان نے آيت بالا نازل فرمائى اور فرمايا فَامُسِكُو هُنَّ بِمَعُرُوفٍ أَوْسَرِّ حُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ كان كواگراپ نكاح ميں ركھنا ہے تواجھ طريقہ بردك كؤاور نكاح ميں نہيں ركھنا تو خوبى كساتھ اسے چوڑ دؤاور صرف اسى پراكتفا نہيں فرمايا بلكه مزيد فرمايا: وَكَا تُمُسِكُوهُنَّ صِوراً دَا لِتَعْتَدُونُ كَان كُوسُرى بني نے اور دُكھ دينے کے لئے روك كرندر كھوتاكمان برظلم كرو۔

اور مزید فرمایا: وَمَنُ یَّفُعَلُ ذَلِکَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهٔ کہ جو شخص ایسا کرے گائی نے اپنی جان پڑ کم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ایک مومن عورت کو ضرر پہنچانے کی نبیت کر کے اپنی جان کو آخرت کے عذاب کے لئے پیش کر دیا اور اللہ کے حکم کی فرمان برداری پر جو تو اب ل سکتا ہے اس سے محروم ہوگیا کسی بھی مؤمن کو ضرر پہنچانا حلال نہیں ہے حدیث شریف میں ہے۔ ملعون تے جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ کر کرے ) (رواہ الرندی)

### الله كي آيات كانداق بنانے كى ممانعت:

دوسری تنبیفر ماتے ہو کارشاد فرمایا و کہ تقیعلوا آیاتِ الله هُوُوا کا داللہ کا آیات کاوراس کے احکام کو کھیل اور مذاق مخول کھے نہیں۔ بناؤ ۔ ایسانہ کرو کہ جی چاہ علی اور احکام کی رعایت کا دھیان ندر کھا ' بلکہ آیات قر آنیہ میں جواحکام بیان کئے گئے ہیں۔ آئی پابندی کر واور عزم وہمت وارادہ کے ساتھ کل پیار ہو دھر ت مجود بن لبیدر ضی اللہ عنہ مدر واریت ہے کہ رسول الله علیہ کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے دین آئے خضرت سرور عالم علیہ فصد میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا اللہ عزوج کی کہ اس نے ساتھ کیل کیا جائے گا عالا نکہ میں تمہارے درمیان عالم علیہ فصد میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا اللہ عزوج کی کتاب کے ساتھ کیل کیا جائے گا عالانکہ میں تمہارے درمیان اللہ علیہ فصد کی کر ایک کھون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ اس اس محض کو فرق نہ کر دوں۔ (مشکلو ہ المصابح ص ۱۸ میں) ایک ایک طلاق دے دیا شرعاً فرموم ہے۔ ایک سے زیادہ طلاق دے تو الگ الگ کر کے دیا اور مرطبر میں (پاکی کے زمانے میں) ایک ایک طلاق دے۔ کیونکہ اس محض نے اسمی تین طلاقیں دے دیں۔ اس لئے ترکی ہوگ کو سے ناگواری ہوئی۔ وہ طاما لک میں ہے کہ ایک خض نے دھڑے بیاں حیا اس محاس اس اللہ عیا ہے کہ ایک خص نے ایک فرمائے جائے ہوئی اور ستانوں حلاقوں کے ذریعہ توں کو یا دکر واور جو بچھاس نے تمہارے اور کر تیا تھری ہوئی کی ایک کا مطلب یہ ہے کہ ان کاشکر اوا کرونم توں کے ذریعہ گناہ نہ کرواور میں عمل نے نازل فرمائی ہے اس کو بھی یا دکرو۔ یا دکر نے کا مطلب یہ ہے کہ ان کاشکر اوا کرونم توں کے ذریعہ گناہ نہ کرواور سے میں تان کاشکر اوا کرونم توں کے ذریعہ گناہ نہ کرواور سے میں تان کاشکر اوا کرونم توں کے ذریعہ گناہ نہ کرواور سے میں تان کاشکر اوا کرونم توں کے ذریعہ گناہ نہ کرواور سے میں تان کاشکر اور کرونم توں کے ذریعہ گناہ نہ کرواور سے میں تان کاشکر اوا کرونم توں کے ذریعہ گناہ نہ کرواور سے کھوں کے دریعہ گناہ نہ کرواور سے میں کی سے کہ اس کو میں کے دریعہ گناہ نہ کرواور سے کہ اس کو میں کے دریعہ گناہ نہ کرواور سے کہ اس کو میا کہ کو کرونہ گناہ نہ کرواور سے کہ اس کو میا کہ کی کرونہ کیا کہ کرونہ کیں کیا کہ کی کو کو کی کو کرونہ کیا تھوں کی کرونہ گناہ نہ کرونہ کی کو کرونہ کی کو کرونہ گناہ نہ کرونہ کی کو کرونہ گناہ نہ کو کی کو کرونہ کی کو کرونہ کو کرونہ کی کو کرونہ کو کرون

آیات قرآنیه پر ممل کرو۔اللہ کے احکام میں بڑی بڑی جن محتیں ہیں۔ان میں خیر مجھو۔ پھر فرمایا: یَعِظُکُمُ بِهِ یہ جو پچھاللہ نے نازل فرمایا وہ اس کے ذریعہ تم کونصیحت فرما تا ہے۔خلاف ورزی کرکے نصیحت سے منہ موڑنے والے نہ بنو۔

پھر فر مایا: وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَیْءِ عَلِيم (اورالله سے ڈرواوربیجان لوکراللہ تعالیٰ ہر چیز کوجانتاہے) سب کے اعمال کووہ جانتا ہے ان کے مطابق جزاء مزاء دے گا اور جن چیزوں میں تمہارے لئے مصلحت ہے ان کو

سورة الجاثيه مين الل دوزخ كاذكركرت موئ فرمايا: ذلِكُمْ بِالْكُمُ الْتَحَدُّتُمُ اللهِ هُزُوًا وَّغَوَّتُكُمُ الْحَياوةُ اللهُ الْحَياوةُ اللهُ اللهُ

بہت ہوگی سلمان ہونے کے دعویدار ہیں کین قرآن اورا حادیث شریف اوررسول اللہ علیہ کے کہ منتوں کا فہ ال بناتے ہیں ایسے لوگ اگر چہ مدی اسلام ہوں کین اسلام ہوں کین اسلام ہوں کین اسلام ہوں کین اسلام ہوں کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جم کے احکام وافعال کو فلماتے ہیں اور سینما میں لہوولعب کے پر دہ پر دھواتے ہیں اور دیکھنے والے دیکھنے ہیں کعبہ اللہ شریف کے پارول طرف جو نماز ہوتی ہو کوئی تھے ہیں۔ فوٹو کئے جاتے ہیں۔ مئی میں تصویر شی ہے۔ عرفات میں کیمرے لئے کھڑے ہیں۔ فوٹو کئے جاتے ہیں۔ مئی میں تصویر شی ہے۔ عرفات میں کیمرے کئے کھڑے ہیں۔ فوٹو کھنے جارہ ہوں دکھا اسلام کیا ہورہ کی ہوئی کام کو معصیت کے ساتھ مدار کیا جارہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم کے شید ویش میں ڈرائے آرہے ہیں۔ ان کابر دین کی داڑھیاں منڈی اور موقعیں خوب زیادہ بڑھی ہوئی دائی جارہ ہوں کہ کہا تا ہے۔ بیسب دین اور دینیات کے ساتھ استہزاء اور تمسخر ہم ہیں۔ ان کھر بھر بیا کہ اور تو تھی جوالا کا کہ دیشت ہوئی جوالا کہ دیشت ہوئی ہوں ہیں۔ قبل کر دھائی جارہ ہو کہا ہو لوج ہوں ہیں ہوئی ہیں۔ قالوں کی تصویر یکھنچی جارہ ہی ہیں اور اخبارات میں چھپ رہی ہیں۔ قرآن کی خان میں اسلامیات کی کلائیں ہیں۔ قرآن کی خان میں اسلامیات کی کلائیں ہیں۔ ورکی ان کو ایس کی جارہ ہوں ہوں ہے۔ قبل سے ایسان تو اب کیا جارہ ہا ہا تی سے جج وعمرہ ہورہا ہے۔ دار شی موری کے موری کیا تو ہوں ہا ہے۔ دار شی موری ہے میں اور تو ہوں ہا ہے۔ دار شی موری ہے۔ درائی موری ہی ہوئی ہوتی ہے۔ درائی موری ہے۔

داڑھیوں کا داڑھی رکھنے والوں کا تمسخرہے۔رسول اللہ علیہ کی سنتوں پر چلنے والوں پر پھبتیاں ہیں اور بیسب کچھان لوگوں سےصادر ہور ہاہے جومسلمان ہونے کے مدعی ہیں۔الڈرتعالیٰ شانۂ سے کوچیخ سمجھ د لَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو ان کو اس سے ندروکو کہ وہ اینے شوہروں سے نکاح کر زُواجَهُنَ إِذَا تُرَاضُوا بِينَهُ مُر بِالْهُ عُرُونِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ساتھ رضامند ہو جائیں۔ اس کے ذریعہ نفیحت کی جاتی ہے اس مخض کو جوتم میں سے يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ آزَكَى لَكُمْ وَٱطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُمْ الله پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ بیتمہارے لئے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم

مطلقة عورتيس سابقه شوہرول سے نكاح كرناچا ہيں تواس ميں ركاوٹ نہ ڈاليس قصفه مبير: اس آيت ميس عورتول كي اولياء اورا قرباء كوايك خاص نفيحت كي گي اوروه بيركه جب طلاق كي بعد عورت كي عدت گزرجائے اور وہ اپنے ای شوہر کے نکاح میں پھر جانا چاہے جس نے طلاق دی تھی تو اس میں رُکاوٹ نہ ڈ الو طلاق رجعی کے بعد جب عدت گزرجائے توبیطلاق بائن ہوجاتی ہے اور طلاق بائن ہوجانے پر میاں بیوی کی رضامندی ہے آپس میں دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ جب دونوں میمسوس کریں کہ ہمیں پھرے زن وشو ہر کی طرح رہنا جاہئے اور پھر سے نکاح کر لینے میں مصلحت محسوں کریں توعورت کے اولیاء واقر ہاء رکاوٹ نہ ڈالیں ان کا نکاح آپس میں ہونے دیں۔البتة ان دونوں میں آپس میں خیرو خوبی سے اور عمدہ طریقہ برنباہ کرنے کے جذبات ہونے جاہئیں بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہ وقتی جوش میں مرد طلاق دے بیٹھتا ہادر مورت بھی بھی عصد میں طلاق طلب کر لیتی ہے جس سے شوہر کے منہ سے طلاق کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ پھر آپس میں پشیان ہوتے ہیں اور جائے ہیں کہ پھر مل بیٹھیں لینی دوبارہ نکاح کرلیں۔جب ایک صورت حال بن جاتی ہے تو عورت کاباب یا بھائی یا خاندان کے دوسرے لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں اوراس کواپنی ہتک عزت سمجھتے ہیں اور بعض مرتبدر شوت لینے کے پھیر میں موتے ہیں اس کے شو ہر کو دَباتے ہیں تا کہ کچھ مال دینے پر مجبور ہوجائے ان سب باتوں سے آیت بالا میں منع فرمایا ہے۔ حضرت معقل بن بیاروضی الله تعالی عندنے بیان فرمایا کہ بیآیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے اپنی ایک بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا تھا پھراس نے اس کوطلاق دے دی۔ جب عدت گزرگی تو پھروہ اس سے نکاح کرنے کے لئے پیغام لے کرآ گیا میں نے کہا کہ میں نے جھ سے اس کا نکاح کردیا اور اس کو تیرے یاس بھیج دیا اور تیراا کرام کیا پھر تونے طلاق دے دی اب تو دوبارہ نکاح کا پیغام لے کرآیا ہے اللہ کی تشم بھی بھی تیرے پاس نہ جائے گی۔ بیآ دمی مناسب تھااور عورت جا ہتی تھی کہواپس چلی جائے۔اللہ جل شانہ نے بیآیت نازل فر مائی آیت سکر میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ

والوالرت يرضعن اولاد کو دو سال پورے اس کے لئے جو دورہ پانے کی مندت پوری کرنا جائے۔

ادر مائيں دورہ بائيں اني اولاد کو دو سال پورے اس کے لئے جو دورہ پانے کی مندت پوری کرنا جاہے۔

وعلی المکولود لئے رِنْ قَصُّلُ وَکُورُو ہُلِی الْمَعْرُو فِ لَا اِنْکُلْفُ نَفْسُ الْاوْسُعِهُ الْاوْسُعِهُ الْاوْسُعِهُ الْاوْسُعِهُ الْالْدِ ہِسَى اولاد ہاں کے در اولان کے بان و تعلق نیس دی جائی گراس کی بوائت کے سابق نے اور الموثود کے اللہ الموثود کے اللہ کا الموثود کے اللہ کا الموثود کے اللہ کو اللہ کا الموثود کے اللہ کو اللہ کا الموثود کے اللہ کو اللہ کو الموثود کے اللہ کو الل

بچول كودودھ بلانے كاحكام

قضعه يو: اس آيت ميں بچول كودودھ بلانے اور بلوانے كے بارے ميں چنداحكام ندكور بيں۔ جب مياں يوى خوشی کے ساتھ آپس میں مل جل کررہ رہے ہوں اور اولا دپیدا ہوجائے تو چونکہ ماں اور باپ دونوں کو بچہ پر شفقت ہوتی ہے اور دونوں اس کی تربیت کرتے ہیں اور دکھ تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے بیچے ماں باپ کے سامیہ میں خوب اچھی طرح سے پرورش پاتے ہیں اور الی صورت میں والدہ اس کے دودھ پلانے یا پرورش کرنے پر اس کے باپ سے کسی طرح کی اُجرت بھی طلبِ نہیں کرتی 'حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ بیچے کی والدہ جب اپنے شو ہر کے نکاح میں ہےاور بحق زوجیت کھانا کپڑااسے ل رہاہے تواس کے لئے بیدُ رست نہیں کہ دودھ پلانے کے سلسلے میں کوئی أجرت طلب كرے \_اور بعض مرتب ايسا موجاتا ہے كہ شوہر طلاق دے ديتا ہے \_اس ميں اول توبيا ختلاف رونما موتا ہے كہ بچکون کے۔اُصول میہ ہے کہاڑ کا جب تک سات برس کا نہ ہوجائے اوراڑ کی نوسال کی نہ ہوجائے اس وقت تک والدہ کو پرورش کا حق ہے۔لڑکا یا لڑکی کی پرورش کا حق مطلقہ عورت کو اُس وقت تک ہے جب تک کہ کسی ایسے حف سے نکاح نہ کر کے جو بچے کامحرم نہ ہو' والدہ کی پرورش میں بچہ کے رہنے کا مطلب پنہیں ہے کہ بچہ کے اخراجات بھی والدہ ہی کے ذیمہ مول بلکہ اخراجات بیج کے والد پر ہی واجب موں گئے جب کسی مرد نے کسی عورتِ کوطلاق دے دی اور ماں نے بچہ کو یرورش کے لئے لے لیا اور ابھی دودھ بلانے کا زمانہ ہاتی ہے توجب تک عدت نہ گزر جائے اس ونت تک بچہ کو دودھ بلانے کی اُجرت وہ نہیں لے سکتی کیونکہ اسے طلاق دینے والے شوہر کی طرف سے زمانہ عدت کا نان ونفقہ ل رہا ہے۔ دوہرا خرچ نہیں دیا جائے گا اور جب عدت گزرجائے اور ابھی دودھ پلانے کا زمانہ باقی ہے تو اب بچہ کی ماں بچہ کے باپ سے دودھ پلانے کی اُجرت لے سکتی ہے۔ بچہ کے دوسرے اخراجات اس کے سوا ہوں گے اور دودھ پلانے کی اُجرت کا مطالبہ بچہ کی عمر دوسال (قمری مہینوں کے اعتبارے) ہوجانے تک طلب کیا جاسکتا ہے۔اس کے بعد بچہ کا باپ دودھ پلانے کی أجرت ندد بودوه بلانے والی والده دوده بلانے کی اُجرت طلب نہیں کرسکتی (حضرت امام ابوحنیف رحمة الله علیه کے نزديك دودھ بلانے كى مُدت زيادہ سے زيادہ ڈھائى سال ہے اور دوسرے اماموں كے نزد يك دوسال ہے۔ اور احتياط اس میں ہے کہ دوسال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے البتة اگر کسی نے دوسال کے بعد بھی ڈھائی سال ہونے تک کی مت میں پلا دیا تواس سے حرمت رضاعت کا فتوی دیا جائے گا کیونکہ تحریم نکاح کے سلسلہ میں اس میں احتیاط ہے سواگر کوئی عورت دوسال کے بعد بھی دورھ پلائے توشوہر کے ذمدودھ پلائی کاخرچنہیں ہے)۔

#### مال كوياباب كواولا دكى وجهس ضرر ندديا جائے:

اُجرت رضاعت اور مدت رضاعت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: لَا تُکلَّفُ نَفُسَ اِلَّا وُسُعَهَا جَس میں یہ بتایا کہ بچہ کا باپ جو دودھ پلانے والی کو اُجرت دے گا اس میں اسکی حیثیت سے زیادہ مطالبہ نہ کیا جائے گا وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچہ دے گا جو خرچہ اس کی استطاعت سے باہر ہواس کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے پھر ارشاد فرمایا: لَا حَشُیت کے مطابق خرچہ دے گا جو کر چہ اس کی استطاعت سے باہر ہواس کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے پھر ارشاد فرمایا: لَا تُضَارٌ وَ الِدَةٌ مُ بِوَ لَدِهَا وَ لَا مَوْ لُو دُلَّهُ بِو لَدِهِ اللهِ بِولَدِهِ اللهِ کَا مال ہواس کے بچہ کی وجہ سے اور کی باپ کو اس کے بچہ کی وجہ سے ضرر نہ بہنچایا جائے ۔ مثلاً طلاق ہوگئ تو بچہ کے ماں باپ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے باز رہیں اگر بچہ کی والدہ دور ھیلانے سے معذور ہویا حق پروش سے دستمردار ہوجائے اور یوں کے کہ کی اور سے دودھ پلوالوتو اس کا باپ زبردی

نہ کرے کہ تجھے ہی پلاتا ہوگا اور مفت پلانا ہوگا مال کی مامتا سے ناجائز فائدہ نہ اُٹھائے۔ بینہ سوچے کہ جب بچہ کورٹر پتادیکھے گی خود ہی پلائے گی۔ یا مال اُجرت پر پلانے کوراضی ہوتو باپ یول نہ کہے کہ میں تجھ سے نہیں پلوا تا میں دوسری عورت کو زیادہ اُجرت دے دول گالیکن تجھے ایک کوڑی بھی نہدول گا۔

باپ نه موتو وارث ذمه دارم

پھرفر مایاوَ عَلَی الْوَاوِ فِ مِفُلُ ذَلِکَ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پچکا باپ وفات پاجائے تواس کے دودھ پلانے کی دمدواری وارث پر ہے اگر پچکا اپنا مال ہو مشال اس کے باپ کی میراث سے اسے ملا ہے اور بچہ کے دودھ پینے کی مُد سا بھی باتی ہے تو بچہ کے مال میں سے بچہ پرخرچ کرے اور دودھ پلوانے کی اُجرت اس مال سے دے اور اگر بچہ کا اپنا مال نہیں ہے تو یہ وارث اپنے مال سے دیے مال میں سے بچہ کی اوارث مراد ہے مثال اگر وارث اپنے مال سے بچہ پرخرچ کرے دھٹرت اما مابو حنیفہ دحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وارث سے بچہ کا وارث مراد ہے مثال اگر یہ فرض کیا جائے کہ بچہ کی موت ہوگئ تو اس وقت جو لوگ اس کے وارث ہو سے جی ان پر اس کا خرچ اور اس سے وہ وہ وارث مراد ہے جو محرم ہوا گر اس طرح کا وارث ایک بی ہوتو پوراخرچ اس ایک بی پر صاحب ہوگا' اور اگر چندا فراوا لیے ہول تو ان سب پر بفتر رحمہ میراث بچہ کے اخراجات لازم ہول گے مرم اس کو کہتے ہیں جس میں کہ مول گے مرم اس کو کہتے ہیں جس سے کھی نکاح جائز نہ ہوا گر بچداور اس کے رشتہ داروں میں سے اگر کی کو ورت فرض کر لیا جائے تو آپس میں نکاح دیست نہ ہوا ہے تھی محرم ہے مور بھی تھی کا محرم ہے اور پھیا ہے بھی ہو کہ کہ ہے کہ مرم ہے اس کے کہ اور بھیا ہے بھی ہی کا محرم ہے اور پھیا ہے بھی ہی کہ میں کہ کو کہ ہی کو مرت کہتے ہیں۔ بھی جس کہ بھی ہوں تو آپس میں نکاح دیست نہ ہوا ہے بھی ہو کہ میں کو مرست نہ ہوا ہے بھی ہی کے اس کی کرم ہے کہ کی دورت نہ میں کا کو کرت کہ ہی کو مرت کرم ہے کہ کی کا محرم ہے کہ کی کو کرت کے جس سے کہ کی کا کو کر میں نکاح کرم سے نہ کو کرم ہے کہ کی کو کرت کے کہ کی کو کرت نہ کو گر کے کہ کی کو کرت کے کہ کی کو کرت کے کہ کی کو کرت کہ کی کو کرت کے کہ کی کو کرت کرت کرت نہ ہوگا ۔

مسکلہ: اگر کسی بچیکا والدوفات پاگیا اور بچیکا مال بھی نہیں ہے اور اسکی والدہ ہے اور دادا ہے تو دونوں پر بفتر را پند حصہ میراث کے بچیکا خرچہ واجب ہوگا'لہٰذا ۱/۳ مال کے ذمہ ہوگا اور ۲/۳ دادا کے ذمہ ہوگا۔ کیونکہ دونوں محرم بھی ہیں اور نیجے کی میراث ان دونوں کو اسی نسبت سے پہنچتی ہے۔

دوسال سے پہلے بھی باہمی مشورہ سے دودھ چھڑا سکتے ہیں

پھر فرمایا: فَانُ اَرَادَا فِصَالاً عَنُ تَوَاضٍ مِّنَهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَكَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَعْنَ الردوسال سے پہلے ہی والدین بچکا دودھ چھڑانا چاہیں اور آپس میں رضا مندی اور مشور ہے سے اس کا فیصلہ کرلیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مشور ہے میں بچے کی مصلحت پیش نظر رکھی جائے بھی ایسا ہوتا ہے بچہ کی والدہ کا دودھ خراب ہوجاتا ہے۔ وہ بچہ کے لئے مضر ہوتا ہے۔ بھی بچدودھ پینا ہے۔ اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ مال کے علاوہ نہ کی اور عورت کا دودھ پینے کو تیار ہے نہ اُور کا دودھ پینا گوارا کرتا ہے الی صورت میں مال کا دودھ چھڑا کیں گئو وہ بھوکار ہے گا دودھ چھڑاتے وقت بچہ کی ہمدردی اور مربیانہ شفقت پیش نظر رکھی جائے۔

اجرت پردودھ بلوانے کے مسائل

پھر فرمایا: وَإِنُ اَرَدُتُم اَنُ تَسُتَرُضِعُواْ اَوُلَادَكُمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُمُ مَآ اتَيْتُمُ بِالْمَعُرُوفِ. جس كامطلب يه ہے كه اگرتم بچوں كوماؤں كےعلاوہ كى دوسرى عورت كا دورھ پلوانا چا ہوتواس ميں كوئى گناہ كى بات نہيں ہے۔ ماں زندہ ہے ليكن مناسب يہ جھتے ہيں كه دودھكى اورسے پلوائيں۔توبيجى درست ہے۔ بچہ كی مصلحت پیش نظر ہوتے ہوئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس میں ایک بیصورت پیش آسکتی ہے کہ بچہ کی ماں کواس کے باپ نے طلاق دے دی ہے اور عدت بھی گزرگی ہے اور دودوھ بلانے کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوا تو بچہ کی ماں اگر اُجرت پر بلانا گوارا کر سے بواس سے بچہ کو جدا نہ کرے اس کی والدہ ہی سے بلوائے ہاں اگر وہ دوسری دودھ پلانے والیوں کے بذہبت زیادہ اُجرت مانگتی ہؤیا ماں کے دودھ میں بچھ خرابی ہوتو اس کا باپ دوسری عورت سے دودھ پلوا دے تو یہ بھی جائز ہے۔ مسکلہ: جب بچہ کو ماں کے علاوہ کس دوسری عورت سے دودھ بلوائے اور ماں یوں کیے کہ دودھ خواہوہ پلائے کین رہے میں مسکلہ: جب بچہ کو ماں کے علاوہ کس دوسری عورت سے دودھ بلوائے اور ماں یوں کیے کہ دودھ خواہوہ پلانے کین رہے میں میں تو اس کا بی مطالبہ پورا کرنالا زم ہے۔

4rrr

مسكلہ: جب كى عورت كودودھ پلانے پرمقرركرين تواسكى اُجرت اچھى طرح سے طے كرليں۔ايبانہ كريں كه اُجرت طے كركے اسے بالكل ہى ندديں يا جو اُجرت طے ہوئى تقى اس سے تھوڑى ديں يا ٹال مطول كريں۔جو پچھ طے ہوا تھا ہے قاعدہ كے موافق خوش اسلو بى سے دے ديں ً إِذَا سَلَّمَتُهُ مَّاۤ اَتَنْتُهُ بِالْمَعْرُوفِ مِيں اسى كو بيان فرمايا ہے۔

مسكله: دوده بلانے علاوہ اگراس سے اور كوئى خدمت لينا جا بين تواسے بھى معامله ميس طے كركيس ـ

مسئلہ: دودھ پلانے والی کی روٹی کیڑے پر ملازم رکھنا درست ہے۔ البتہ کھانا کیڑا کیسا ہوگا اس کی صاف صاف تصریح کردے۔ دودھ پلانے والی کے علاوہ اور کی ملازم کوروٹی کیڑے پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ نہ کورہ بالا احکام بیان کرنے کے بعد ارشاد فر مایا: وَاتَّقُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْوٌ اور الله سے ڈرواور جان الو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ اس میں تعبیہ ہے کہ احکام شرعیہ کی پابٹری کرواور اللہ سے ڈرو۔ خلاف ورزی کر کے مؤاخذہ اور عذاب کے مستحق نہ بنو۔ اور یہ سی جھاوکہ تمہاراکوئی مل اللہ تعالیٰ سے چھیا ہوائیس ہے۔ وہ سب پھھجا تا ہے اور سب پھھد کھتا ہے۔

وَالَّذِيْنَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيِنَارُونَ أَزُواجًا يُتَرَّبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبُعِ ٱللهُورِ

اورتم میں سے جو لوگ وفات یا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو یہ بیویاں اپنی جانوں کو روکے رکھیں چار مینے

وعشرًا وَإِذَا بِكُغِنَ آجَاهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِينِهَا فَعَكْنَ فِي ٱنْفُسِهِنَّ

وس دن چھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی میعاد کوسوتم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ وہ عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں

بِالْمُعُرُونِ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِيُرٌ ﴿

خوبی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرلیں اور جوتم کرتے ہواللہ اسکی خرر کھنے والا ہے

# شوہر کی موت پرعدت گزارنے کے احکام

قضد بین : اس آیت شریفه بیل اُن عورتول کی عدت بیان فرمانی بجن کے شوہروفات پاجا کیں اور بیعدت چار مہینہ دل دن ہے۔ چار ماہ دس دن دن ہے۔ چار ماہ دس دن تک وہ عورت کی دوسری جگہ ذکاح نہ کرے جس کا شوہروفات پا گیا ہواوراس زمانہ بیل سوگ بھی کرے کیچنی خوشرہ بندی نہ لگائے اور بن تھن کر نہ رہے۔ بیچکم حدیث شریف بیل وارد ہوا ہے واضح رہے کہ چار ماہ دس دن اس عورت کی عدت ہے جس کوحل نہ ہواوراس کا شوہروفات پا جائے جوحمل

ہے ہوتو پھراسکی عدت وضع حمل ہے بعنی شوہر کی موت کے بعد جتنی مدت میں بھی بچہ پیدا ہو۔اس وقت تک وہ مورت عدت میں ر میں رہے گی۔خواہ شوہر کی مدت کے ایک گھنٹہ بعد ہی ولا دت ہو جائے۔خواہ مہینوں لگ جا کیں۔ یہ ضمون سورہ طلاق کی آبت وَ اُو لَاثُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَّضَعُنَ حَمْلَهُنَّ میں بیان فر مایا ہے۔اور سوگ کرنا بھی اس کے لئے واجب ہے۔ مسکلہ: جوموت عدت وفات گزار ہی ہووہ عدت ختم ہونے تک اس گھر میں رہے جس میں رہتے ہوئے شوہر کی موت ہوئی ہے۔ اگر خرچہ نہ وتو بقدر ضرورت دوزی حاصل کرنے کے لئے دن کے اوقات میں اکل سکتی ہے۔ضرورت پوری کرکے پھرائ گھر آجائے۔

ا تروچ به ووجود مرورت دودی می رئے ہے ہے دی ہے دوئے ہیں کی ہے۔ رودے پین رہے ہوں کر اسرا جائے۔ مسئلہ: اگر چا ندرات کوشو ہر کی وفات ہوئی ہوتو مہینوں کے اعتبار سے چار ماہ دس دن پورے کرئے اور اگر چاند رات گزر جانے کے بعدوفات ہوئی ہے تو ایک سوتیس دن شار کر کے عدت پوری کرے۔

جب عدت گررجائے تو عورتیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی خود مختار ہیں کہ خوبی کے ساتھ شرعی تواعد کے موافق جس سے چاہیں نکاح کرلیں۔ اولیاء اس میں رکاوٹ ند ڈالیں۔ ہاں اگر کوئی خلاف شرع کام کرنے لگیں تواولیاء کے ذمہ ہوگا کہ اس سے روکیں اور نہی عن المنکر کریں۔ فَ کلا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلُنَ فِی اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعُووُفِ میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور عورتوں کو اور استے اولیاء کو عبید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: واللہ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ۔ لِعنی اللہ تعالی کو تبارے کاموں کی پوری طرح خبر ہے اگر کسی عورت نے خلاف شرع کوئی اقد ام کیایا مردوں نے اس طرح کا اقد ام کرنے دیا تو گناہ کا دہوں گے۔ اللہ تعالی کوسب کے معلوم ہے اس سے کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔

ولاجناح عكيكم فيماعرض تأمريه من خطبة السِّماء أو الننائد في

اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عوروں کو کنایۂ نکاح کا پیغام دیدہ یا اپ داوں میں انفسی کھڑ علیم الله انگر ستنگرونہ ہی والین لا تواعِلُ و هُن بِسِرًا إِلَّا اَنْ تَقُولُوا

پیشیده رکھواللدکومعلوم ہے کہ بے شک تم ان عورتو ل کا ذکر کرو گے اورلیکن ان سے نکاح کا خفیہ طور پروعدہ نہ کرلین مگریہ کہ ان سے ایسی بات کہو

قَوْلًا مُعْرُوفًا لَهُ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْلَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبُلْغَ الْكِتْبَ آجَلَكُ وَاعْلَهُواَ جَوَقَامه وَاعْلَهُواَ جَوَقَامه وَ اعْلَهُواَ جَوَقَامه وَ مَوَانِ مَوَادِمٌ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اَتَ اللَّهَ يَعْلُمُ مَا فِي آنْفُسِكُمْ فَاحْنَ رُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوۤ النَّ اللَّهُ عَفُوْرُ حَلِيْمٌ هُ

كدب فك الله جانتا ب- جوتمهار ، ولول بيس ب أورسوتم الله سے ذرو أور جان لوكه بلا شبدالله بخشف والا مهريان ب-

بيوه عورتو ل كوصرت ميغام نكاح دينے كى ممانعت

 سب کے دلوں کا حال معلوم ہے۔اس نے اتنی گنجائش دے دی کہ اشارۃً و کنایۃ عورت کے کان میں بات ڈالدی جائے۔ البتہ اسکی اجازت نہیں دی کہ عدت والی عورت کو پیغام دینے والا مرد آلیس میں خفیہ طریقہ پر عقدِ نکاح کا آلیس میں وعدہ کر لے اور اسکی بھی اجازت نہیں دی کہ عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کریں۔

آیت کے ختم پر پھروہی بات دُھرائی کہ اللہ تعالیٰ کودلوں کاسب حال معلوم ہے اس سے ڈرواحکام کی خلاف ورزی نہ کر واگر کہی کوئی خطاء ہوجائے تو تو بہر کواللہ تعالیٰ غفور بھی ہے لیم بھی ہے۔

الجناح عليك فر إن طلقت ماليساء مالم تمسوهن أوتكور فوا الهوت كون كان نيس م يرار و الهوت كون كان نيس م يرار طلاق دے دو عوروں كو جبكة م في ان كو چوا نه ہو اور مهر مقرر نه كيا ہو اور ان كو

فَرِيْضَةً ۗ وَمُتِعُوْهُنَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدُرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا

متعہ دے دؤ گنجائش رکھنے والے پر گنجائش کے بقدر ہے'اور ننگ دست پراسکی حیثیت کےموافق ہے' بیافا کدہ پہنچا ناعمہ وطریقہ پر ہو'

بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاعَلَى الْمُعْسِنِينِ وَ إِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُمْسُوهُنَّ وَالْمُعْرُوفُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُمْسُوهُنَّ وَالْمُعْرُوفُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُمْسُوهُنَّ وَالْمِنْ وَلَا لَا تَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

وَقُلْ فَرَضْتُمْ لَهُ فِي فَرِيْضَا ۗ فَيْضَعَتُ مَا فَرَضْ ثُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا

حالانکدان کے لئے مہر مقرر کر چکے ہوتواس صورت میں اس کا آ دھاہے جتنائم نے مقرر کیا ہے مگریہ کدہ معاف کردیں یادہ خص معاف کردے

الّذِي بِيلِم عُقْلَةُ النِّكَامِرُ وَأَنْ تَعَفُّوا اقْرَبُ لِلتَّقُوى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ جَسَ عَهِ الْفَضْلَ جَسَ عَهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْفَضْلَ جَسَ عَهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

بَيْنَكُوْ إِنَّ اللهُ بِمَاتَعُمُلُوْنَ بَصِيدٌ ®

ب شک اللہ اس کو دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو

مهراورمتعه كحاحكام

قضسيو: ان دونون آيول مين چندمانل بيان فرائع بين-پهلامئلديه به كواگر شو برا بي بيوى كوسرف كاح كر كي طلاق ديد عنداس با تحد لگايا بونداسكے لئے مهر مقرر كيا بوتواس صورت مين مهرواجب نبين ہے۔

البتہ بطورسلوک واحسان اور دلداری کے متعددینا واجب ہے کی متعدایک جوڑا کیڑوں کی صورت میں ہوگا العنی طلاق دینے والا مردمطلقہ عورت کو تین کیڑے دے دے ایک کرت ایک دو پٹہ اور ایک خوب چوڑی چکی چا در جوسرے پاؤں تک ڈھا تک سکے اور اس میں مردکی حالت کا اعتبار ہوگا ۔ مرد پیسہ والا ہے تواپی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے دیاس وجوب کومؤکر فرمانے کے لئے ارشاد فرمایا: مَتَاعًا مُ بِالْمَعُووُفِ حَقًّا عَلَى الْمُحُسِنِيْنَ

کہ یفع پہنچانا شری قاعدہ کے مطابق ہو جو تحسین پرواجب ہے ہر مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے صفت احسان اختیار کرنے پر مامور
ہوا کہ اگر مہر مقرر کئے بغیر نکاح کر لیا جائے تو نکاح ہوجاتا ہے۔ اب اس کے بعدا گر فہ کورہ بالاصورت پیش آ بت بالاسے معلوم
ہوا کہ اگر مہر مقرر کئے بغیر نکاح کر لیا جائے تو نکاح ہوجاتا ہے۔ اب اس کے بعدا گر فہ کورہ بالاصورت پیش آ جائے ( کہ مرد نے
عورت کو ہاتھ بھی ندلگایا و رطلاق دے دی) تو اس صورت میں متعد دینا ہوگا جیسا کہ اوپر بیان ہوا اورا گر مہر مقرر کئے بغیر نکاح کرلیا
اور پھر میاں بیوی والی بھی ہوگئی یا خلوت سے پہلے شوہر کی وفات ہوگئی تو مہشل دینا ہوگا۔ جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں کھا ہے۔
اورا گر مہر مقرر کیا تھا لیکن طلاق خلوت سے پہلے دیدی تو اس صورت میں مقرر کر دہ مہر کا آ دھا دینا لازم ہوگا۔ ہاں اگر
عورت بالکل ہی چھوڑ دے کچھ بھی نہ لے تو معاف ہوجائے گا'اورا گر شوہر اسے پورائی مہر دید ہے باوجود بکہ آ دھا ہوا ہو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور نگو کی اللازی ہیکہ والے بیکہ ہوگئے گئو اللائی ہیکہ کوئی حرج نہیں اور نگر مہر مقرر کیا گیا تھا
النگاح میں یہی آخری بات بیان فر مائی ہے۔ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وہ شوہر ہے'اورا گر مہر مقرر کیا گیا تھا
اور خلوت بھی ہوگئی تی تو یورا مہر دینا فرض ہوجاتا ہے۔

كرفرمايا: وَأَنُ تَعُفُوا اَقُوبُ لِلتَّقُولِي ( كرتمهارامعاف كردينا تقوى سے زيادہ قريب ہے) كيونكه معاف كرنا

پھرفرمایا: وَلَا تَنْسَوُا الْفَصُلَ بَیْنَکُمُ یعن ایک دوسرے کساتھا حسان کرنے کونہ بھولؤ آپس میں حسن سلوک سے پیش آتے رہو قال صاحب الروح (ص١٥٥ ٢٦) ای لا تتر کوا أن يتفضل بعضكم على بعض كا لشى المنسى آخر میں فرمایا: إِنَّ اللهُ بَمِا تَعُمَلُونَ بَصِیرٌ - کہ بلاشبہ الله تعالی تمہارے کا موں کو دَیکھ رہا ہے۔ اس میں وہی

آخر میں فرمایا: اِنَ الله بِمِهَا تعملون بصِید - له بلاسبه الله تعالی مهارے و کول در چروہ ہے۔ اس میں و کا تذکرہ و تنبیہ ہے جو بار بارگزر چک ہے اور مضامین کے ختم میں بار باردھرائی جاتی ہے۔ در حقیقت اس بات کا مراقبہ کہ الله تعالی ہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور ہارے کردارکووہ دیکھر ہاہے۔ سارے اعمال کو درست بنادیے کا ذریعہ ہے۔ دنیا

تعانی ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور ہمارے کر دار تو وہ دی ہے کہا کہ حارے اعمال و در منت ہما دیے مار دیں ہے ہے۔ میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں آخرت کی مسئولیت سے ذراغفلت ہوتی ہے وہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ضائع ہونے کے مواقع پیش آجاتے ہیں اس لئے قرآن مجید میں بار باراس بات کو دہرایا ہے کہ آخرت کی پیشی اور محاسبہ کوسا منے رکھیں۔

ْ حَافِظُوْ اعْلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوقِ الْوُسْطَى وَقُومُوْ اللهِ قُنِتِينَ ۖ

یا بندی کرونماز دن کی اور درمیان والی نماز کی اور کھڑ ہے وجا واللہ کے لئے اس حال میں کہ عاجزی اختیار کئے ہوئے ہو

تمام نمازوں اورخاص كرصلوة وسطى كى محافظت كاحكم

قفسيد: طلاق اورشو ہر کی وفات ہے متعلق بعض مسائل ہاتی ہیں درمیان میں نمازوں کی پابندی کا تھم فرمادیا 'بندے جس حال میں بھی ہوں۔ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں اور خاص کر نمازوں کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔ نمازسرا پاؤ کر ہے 'بار بار خالق کا نئات جل مجدہ کی یاد کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور اللہ کی یاد ہی اس پورے عالم کی جان ہے۔ آدمی کیسی ہی مشخولیت میں ہو نماز سے غافل نہ ہو اور ان نمازوں میں بھی صلاۃ وسطی یعنی درمیان والی نماز کا اور زیادہ دھیان رکھے۔ امادیث صحیحہ میں اس کی تصریح ہے کہ صلوۃ وسطی (درمیان والی نماز) سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اس نماز کا خصوصی دھیان رکھنے کے لئے اس لئے ارشاد فرمایا کہ عموماً تجارتی امور اور کاروبار اور بہت سے کام ایسے وقت میں سامنے آجاتے ہیں جبکہ

نمازعصر کا وقت ہوتا ہے۔ مالوں کی خرید وفروخت کی گرم بازاری عصر ہی کے وقت ہوتی ہے'اس وقت میں نماز وں کی پابندی کرنیوالے بھی نمازعصر سے غافل ہوجاتے ہیں۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ پانچ نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض فر مایا ہے۔ جس نے اچھی طرح ان کا وضوکیا اور ان کو بروفت پڑھا اور ان کا رکوع وخثوع پوراکیا تو اللہ کے ذمہ بیٹ ہدہ کہ وہ اسکی مغفرت فر مادے گا' اور جس نے ایسانہیں کیا تو اُس کے لئے اللہ کا کوئی عہد نہیں جا ہے تو اسے بخش دے اور چاہے اسے عذا ب دے۔ (رواہ ابوداؤ دُص الاج آ) آخر میں فرمایا: وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِینَ لَفظ قانتین قوت سے لیا گیا ہے۔ جو اسم فاعل کا صیغہ ہے اسکی تفیر سے گئی ہے۔ مطبعین 'خاصحتین 'ماکتین 'یہ سب اسکی تفیریں ہیں۔ جو سب حضرات سلف سے مشہور ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ تو ہمیں کے زمانہ میں نماز کے اندر با تیں کرلیا کرتے تھے یہاں تک کہ آیت کریمہ وَقُومُوا لِللّٰهِ قَنِقِینَ نازل ہوگئ تو ہمیں خاموثی کا تھم ہوا اور آپس میں بات کرنے سے دوک دیئے گئے۔ (رواہ ابنجاری ص ۱۵ جس

نمازین جو پچھ پڑھا جاتا ہے وہی پڑھا جائے اور آپس میں باقیں نہ کی جائیں۔ حضرت مجاہد تابعی نے فر مایا کہ قنوت میہ کدرکوع کمباہمونظر پست ہواورخشوع حاصل ہواور میرکہ کی طرف النفات نہ کیا جائے اور کنگریوں کو اُلٹ پلیٹ نہ کیا جائے (جو بعض مجدول میں فرش پر پڑی رہتی تھیں) اور دنیاوی اُمور کے وسوسے اپنے دل میں نہ لائے بعض حضرات نے قانتین کی تغییر کرتے ہوئے یول فر مایا ہے۔ مکملین الطاعة و مُتَممیها علی اُحسن و جه من غیر حضرات نے قانتین کی تغییر کرتے ہوئے یول فر مایا ہے۔ مکملین الطاعة و مُتَممیها علی اُحسن و جه من غیر الحلال بشی مماین میں ہے کی ہی چیز میں خلل نہ آنے دیا جائے۔ (روح المعانی ص ۱۰۶۲)

فَانْ خِفْتُدُ فَرِجَالًا أَوْ وَكُنِيانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلَيْكُمْ مِمَا لَمُ

تَكُوْنُوْ اتَّعَ لِلْمُوْنَ®

تهبين كهاياب جوتم نبين جانتے تھے

# دشمنوں کا ہجوم ہوتو نماز کیسے پر بھی جائے؟

قف المسيو: گزشته آیت میں تمام نمازوں کی پابندی اور خاص کرصلاۃ وسطیٰ کی پابندی کا تھم فر مایا۔ اِس آیت میں خوف اوراُ من کے حالات میں نماز پڑھنے کا تھم دیا اور فر مایا کہ جہاں تک بھی ممکن ہو پانچوں نمازوں کو ہر حال میں اور ہر مقام میں ضرور پڑھیں۔ بعض مرتبہ دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس موقعہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ با قاعدہ رکوع سجدہ کے ساتھ نماز پڑھایا کریں۔ زمین پر اُتر نے کا کے ساتھ نماز پڑھایا کریں۔ زمین پر اُتر نے کا موقعہ نہ ہوتو سواری ہی پر پڑھ لیں۔ پھر جب امن ہوجائے اور اطمینان نھیب ہوجائے تو اس طرح نماز پڑھوجیسا کہ اللہ تعالیٰ نے امن واطمینان کے حالات میں نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے اگر دشمنوں کا جموم ہوا ورکوئی صورت کی طرح نماز تعالیٰ نے امن واطمینان کے حالات میں نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے اگر دشمنوں کا جموم ہوا ورکوئی صورت کی طرح نماز

پڑھنے کو بن نہ پڑے تو مجبورا نماز مؤخر کردے اور بعد میں قضا پڑھ لے سیح بخاری (<sup>م</sup> ۱۳۸۳) میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کے موقعہ پر حفرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کفار قریش کو برا کہنے لگے اور عرض کیایارسول الله (صلی الله علیه وسلم) میں نمازنہیں پڑھ سکایہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوگیا۔ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا الله کی متم میں نے بھی عصر نہیں پڑھی پھروادی بطحان کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضوكيا-اس كے بعدا ب نعصر كى نماز بردهى جبكه سورج غروب موچكا تھا- پھراس كے بعد مغرب كى نماز بردهى حضرت على سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقعہ پررسول الله علی الله علیہ وسلم نے (مشرکین کو بددعادیتے ہوئے) فرمایا الله انکی قبرول اور گھرول

\_ سے بھرد سے انہوں نے ہمیں صلوة وسطی سے روک دیا یہاں تک کہ درج غروب ہوگیا۔ (میح سلم ۲۲۲ تا)

وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا ۗ وَصِيَّةً لِّازَوْاجِمِهُ مِّيَاكًا إِلَى الْحُوْلِ اور جولوگ وفات پاجا ئیں اور چھوڑ جا ئیں بیو یوں کو وصیت کر دیں اپنی بیو یوں کے لئے منتفع ہونے کی ایک سال تک اس طور پر کہ دہ گھ غَيْرُاخُولِمْ فَانْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيُكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي اَنْفُسِهِنَ مِنْ مَّعْرُونٍ ے نہ لکالی جا تیں 'پس اگروہ خودنکل جا ئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں جودہ اپنی جانوں کے لئے قاعدہ کےمطابق اختیار کرلیں' والله عزيز عكيم @

اوراللّٰدعزت والاہے ٔ حکمت والاہے

#### بیو بول کے لئے وصیت کرنا

قضسيو: زمانه جابليت مين جب كسي عورت كاشو هر مرجاتا تفاتواسكي عدت ايك سال تقي وه ايك سال تك كسي كونوري میں پڑی رہتی تھی اور ایک سال کے بعد اس کوٹھڑی ہے نکا لتے تھے اور اسکی گود میں اُونٹ کی میٹکنیاں بھر دیتے تھے پھرا سے بِا ہر گائ کو ہے میں نکالتے تھے۔وہ لوگوں پر مینکنیاں پھینکتی جاتی تھی اس سے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ اسکی عدت ختم ہوگئ جیسا کہ صحیح بخاری (ص۷۰۸ج۲) اور میح مسلم (ص ۷۸۷ج۱) اورسنن ابو داؤ و (ص۱۳۳۶) میں مذکور ہے اسلام میں ایسی عورت کی عدت جار ماہ دس دن مفرر فرما دی جس کا شوہروفات یا جائے اور وہمل سے نہ ہواس کا بیان پہلے گز رچکا ہے۔ اس آیت میں حکم فرمایا کمرنے والا اپنی ہو یوں کا خیال رکھے موت سے پہلے اس بات کی وصیت کردے کہ شو ہر کے ترکہ ے ایک سال تک اس کونان ونفقہ دیا جائے 'لفظ مَعَا عاً اِلَى الْحَوْلِ مِين اس کو بيان فرمايا ہے۔ يتحم پہلے تھا بعد ميں منسوخ ہوگیا اوراس کے ساتھ بیچم تھا کہ وصیت میں بیجی شامل کردیں کہ ایک سال تک اسے شوہر کے گھرسے نہ نکالا جائے عَیْرَ اِخْدَاج میں اس عَم کو بیان فر مایا ہے۔لیکن عورت کو اختیار تھا کہ اگروہ جائے تو مرنے والے شوہر کے گھر میں رہےاور چاہے تو اٹینے مال باپ کے یہاں چلی جائے فان خور جن الخ میں اس مضمون کا بیان فرمایا ہے۔ یہ حکم آیت میراث نازل ہونے سے پہلے تھا۔جب میراث کا حکم نازل ہو گیا اور شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ بطور میراث مقرر کر دیا گیا توبیتھم کدایک سال تک اسے نان ونفقہ دیا جائے 'منسوخ ہوگیا اوراس کے بعد بیتھم ہوگیا کہ میراث لے لے اور خرچہ ای میں سے کرے۔البته عدت بوری ہونے تک شوہر ہی کے گھر میں رہے۔نماس میں سے فکے نہ نکالی جائے۔

وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعً بِالْمُعْرُونِ حَقًا عَلَى الْمَتَّقِينَ ﴿ كَالْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْيَه

اورطلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے فائدہ پہنچانا ہے اچھے طریقہ بڑیہ ضروری قرار دیا گیا ہے متقبوں پڑائی طرح الله بیان فرما تا ہے اپنی آیات

ڵڰڴڴۯڗۼۛۊڶۏؽ<sup>ۿ</sup>

اكه تم سمجمو

#### مطلقه عورتو لومتعه دينے کی تا کيد

قضف بید: جن عورتو ل کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی جائے اور مہر مقرر نہ کیا گیا ہوان کے لئے متعدد سے کا تحکم عفر یب گذر چکا ہے۔ اس آیت بیس پھر فر مایا کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے نفع پہنچانا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے اس کے بارے بیس بعض مفسرین نے تو یہ فر مایا ہے کہ اس سے پہلے جن عورتوں کو متعد یعنی تین کپڑے دیئے گاتھ ہم ہوا تھا اس کو یہاں بطور تا کید دوبارہ بیان فر مایا ہے۔ صاحب روح المعانی (ص ۱۹ تا ۲۲) کھتے ہیں کہ اسکی تعیین اس روایت ہے ہوتی ہے جوائن جریر نے ائن فر مایا ہے۔ صاحب روح المعانی (ص ۱۹ تا ۲۶) کھتے ہیں کہ اسکی تعیین اس روایت ہے ہوتی ہے جوائن جریر نے ائن فر مایا ہے۔ صاحب روح المعاملہ ہوا) چا ہے گل کروں چا ہے نہروں۔ اس پر اللہ تعالی شائٹ نے کہا تھا میں اور سطنی کی بات ہوئی۔ (بعض آئی المُحقِینُ فر مادیا۔ جس سے ظاہر ہوا کہ جوشی اس پڑل ٹریس کر ہے گاوہ گناہ گار ہوگا۔ میں نصف میری اور کیگی المُحقِینُ فر مادیا ہوا ہے کہا کہ وہ جاتے ہیں جو مطلقہ عورتوں سے شامل ہے۔ اور لفظ متانع کی دو تھی فوج پہنچا نے میں شامل ہے۔ اور لفظ متانع کی دو تا ہے جس کی تعمیل میں نصف مہری اوا کیگی واجب ہے جس کی تفصیل ہیں جس بیس بعض صورتوں میں نصف مہری اوا کیگی واجب ہے جس کی تفصیل ہیں جس میں بعض صورتوں میں نور ہے جس کی تفصیل کی دو نیس اور نیادہ و کر کہو گئی کی فرضیت اور زیادہ و کر کہو گئی کی فرضیت اور زیادہ و کر کہو گئی کوئی جب تک نکاح میں تھی تو معاف کرد سے کا بھی احتمال تھا اب کوں معاف کرد نے گئی ۔ البذا اب جلدی اوا کیگی کی فرضیت اور زیادہ و کر کہو گئی کوئی جب تک نکاح میں تھی تو معاف کرد سے کا بھی احتمال تھا اب کیوں معاف کرنے گئی۔ البذا اب جلدی اوا کیگی کی فرضیت اور زیادہ و کر کہو گئی کوئی جب تک نکاح میں تھی تو معاف کرد سے کا بھی احتمال تھا اب کیوں معاف کرنے گئی۔ البذا اب جلدی اوا کیگی کی فرضیت اور زیادہ و کر کہو گئی کوئی جب تک نکاح میں تھی تو معاف کرد سے کا بھی احتمال تھا اب کیوں معاف کرنے گئی ۔ البدا کی دائی گئی کی کر کے سبکدوش ہو جائے۔

اور قال کرد اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا جانے والا ہے

# بنى اسرائيل كاايك واقعه

قضعمیں: علامہ بنوی رحمۃ اللہ علیہ معالم المتزیل (ص۲۲۳ج۱) میں لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک
بہتی جس کا نام داور دان تھا اس میں طاعون واقع ہوگیا' اس موقعہ پر ایک جماعت وہاں سے نکل گئی اور ایک جماعت بہتی ہی
میں رہ گئی۔ جولوگ بہتی میں رہ گئے تھے ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے۔ اور جولوگ بہتی چھوڈ کرچلے گئے تھے وہ سیح سلامت
رہے اور پھر بہتی میں آگئے جولوگ بہتی میں رہ گئے تھے اُنہوں نے کہا کہ ہمارے بیر ساتھی ہم سے زیادہ ہوشیار رہے۔ آئندہ ہم
الی زمین کی طرف نکل جائیں گے جہال وہاء نہ ہو چنانچہ آئندہ سال طاعون واقع ہوا تو لہتی کے تقریباً سب ہی لوگ چلے
گئے اور ایک وسیح میدان میں قیام کرلیا' اس میدان میں نجات پانے کی نیت سے قیام کیا تھا لیکن ہوا یہ ایک فرشتہ نے اوپر کے
صہرے اور ایک فرشتہ نے میدان کے نچلے والے حصہ سے پکار الور کہا کہ مُوثُونا کرتم سب مرجاد' چنانچہ وہ سب مرگئے۔
دوسرا تول علامہ بغوی نے بیقل کیا ہے کہ جولوگ گھروں سے نکلے تھے بیلوگ جہاد سے فرار ہوئے تھے جس کا واقعہ

حصہ سے اورا لیک فرشتہ کے میدان کے بچلے والے حصہ سے پکار اور اہا کہ مو تو اکم سب مرجاؤ چنا کچرہ مسب مرکا۔

دوسرا قول علامہ بغوی نے بین کیا ہے کہ جولوگ کھروں سے نکلے تھے بیلوگ جہاد سے فرار ہوئے تھے جس کا واقعہ

یوس کلمعا ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ان کو تکم دیا تھا کہ دشن سے جنگ کرنے کے لئے تکلیں

ان کوگوں نے اول تو گشکر تیار کرلیا لیکن پھران پر پُدو کی سوار ہوگئ اور موت سے جان چیٹر انے گئے لہذا اُنہوں نے ایک حلہ بنایا اور اپنے بادشاہ سے بادشاہ کے بادشاہ سے بہا کہ جس سرز مین میں جہاد کرنے کے لئے ہم کو جانے کا تھم ہوا ہے اس میں وہا چھیلی ہوگئی

حید بنایا اور اپنے بادشاہ سے کہا کہ جس سرز مین میں جہاد کرنے کے لئے ہم کو جانے کا تھم ہوا ہے اس میں وہا چھیلی ہوگئی

موشی ہوئی شروع ہوئیں تو وہ موت کے ڈرسے گھروں کوچھوڑ کرنگل کھڑے ہوئے۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو بارگاہ فوٹو اور موت سے بیجھ لیس کہ موت سے بھا تھا کو کی موشی ہوئی اس نے دعا کی کہ اے اللہ اِن کوکوئی ایسی نشانی دکھا دیے جس سے یہ بچھ لیس کہ موت سے بھائے کا کوئی است نہیں اور فرار موت سے بیسے کے اللہ اللہ وہ بارگاہ کے جب وہ بستیوں سے نکھ تو اللہ تعالی شائٹ نے فرمایا موٹو اور اس جو اس نہ بستیوں سے نکھ تو اللہ دیا کہ موت سے بھائے کہ کہ جو تھے جس سے بعد کھیں کہ موت سے بھائے کا کہ در ندے نہا کہ در ندے نہا کھا تو انگی وہوں گئیں ان کی پھول گئیں ۔ ان کی طرف وگئی تو تھی وہ ان کوگی نشانی دکھا دی کوٹر دیا جو کھڑ سے بارک کوئی ان کی خور فرمانے نا کہ در ندے نہ بھائی کہ کہ موت تیں جو ان کے زمان کی دھائی کے ان کے زمان کی کھوڑ دیا 'کور ندہ فرمادیا' جب وہ کوگ نشانی دکھائی کوئی کی کھائی کہ کہ کہ کہ کے دعا میں ان کے زندہ فرمادیا' اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضر سے جز تیل علیہ السلام نے ان کے زندہ فرمادیا' اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضر سے جز تیل علیہ السلام نے ان کے زندہ کرنے کے لئے دعا کی اس پر اللہ تے ان کے زندہ فرمادیا' جب وہ کوگ نئدہ ہو گئے تو ان کی زبان سے بیگلمات نگلے۔

اس پر اللہ نے ان کوزندہ فرمادیا' وہ وہ کوگ نئدہ ہو گئے تو ان کی زبان سے بیگلمات نگلے۔

سُبخان الله ربنا وبحمدک لا الله آلا انت (اے الله اے ہمارے رب ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔
تیرے سواکوئی معبود نہیں) زندہ ہوکر یہ لوگ اپنی قوم میں چلے گئے حضرت قادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کوبطور مزاکے
موت دیدی تھی۔ کیونکہ موت سے بھا گے تھے پھر باتی عمریں پوری کرنے کے لئے زندہ کردیے گئے اگرا کی عمرین ختم ہو
چکی ہوتیں قودوبارہ زندہ نہ کئے جاتے۔

بیلوگ مقدار میں کتنے تھے جوموت کے بعد زندہ ہوئے اس کے بارے میں علامہ بغوی نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں ہزار 'م ہزار 'دس ہزار' م ہزار' م ہزار' م ہزار دس ہزار سے پچھاو پڑچالیس ہزار 'ستر ہزار علامہ بغویؓ فرماتے ہیں کہ جس نے دس ہزار

ے زیادہ کہاوہ قول زیادہ مناسب ہے کیونکہ لفظ اُلو ف جمع کثرت ہے جس کا دی ہزار سے کم پراطلاق نہیں ہوتا۔ یہ جو چھ معالم التزیل سے فقل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کتب تفسیر میں واقعات چھے قال کئے گئے ہیں۔ بظاہر سیسب واقعات اسرائلیات ہیں اور ان قصول کے جانے پر قرآن کامفہوم جمعنا موقوف بھی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے ایک واقعہ بتایا ہے کہ الله تعالی نے ہزاروں انسانوں کوموت ویدی پھران سب کوزندہ فرمادیا الله تعالی کی قوت کاملہ برایمان لا تا ضروری ہے۔اسےموت دینے اور پھر زندہ کرنے پر قدرت ہے۔ایک جان کی موت وحیات اور بزاروں جانوں کی موت وحیات اس کے لئے سب برابر ہیں۔ آن واحد میں وہ ہزاروں افراد کوموت دے سکتا ہے اور زندہ بھی کرسکتا ہے۔ اس واقعہ میں خاص کر بنی اسرائیل کے لئے تذکیرہے۔ کیونکہ انہیں اینے خاندانوں کے واقعات یاد تھے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم تو اُتی تھے۔آپ کوان باتوك كالبية ندتها الله تعالى في آپ كويه باتنى بتائى بين اورية بكى نبوت كودائل بين سے روش دليل مے دوسرى آيت میں بیجوفر مایا کراللہ کی راہ میں قال کرواس کے بارے میں مفترین لکھتے ہیں کہیان اوگوں کوخطاب ہے جوموت کے بعد زندہ كة كت تھے۔اوربہ بات ان مفسرين كے بيان سے جوزيهي كھاتى ہےجنہوں نے فرمايا كمان لوگوں نے جہاد سے بيخے كے لئے راہ فراراختیار کی تھی اور بعض حضرات نے بیفر مایا کیاس میں اُست محد بیکوخطاب فرمایا ہے اوران کو جہاد کا تھم دیا ہے اس قول کے مطابق بن اسرائیل کے واقعہ کو م جہادی تمہید کہا جاسکتا ہے کہ جہاد میں شریک ہونے سے موت کا خوف والع نہ ہونا جا ہے موت کے ڈریے بھا گنا موت سے بچانہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں آ دقی بھاگ کھڑے ہوئے متے لیکن موت نے ان کونہ چھوڑا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا آ خرت کے بہت بڑے اجروثواب اور اعلاء کلمة الله کا ذريعہ ب جو جہاد نہ کريگا موت اسكوبھي آئے گی پھر کیوں اجر دنو اب کو کھوئے بعض اہل تغییر کے قول کے مطابق وہ لوگ طاعون سے بھائے تتے جو بنی اسرائیل کے لئے عذاب تفااوراس امت کے لئے رحمت ہے ہمارے نبی فخرالانبیاء والرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔

طاعون ایک عذاب ہاللہ جس پر چاہتا ہے اُسٹی جی جے اور بلاشہ اللہ تعالی نے اُسے مؤنین کے لئے رحمت بنایا ہے جو بھی کوئی مخض کسی ایسی جگہ موجود ہو جہال طاعون واقع ہو گیا ہواور صبر کرتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے وہیں تھم رارہے کہ جھے اس کے سوا کچھ (ضرر) ہیں پہنچ سکتا ۔جواللہ نے میرے لئے کھودیا ہے توالیے تحص کے لئے ایک شہید کا تواب ہے۔ (رواوا بنار کا ۲۰۸۵ میر)

بیتواس مخف کے لئے ہے جو طاعون کی جگہ ثابت قدم رہا۔ وہاں سے گیانہیں اور طاعون میں مبتلانہ ہوا۔ صبر واستفامت کی وجہ سے اسے شہید کا تو اب ملے گا اور جو مخص طاعون میں مرکیا تو وہ بھی شہیدوں میں ثنار ہے۔ (کمارہ او ابناری س۲۸۵۳)

جسرت عبدالله بن عوف اور حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی سرزمین میں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤاور جب کسی الیمی سرزمین میں طاعون آجائے جہاں

تم موجود ہوتواس سے بھا گئے کے لئے مت نکلنا (رواہ ابغاری ص۸۵۳ ۲۰)

حضرت جابرض الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ جوخص طاعون سے بھا گے تو وہ ایسا ہے جیسے میدان جہاد سے بھا گااور جو صبر کرتے ہوئے وہیں رہاس کیلئے ایک شہید کا تواب ہے۔ (رواہ احمد کمانی المقلان مساجا)

مَنْ ذَالَّانِيْ يُقْرِضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنَّا فَيُضْعِفَهُ لَهُ آضْعَا فَاكْثِيْرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

لون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن کھر اللہ اُس کے لئے اضافہ فر مادے چند در چند بہت سے اضافے فر ماکر اور اللہ تنگی فر ما تا ہے

وَيَنْضُطُّ وَالِيْهِ تُرْجَعُونَ

اورکشادہ فرما تا ہے اور اسکی طرف لوٹا دیتے جاؤ کے

## الله كى رضا كيلي صدقه خيرات كرنيكي فضيلت

قفسه بين: لباب التقول بين اس آيت كريم كاسب نزول بتاتے ہوئے بحوالدائن حيان وغيره حضرت عبدالله بن عرض الله عبد الله عنقل كيا ہے كہ جب آيت شريفه مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ (آخرتك) نازل ہوئي الله على سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ (آخرتك) نازل ہوئي الله على الله

ہن کہ چہاد پادوں ہیں وعلی کورٹی کر<u>ے دواں میں واب ج</u>دوں کا ہا ہم کا کھونی اور پر بھادی ہے اسے بہت زیادہ عطافر مانے کا وعدہ فر مایا جس کواپنی آیت میں اَضُعَافاً تَحْدِیْرَةً فرمایا ہے کسی نے کیاخوب کہا ۔ مالِ عالم ملک تست و مالکاں مملوک تو باوجود ایں بے نیازی اقرضوا اللہ محفظ

صیح بخاری (ص ۱۸ ج) میں ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا۔ کہ جب کوئی شخص ایک بھور کے برابر حلال مال سے صدقہ کرے اور اللہ تعالی صرف حلال ہی کو تبول فرماتا ہے اللہ تعالی اسے تبول فرمالیتا ہے بھر اسکی تربیت فرماتا ہے جبیہا کہتم میں سر بھینہ

سے کوئی مخص اپنے گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے اور وہ ذراسا صدقہ بڑھتار ہتا ہے۔ یہاں تک کہ بہاڑ کے برابر ہوجاتا ہے۔ محیح مسلم (ص۲۵۸ج۲) میں ہے کہ روز انہ رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسکی دعا قبول کروں۔کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسکودے دوں کون ہے جو مجھ سے

مغفرت مانکے میں اسکی مغفرت کردول کون ہے جوایے کوفرض دے جس کے پاس سب پچھ ہے اور جوظم کرنے والانہیں ہے۔ اس جوایے کوفرض دے جس کے پاس سب پچھ ہے اس میں یہ بتایا ہے۔ صبح تک یوں ہی فرماتے رہتے ہیں۔ یہ جوفر مایا کہ کون ہے جوایے کودے جس کے پاس سب پچھ ہے اس میں یہ بتایا کہ کہ اللہ تعالیٰ کوکس کے مال کی حاجت نہیں ہے اسکی ملکیت میں سب پچھ ہے کوئی شخص یہ نہ سبچھ کہ ضرورت مند کودے رہا

ہوں بلکہ اپنا فائدہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔اور بیہ جو فرمایا کہوہ ظلم کرنے والانہیں ہے اس میں بیہ بتایا کہ جو پھھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ضائع نہ جائے گا اس کے مارے جانے کا کوئی اندیشے نہیں۔

ٱلمُوْتُكُرِ إِلَى الْمُكِلِا مِنْ بَنِيْ إِسْرَآءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالْوَالِنَدِيِّ لَهُ مُوابَعَثُ لَكَ كياآ بكوبن اسرائيل كى ايك جماعت كاقصه معلوم بيج جوموى كے بعد پيش آيا جب انہوں نے اسے نى سے عرض كيا كه مقرر كرديج مارے لئے مَلِكًا ثُفَاتِل فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ الد ایک بادشاہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں انہوں نے فرمایا کیا ایسا ہوگا کہ اگرتم پر قال فرض کیا گیا تو تُعَاتِلُوٰ الْوَاوَمَا لَنَّا الَّانْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِنَ دِيَامِ مَا وَ تم قمّال نہ کرو؟ وہ کہنے لگے اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں قمال نہ کریں حالانکہ ہم نکال دیئے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور ٱبْنَالِنَا ۚ فَكُمَّا كُيْبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَكَّوَا إِلَّا قِلِيُلَّا مِّنْهُمُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيْهُ ۖ بِالظَّلِمِ يُنَّ ا پنے بیٹوں کے پاس سے بھر جب ان پر قبال فرض کیا گیا تو بھر گیے سوائے ان میں سے تھوڑ بے لوگوں کے اور اللہ طالبوں کو خوب جانے والا ہے وَقَالَ لَهُ مُرَنِيَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۚ قَالُوْٓ ٱ ثَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ اور کہاان سےان کے نبی نے بیشک اللہ نے مقرر فر ہادیا تمہارے لئے طالوت کو بادشاہ وہ کہنے لگے کہان کوہم پر حکمران ہونے کاحق کیسے پنچتا ہے عَلَيْنَا وَنَحُرُىٰ اَحِنُّ بِالْهُلِّكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْهَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفْهُ حالانکہ ہم ان سے زیا دہ حکر انی کے مستحق ہیں اور اکو مالی تنجائش نہیں دی گئ ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کوتم پر حکمر انی عَلَيْكُوْ وَزَادَهُ بِسُطَّةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْجِرُ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلَّكَ مَنْ يَشَأَوْ وَاللَّهُ کے لئے منتخب فرمایا ہے اور ان کوعلم میں اور جسم میں فراخی عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ اپنا ملک جسے حیاہے دے اور الله وَاسِعُ عَلِيْمُ ﴿ وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ الْيَهُ مُلْكِهُ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُونُ وَيُرسَكِينَ ا وسعت والا بطم والا باركهاان سان ك ني في كربلاشبان كحكران بوفي بيشاني بكرة جائ كاتبهار ياس تابوت جس مين تسكين ب صِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةً مِّهَا تَرُكُ إِلْ مُوسَى وَالْ هَرُونَ تَخْمِلُهُ الْمُلْمِكَةُ أِنَّ فِي ذَلِكَ تمبار بدب كاطرف سادر كيحه بحي مونى چزي ميان مس بينهي جهوزاتها آل وكاورآل الدن في حسكفر شيخ أفعاكر لير تسي كسي بيسال مي لَاتَّالُكُوْ إِنْ كُنْتُومُ مُؤْمِنِيْنَ <sup>6</sup> ضرورنشانی ہے تبہارے لئے اگرتم ایمان والے ہو۔

بنی اسرائیل کا ایک واقعه اور طالوت کی باد شاهت کا ذکر

قضعه بین: ان آیات کریمه میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فر مایا ہے۔ پورا واقعہ پارہ کے فتم کے قریب تک بیان ہوا ہے۔ اس واقعہ میں بنی اسرائیل کے لئے جہاں تذکیر کی فعت ہے وہاں اُمت محمد میر علی صاحبہا الصلاۃ والحیۃ ) کے لئے بھی بہت ی

عبرتس بين حضرت موى عليه الصلوة والسلام ك بعدانهي كي قوم من سانبياء ليهم السلام مبعوث موت جو يكي بعدد يكر ات رے حضرت بیشع حضرت شمعون حضرت شمویل اور حضرت كالب بن بوتنا اور حضرت و قبل علیم السلام كاساء كرامي لكه بي -ب حضرات حضرت موی علیالسلام کی شریعت کی تبلیغ اورتوریت شریف کے مضامین بیان فرماتے منصے بنی اسرائیل میں شدہ شدہ ب دینی بلکه بددینی تک آئی الله تعالی نے ان کے دھمنوں کوان پر مسلط فرمادیا۔جوجالوت کی قوم میں سے اور عمالقہ میں سے تصاور بحر ردم كے ساحل برمصر فلسطين كے درميان رہتے تھے۔ ياوگ بنى اسرائيل برغالب ہو گئے ۔ انكی زمين چھين لی اوران کو اوران كی اولا دکو جن میں ان کے باوشاہوں کی سل کے لوگ بھی مصفحے در کرلیا اور ان پر جزید گادیا۔ بی اسرائیل اس موقع پر بہت ہی زیادہ مصیبت اور تخق میں مبتلار ہے کوئی ایساندرہا جوائن کا قائداور مدبر ہوتا۔ جب بہت زیادہ و کھاور تکلیف میں مبتلا ہوئے تو اس زمانہ میں جوائن کے نبی تے۔(اورای صیبت کے مانہ میں وہ پیدا ہوئے اور برے موکر نبوت سے سرفراز ہوئے )انکی خدمت میں بنی اسرائیل نے عرض کیا کاللہ یاکی طرف ہے آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کرادیں تا کہ ہم ان کے ساتھ ملکر دشمنوں سے جہاد کریں اوران کواسے علاقوں سے نکال دیں (چونکہ بنی اسرائیل کوسیای حالات میں بادشاہوں کے ساتھ ملکر کام کرنے کی عادت تھی اس لئے اُنہوں نے ایسا سوال کیا)جب ان اوگوں نے کی کوبادشاہ بنانے کا سوال کیا اور قمنوں سے جہاد کرنے کا ادادہ ظاہر کیا تو ان کے نبی ان حال اورقال كوجائة تقے خطر وظا بركيا اور فرمايا كتم ساقوياً ميد بك قال فرض موكيا توجنگ سے دور بھا كو كاورار الى سے جان چھڑاؤ گے اسپردہ کہنے لگے بھلار کیے ہوسکتا ہے کہ ہماللدی ماہ میں جنگ ندریں۔ جنگ نداز نے کاکوئی سبب بیں بلکار نے کاسب مرجود ہاوروہ یہ کردش نے ہم پر جو تسلط کر رکھا ہے اسکی وجہ سے ہم اپنے گھر ول سے نکال دیئے گئے ہیں اورا پی اولا دول سے دور کر ويئے گئے ہیں۔ باتیں قربر مے پر الر کررہے سے لیکن جب قال فرض ہو گیا تو وہ خطرہ سامنے آ گیا جوان کے نی کوتھا اور تھوڑ لے اوکول كعلاوه باقى سب ارادول اوردعدول سے پھر كے اور جنگ كرنے سے مند موزليا الله جل شائد نے انكى ورخواست برحضرت طالوت کو بادشاہ بنادیا اوران کے نی نے اس کا اعلان کردیا عمل اور کارگر اری حضرت طالوت کی تھی اور مشورہ اور مبری ان کے نبی کی تھی۔ بعض مفسرين فرمايا كديه ني جس بي ذكوره بالاورخواست كي في حضرت شمعون عليه السلام تته

جب اللدتعالي كي طرف سے الى درخواست برحصرت طالوت كو بادشاہ مقرر كر ديا كيا تو اپني روايتي تجروي كے باعث أى طرح كِي ٱلني باتيس كيس جيسا كمان كامزاج تقااور يُرانا طريقة كارتفا-ان كى اس طرح كى باتيس ذرح بقره كے واقعہ کے سلسلہ میں گز رچکی ہیں۔حضرت طالوت کی بادشاہت کا اعلان سننے کے بعد کہنے لگے کہ پیخص ہمارا با دشاہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے پاس بیسہ ہے نہ کوڑی اس سے زیادہ تو ہم بادشاہ بننے کے ستحق ہیں اپنی جہالت سے وہ اللہ تعالی شانہ کو بھی رائے دینے لگے کہاس کے بجائے ہم میں سے کوئی پیسہ والا بادشاہ ہونا جاہئے۔اور بیانسان کا عجیب مزاج ہے کہ وہ

پیپه والا کو برا آ دمی مجھتا ہے خواہ کیبا ہی بے علم اور ناسمجھا ورنجیل ہو۔

ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو متخب فر مالیا ہے تم پران کوتر ججے دے دی اور حکومت کے لئے جس چیز كى ضرورت ہے وہ اس ميں پورى طرح موجود ہے حكومت كے لئے علم مونا جاہے جس كے ذريعدوہ تدبيراموركر سكے اور ورو المسائد المائد الما موتا ہےاورد شمنوں برغلبہ یانے کے لئے انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔اور یوں بھی اللہ کواختیار ہےوہ جس کوچا ہے حکومت اور مملکت عطا فرمائے جمہیں اعتراض کا کیاحق ہے اور الله کے فیصلہ کے خلاف تم رائے دینے والے کون ہوا سے معلوم ہے کہ حومت ملنے پرکوئی کیا کرے گا اور کیسا ثابت ہوگا۔ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ايک نبي كافرمانا بات ماننے كے لئے اور حضرت

طالوت کو بادشاہ سلیم کرنے کے لئے کافی تھا۔ لیکن ان کے نبی نے حضرت طالوت کی بادشاہت کا ثبوت دینے کے لئے ایک نشانی بھی بیان فرمائی اور وہ یہ کہ تمہارے پاس وہ تا بوت آئے گا جو تمہارے لئے باعث الطمینان وسکون ہوگا۔ اس تا بوت میں ان چیز دن کا بقیہ ہوگا جو حضرت موسی اور حضرت ہارون علیہاالسلام نے چھوڑی تھیں چنا نچہ وہ تا بوت ان لوگوں کے پاس آگیا جسے فرشتے اُٹھائے ہوئے سے دشمنوں نے ان سے چھین لیا تھا جب بیتا بوت اسکے پاس تھا تو دشمنوں سے جنگ کرتے وقت ان کوسا منے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسی اور حضرت ہارون علیہاالسلام نے جو چیز سی چھوڑی تھیں ان کا بقیہ کیا تھا جو اس تا بوت میں تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تو راۃ شریف کی دو شختیاں تھیں اور اُن تختیوں کا کچھ چورا تھا جو ٹوٹ گئی تھیں۔ اور حضرت موسی علیہ اسلام کا عصا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی گڑی تھی اور کچھ میں تھی تھی جو سے بیاری تھیں۔ اور حضرت طالوت کو اقتی اللہ تعالی نے بادشاہ بنایا ہے۔ فرشتے بیتا بوت لائے دوبارہ والیس کی جا رتا تھا۔ اس تابوت کا ان کے پاس فرشتوں کا لیکر آناوں لائے ان کور ہوئی کہ موسرت کو ایکن کی کہ مضرت طالوت کو واقعی اللہ تعالی نے بادشاہ بنایا ہے۔ فرشتے بیتا بوت لائے اور حضرت طالوت کے ساتھ کی کہ من سے بھر بھی یہ بعید نہ تھا کہ ان کار کر بیٹھیں اس لئے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے اور حضرت طالوت کے ساتھ کی کہ تعرب طالوت کے اس میں نشانی ہے اگر تم موس ہوں۔ وربی ان گئی کو گئی کہ گؤ کو گئی کہ میں جائی ہوں نشانی ہے اگر تم موس ہوں۔ وربیا یا یہ فی ذلاک لَائ گئی کو گئی کو گئی کے گئی کو گئی کھی کے کہ تابوت کے اس میں نشانی ہے اگر تم موس ہوں۔

## فَلْتَافْصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَّهُ رَ فَكُنْ شَرِبَ مِنْهُ

طالوت الشكرول كے ساتھ روانہ ہوئے توانہوں نے كہاكہ بلاشباللہ تعالی تہمیں ايك نهركذريعية زمانے والائے سوجس نے اس ميس سے في ليا

فَكَيْسَ مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعُهُ وَإِنَّا مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَا اللَّهِ مِنْ فَتَرَبُوا

وہ جھے نہیں ہاورجس نے اس میں سےنہ پاتو وہ جھ سے بسوائے اس شخص کے جس نے اپ ہاتھ سے ایک چلو پی لیا ، پھر تصورت سے افراد کے علاوہ

مِنْهُ الْكَوَلِيلُاقِنْهُمْ فَلَتَاجَاوَزَهُ هُوَوَالَّذِينَ الْمُنْوَامَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَةً لَنَا

سب نے اس میں سے فی لیا چر جب آ کے برھے طالوت اور وہ لوگ جو اُن کے ساتھ ایمان لائے تھے تو کہنے گئے کہ

الْيُؤْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مُرِّمُ لَقُوااللَّهِ كُورِ فِي فِئَةٍ

آج ہمیں جالوت اوراس کے لشکروں سے اڑنے کی طاقت نہیں ہے جولوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے کتنی ہی

وَلِيْلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً لِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصِّيرِينَ ﴿ وَلَهَا بَرَ فَ الجَالُونَ

کم تعداد جماعتیں اللہ کے تھم سے بھاری تعدادوالی جماعتوں پرغالب ہو چکی ہیں اوراللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔اور جب بیلوگ جالوت

وَجُنُودٍ إِ قَالُوْ ارْبُنَا آفْرِغُ عَلَيْنَا صَابُرًا وَثِيِّتُ اقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ

ادراس کے لشکروں کے مقابلہ کے لئے لکے تو عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم پرصبر ڈال دے اور ہمیں ٹابت قدم رکھ اور

الكفيرين فهزمُوهُمُ بِإذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دِ إِوْدُ جِالُوْتِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِلْمَة

کا فروں کے مقابلہ میں ہماری مدفر ما۔ سوان کو تنگست دے دی اللہ کے حکم سے او قبل کر دیا داؤ دنے جالوت کو اور اللہ نے انکو ملک دیدیا حکمت

# وَعَلَيْهُ مِمَّا يَشَآفِ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مْ بِبَعْضِ لَفُسَدُتِ

عطا فرما دی اور ان کو جو کچھ چاہا علم دے دیا اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع فرمانا لوگوں کو بعض کو بعض کے ذرایعہ تو

الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْعَلَمِ بْنَ ﴿ تِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوْهَا

زمین میں فساد ہو جاتا اور کیکن اللہ جہانوں پرفضل فرمانے والا ہے۔ بیاللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں

عَلَيْكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿

اور بلا شبہ آپ پیغیروں میں سے بیر

# طالوت كي شكر كاعمالقه برغالب مونااور جالوت كامفتول مونا

قضسيو: جب الله تعالی كی طرف سے حضرت طالوت كو بنی اسرائیل كا حكمران مقرر كرديا گيا اورائے نبی كی خبر ك مطابق ندکورہ تابوت فرشتے لے کرآ گئے تواب بنی اسرائیل کے لئے کوئی جمت باقی نہیں رہی اور جہاد کرنے کے لئے ٹکلنا یرا۔ جب دشمن سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت طالوت نے اپنے شکروں سے فرمایا کہتم لوگوں کا امتحان ہونے والا ہے۔اللہ تعالیٰتم کو مبتلا فرمائے گا اور بیابتلاءاورامتحان ایک یانی کی نہر کے ذریعہ ہوگا، چونکہ گرمی سخت تھی اور پیاس سے بے تاب ہورہے تھے اس لئے اکثر افرادامتحان میں ناکام ہوگئے مفسرین نے لکھا ہے کہ بینہر فلسطین تھی اور بعص حضرات کا قول ہے کہ اردن اور فلسطین کے درمیان کوئی نبرتھی جس کا یانی میٹھاتھا 'حضرت طالوت نے اپنے ساتھیوں ے فرمایا کہ دیکھواس میں سے چلو بھرپانی چینے تک تو بات ٹھیک ہے جس نے چلو بھرپانی پی لیاوہ تو میراساتھی ہے میرے آ دمیوں میں ہےاورجس نے زیادہ پانی فی لیاوہ مجھ سے نہیں ہے میری جماعت میں اس کا شارنہیں ، چونکہ اکثر افراد نے خوب یانی پی لیا تھااس کئے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور جی چھوڑ بیٹھے اور ہمت ہار گئے اور کہنے لگے ہم تو آج اینے دشمن جالوت اوراس کے شکر کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ ہماری بساطنہیں کہ ہم ان سے لڑسکیں۔مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ ستریا ای ہزار تھان میں سے تھوڑے ہی سے رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا جن لوگوں نے یانی نہیں پیا تھا انکی تعدادتین سوتیرہ کھی ہے۔ یقور اساایک چلویانی جن لوگوں نے پیااللہ تعالی نے اتنے ہی یانی کوان کے لئے کافی فرمادیاان کی بیاسیں اس سے بچھ کئیں اور جن لوگوں نے ڈٹ کریانی پی لیا تھاوہ وہیں نہر کے کنار ہے پھیل گئے اور بزول ہوکر گر پڑئے جولوگ حضرت طالوت کے ساتھ آ گے بڑھے اور ڈٹمن کی طرف پیش قدمی کی وہ دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑے متھ لیکن انہیں یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔میدان جہاد سے بھا گنامؤمن کا شیوہ نہیں۔ ہمیں جہاد کرنا ہی کرنا ہے۔ رہا ہماری جماعت کا کم تعداد ہونا تو اللہ کی مدد کی اُمیدر کھنے والوں کے لئے یہ بات سوچنے کی نہیں ہے بہت ہی کم تعداد جماعتیں بڑی بھاری تعداد والی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو چی ہیں۔ صبر وثابت قدی الله کی مد کولانے والی ہے۔ مفسرین نے لکھاہے کہ جب حضرت طالوت کالشکر وہمن سے جہاد كرنے كے لئے جار ہاتھا تو حضرت داؤ دعليه السلام نے اپنے ايك تھيلے ميں چند پھرركھ لئے تھے جب دونوں فريق مقابل

اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا فرما دی جس کا ذکر سورہ مق کے پہلے رکوع میں فرمایا ہے۔ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ ملک سے حکومت اور حکمت سے نبوت مراد ہے اللہ تعالی شانہ نے حضرت داؤ د علیہ السلام کو دونوں سے سرفراز فرمایا صاحب روح المعانی (صساکا ہے) کھتے ہیں کہ ایکے زمانہ کے جو نبی ہے آئی وفات کے بعد اور طالوت کی وفات کے بعد اور طالوت کی وفات کے بعد اور اور ہا دشاہت دی۔ جس کا اجمالی طور پر وَعَلَمهُ مِمَّا مَشَاءً میں تذکرہ فرمایا ہے فکورہ قصہ جہاد بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَ لَوْ کَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بِبَعْصِ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلِيَّ اللهُ ذُو فَضَلِ عَلَى الْعَالَمِينَ (کہ اگر اللہ تعالی اوگوں کو ایک دوسرے کے دریعہ دفع نہ فرما تا تو زمین فساد والی ہو جاتی اور کین اللہ دُو فَضَلِ جَها نوں پر فضل فرمانے والا ہے ) وہ قوت اور شوکت والوں کی طاقت کو دوسرے لوگوں کے دریعہ دفع فرما تا رہتا ہے اور ظالمین تباہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کی ایک ہی علاقہ یا یک ہی قوم کی قوت و شوکت ہمیشہ رہتی تو وہ ساری دنیا کو مصیبت میں ڈال دیتے اور سب کو مقہور و مجور بنا لیتے 'اور ہمیشہ طغیانی سرشی کرتے رہتے۔

آخر میں فرمایا ''کر بیداللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور بلاشبہ آپ پیغیروں میں سے ہیں''۔ چونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کتا ہیں پڑھی تھیں' نہ پرانی تاریخیس کی تھیں ۔اس لئے ان واقعات کاعلم ہوجا نا اور لوگوں کو بتا نا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ سب پچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ قال صاحب الروح قولہ تعالیٰ سب پچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ قال صاحب الروح قولہ تعالیٰ (وانک لمن الموسلین) حیث تنجبر بتلک الآیات والقرون الماضیة علی ما ھی علیہ من غیر مطالعة کتاب و لا اجتماع باحدین بدر بدلک (ص ۱۵ احتماع)۔

حضرات انبياء يهم السلام كدرميان فرق مراتب،

سره بایو قسم الله سوستی تستید سرون ما است. روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام ان حضرات میں شامل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بلاواسطہ کلام فرمایا۔ سروح المعانی کلھتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام ان حضرات میں شامل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بلاواسطہ کلام فرمایا

روں امعان سے ہوں مہر سرے ہوں اسپیا میں اس میں میں میں ہوئے وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَ جَاتٍ بھی فرمایا یعنی انبیاء کرام علیم السلام کی ایک دوسرے پرفضیات بیان کرتے ہوئے وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَ جَاتٍ بھی فرمایا یعنی بعض انبیاء کے مقابلہ میں زیادہ بلند فرمائے۔ صاحب رُوح المعانی لکھے ہیں کہ یہاں بعضُهُمُ سے سرورِ عالم حضرت محمد رسول اللہ علیہ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاخ نے آپ کو وہ وہ خواص علمیہ وعملیہ عطافرمائے کہ زبانیں ان کو پوری طرح ذکر کرنے سے عاجز ہیں آپ رحمۃ للعالمین ہیں صاحب الخلق انعظیم آپ کی صفت خاص کے ذبانیں ان کو پوری طرح محفوظ ہے۔ آپ کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جو مجزات کے ذریعے ہوئے ہوئی ہے اور آپ کے فضائل اور مناقب اسنے زیادہ ہیں مؤید ہے۔ مقام محمود اور شفاعت عظلیٰ کے ذریعہ آپ کو رفعت دی گئی ہے اور آپ کے فضائل اور مناقب اسنے زیادہ ہیں جو کئی ہزار صفحات پر شمتل ہے۔ دائل الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ اور امام بہتی کی کتاب دلائل الدی قام کا مطالعہ کیا جائے آخر الذکر کتاب سات جلدوں میں ہے جو کئی ہزار صفحات پر شمتل ہے۔

پھرارشادفرمایا وَآتَیُنَا عِیْسَی ابُنَ مَوْیَمَ الْبَینَاتِ وَایَّدنَاهُ بِرُوْحِ الْقَدُسِ کہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزات عطاکے اور رُوح القدس (بین جبر بل علیہ السلام) کے ذریعہ انکی تائید کی اسکی تفییر وتشریح سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر ۱۲ میں گزر پکل ہے پھرارشا فر مایا: وَکُوشَاءَ اللهُ مَا افْتَلَ الَّذِیْنَ مِنُ بَعَدِهِمُ مِنُ ؟ بَعْدِ مَا جَاءَ تُھُمُ الْبَیّنَاتُ (الآیۃ) اگراللہ چا ہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ اور آل وقال نہ کرتے ۔ جوحضرات انبیاء کرام علیم السلام کے تشریف لیجانے کے بعد آپس میں مختلف موگئے ۔ حضرات انبیاء کی میں اختلاف کرتی رہیں اور ان میں لڑائیاں ہوتی رہیں حالا تکہ ان کے پاس کھلے ہوئے دلائل موجود تھے۔ اگران کوس منے رکھتے تو نہ مختلف ہوتے نہ جنگ کرتے ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں کے ایمان قبول کیا اور انبیاء کیم السلام کے متبع ہے اور بہت سے لوگوں نے کفراختیار کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو ان کا آپس میں قبل وقال نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور فاعل مختار ہو وہ جوجا ہے کرے اس پرکی کا اعتراض ہوئیں سکتا۔

&ran}

# يَأْيُهُا الَّذِينَ امْنُوٓ النَّفِقُوٰ إِمَّا رَبَّ فَنَكُمْ مِّنْ فَبَلِّ انْ يَا فِي كُومٌ لَا بَيْعُ

اے ایمان والو اس میں سے خرج کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ تج

## فِيْهُ وَلَاخُلَّةٌ وَلَاشَفَاعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥

ہو گی نہ دوی اورنہ سفارش اور جو کافر ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں

### روز قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ کیلئے خرچ کرلو

یہ جوفر مایا کہ 'اس دن تی نہیں ہوگی'اس کے بارے میں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہاس سے فدید یعنی جان کا بدلہ مراد ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی جان کی جائے بدلہ عذاب بھگننے کے لئے تیار نہیں ہوگی جیسا کہ سورۃ البقرہ کے چھٹے رکوع میں فرمایا لا تَجزی نفس عَنُ نفس شَیْنا اور فدیدی صورت میں کیونکہ مبادلہ ہوتا ہے اس لئے اسے تی سے تبیر فرمایا۔اور جوفرمایا آ کُرِّ جوگاء یَو مَئِذِ الله عَنْ فَفس مَنْ لَهُ عَنْ عَدُو الله الله تَقین َ . (اس دن دوست ایک دوسر سے تبیر فرمایا۔اور جوفرمایا آ کُرِّ جوگاء یَو مَئِذ الله الله تُعَنِّ عَدُو الله الله تَقین َ . (اس دن دوست ایک دوسر کے دیمن ہوں گے۔سوائے ان لوگوں کے جوصفت تقوی سے متصف سے ) و کلا شَفاعة فرما کر شفاعت یعنی سفارش کی نفی فرمادی۔اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لئے اُس دن کوئی شفاعت نہ ہوگی۔جیسا کہ سورۃ المؤمن میں فرمایا: مَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ حَمِیْمٍ وَکلا شَفِیْعٍ یُطاعُ (کہ ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا ہوگا جس کی لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ حَمِیْمٍ وَکلا شَفِیْعِ یُطاعُ (کہ ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا ہوگا جس کی لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ حَمِیْمٍ وَکلا شَفِیْعِ یُطاعُ (کہ ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا ہوگا جس کی

بات مانی جائے ) اہل ایمان کے لئے جوشفاعت ہوگی اس میں اسکی نفی نہیں ہے جس کوسفارش کرنے کی اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکے گا اور جس کے لئے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اس کے لئے سفارش ہوسکے گی۔

آیت کے ختم پر فرمایا وَالْکلفِرُونَ هُمُ الطَّالِمُونَ ( کفر کرنے والے ظالم ہی ہیں) اُنہوں نے معبود ق سے منہ موڑ ااور خالق وما لک سے منحرف ہوگئے۔ایسے لوگوں کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔

اللهُ لا إله إلا هُوْ الْحَيُّ الْفَيْدُومُ قَ لَا تَأْخُذُهُ مِسْنَةٌ وَلاَ نَوْمُ لَا مَا فِي السَّلُوتِ

و الارتراك الارتراك المرك الم

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِينُظُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِمَ كُرُسِيُّهُ

اور جوان کے پیچے ہے اور وہ اعام نہیں کرتے اسی معلومات میں ہے کی چیز کا گر جو وہ چاہئے گیجائش ہے اسی کری میں السیاد ہوت و الکروش و لایکودہ جفط میا و کھو العربی العظیم العام السیاد ہوت کے الکروش و لایکودہ جفط میا تو کھو العربی العظیم ا

آسانوں کی اور زمین کی اور اسے بھاری نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت اور وہ برتر ہے عظمت والا ہے

## التدجل شائه كى صفات جليله كابيان

قفسيو: يآيت كريمآية الكرى جاحاديث شريفه ين اسكى بهت فضيلت وارد ہوئى جے حضرت الى بن كعب فضيلت وارد ہوئى ہے حضرت الى بن كعب في نيان فرما يا كہ بھو ہے رسول الله عليفة في فرما يا كہ اب ابوالمنذ رابيا تكى كنيت ہے ) كياتم جانے ہوالله كى كتاب ميں وہ كون ي آيت تمہارے پاس ہے جواعظم ہے (سب سے بوئ عظمت والى ہے) ميں نے عرض كيا الله اور اس كا رسول ہى سب سے زيادہ جانے والے ہيں ۔ آپ نے پھروہى سوال فرما يا تو ميں نے عرض كيا كہ وہ آيت اَللهُ لَآلِلهُ إِلّا هُوَ الْعَدِيُ اللهُ ال

بعیوم ہے ہو کہ اس آیت شریفہ میں کری کا ذکر ہے اس لئے عوام وخواص سب ہی اسے آیۃ الکری کے نام سے جانتے اور پچانے ہیں۔خودروایات حدیث میں اسے آیۃ الکری کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ آیۃ الکری میں اللہ جل شاخہ نے اپنی صفات جلیلہ بیان فرمائی ہیں۔اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالی معبود برق ہے وہی معبود قیقی ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ وحدۂ لاشریک ہے۔صفت الوہیت میں منفرد ہے۔

پھرارشادفرمایا آلَحَی الْقَیُّومُ لَفظ حی عربی زبان میں زندہ کے لئے بولاجاتا ہے۔اللہ جل شلنهٔ زندہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔اسکی ذات وصفات ازلی واَبدی ہیں جن کو بھی ذوال نہیں اور قَیُّومٌ مبالغہ کا صیغہ ہے۔قائم خودقائم رہنے والا اور قیوم قائم رکھنے والا ساری کا کنات اللہ تعالی شانه کی مخلوق ہے اور اس نے ان سب کو وجود دیا ہے اور اس کے إذن ومشیت سے مسیم وجود قائم ہے کا کنات کے سب احوال اس کی مشیت اور قدرت سے متغیر و متبل ہوتے ہیں اوروہ جس کو جس حال میں سب کا وجود قائم ہے کا کنات کے سب احوال اس کی مشیت اور قدرت سے متغیر و متبل ہوتے ہیں اوروہ جس کو جس حال میں

چاہ رکھتا ہے می بخاری (ص ۱۵۱٪) میں ہے کہ رسول اللہ علیات رات کو جب نماز تبجد کے لئے بیدار ہوتے سے تو بارگاہ فداوندی میں جومعروش پیش کرتے ہے۔ اس میں یہ بھی تھا: اللّٰہ ہم لک الْحَمُدُ اَنْتَ قَیْمُ السَّمُونِ وَ اَلْاَرُضِ وَمَنُ فِیهِنَّ فَیهِنَّ السَّمٰونِ وَ اَلْاَرُضِ وَمَنُ فِیهِنَّ السَّمٰونِ وَ اَلَارُضِ وَمَنُ فِیهِنَ السَّمٰونِ بِی کیلے سب جم ہے۔ آپتام آسانوں کے اور جم پیر جم کا اللہ اللہ اللہ تا کہ دُہُ سِنَة وَ لَا نَوْمُ (اس کونیس پکرتی ہے اُوگھ اور نہ نیند) سِنَة ہمکی نیندکو کہتے ہیں جس کا ترجمہ اونگھ سے کیا گیا ہے۔ اور نَوْمُ سوجانے کو کہا جاتا ہے جس میں ہوش وحواس بالکل ہی قائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ شانۂ اونگھ اور ارام پانے کیلئے نیندکی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانۂ کو کی فیند دونوں سے برتر اور بالا ہے مخلوق کو تھان دور کرنے اور آرام پانے کیلئے نیندکی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانۂ کو کی طرح کی کوئی بھی حکمت نہیں ہوتی اور نہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانۂ کو کی انفعال اور تقیر حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانۂ کو کی انفعال اور تقیر حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر نیند فاج ہی ہے نہ اللہ تا ہی ہوجاتی ہے سونا نہ چاہیں تب بھی فیند دبالیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اپنے اختیار سے سوتا ہے اور نہ اس نیند کے اللہ ہوتا ہے۔ افظ کو آئے تی کہ کوئی بھی تعید کوئی ہی اسے نہیں پکوسی تو بوئی ہوتا ہے اور نہ اسے نیند کے فلہ ہوتا ہے۔ افظ کو آئے ہی ایک اللہ تو ایک کے حدیث شریف میں فیدی نوٹوں ہے اس کے حدیث شریف میں فیدیا نوٹوں ہے اس کے حدیث شریف میں فرایا: اِنَّ اللٰہ کو اِنَامُ وَ کو اِنْکُونِیْکُونَ کَا یَامُ وَ کَا اِنْکُونُیْکُونُ کُلُونُ اِنْکُونُ کُلُونُ اِنْکُونُ کُلُونُ کُلُ

يعنى الله تعالى مبيل سوتا اورنديد الكى ذات كشايان شان بكروه سوئ في هرفرمايا: لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الكرك (الله بى كے لئے ہے جو پھھ سانوں ميں اورزمين ميں ہے)سب اس كے بندے ميں اور مرچيز اسكى ملكيت ہےسب كوأسى نے پيدافر مايا ہوہ فاعل مخار ہے جس طرح جا ہے اپی مخلوق میں تصرف فرمائے پھر فرمایا: مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ الا باذيه- (كون بجواكى بارگاه مسفارش كريكراكى اجازت سے)اس ميں بيتايا ككى كى الى حيثيت نيس كالله تعالى کی بارگاہ میں سفارش کرسکے ہاں اس کا بیکرم اورفضل ہے کہ جس کو چاہے سفارش کرنے کی اجازت دیدے اور جس کے لئے اجازت دے اس کی سفارش ہوسکتی ہے۔قیامت کادن جو تلوق کے لئے بہت ہی تضی ہوگا۔اس ونت لوگ متعدد انبیاء کرام ملیم السلام كي خدمت مين حاضر مول مح جب سب عاجزي ظاهر كردي كي تو فخر لا ولين ولآخرين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں روانہ ہوجاؤں گا۔اور عرش کے بیچی کراپے رب کیلئے سجدہ میں پر جاؤں گا۔ پھراللہ تعالی مجھ پراپی وہ تعریفیں اور دہ بہترین ثنا منکشف فرما ئیں گے۔جو مجصے بہلے کسی پرمنکشف نفر مائی تھیں ۔ پھرارشادر بی موگا کواے محدسرا تھاؤادر ماگلیمیماراسوال پورا کیاجائے گا۔سفارش کروتمباری سفارش بوری کی جائے گی (اس کے بعد آپ سفارش فرمائیں گے۔جس کا مفصل واقعہ ی بخاری اور سی مسلم میں ندکورہے)۔ سورة لحله عب ارشادفرمايا: يَوُمَنِدٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنُ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوُلاً ــ(اسروزسفارشُ لْفَع نددے گی مرایسے مخص کوجس کے واسطے رحمٰن نے اجازت دی ہواورجس کے لئے بات کرنا پیند فرمایا ہو) سورۃ الانبیاء میں فرشتوں کے بارے میں ارشادفرمایا: یَعُلَمُ مَا بَیْنَ اَیَدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَطَى وَهُمْ مِنُ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (الله جاتا ہے ایک ایک مجھلے احوال کواوروہ سفار شنیں کرسکتے مگراس کے لئے جس کے لئے خدا تعالی راضى بواوروه سب الله كى بيبت سے دُرتے بي ) سورة جم من فرمايا وَكُمْ مِنْ مَّلَكِ فِي السَّمُوبِ لَا تُغْنِيُ شَفَا عَتُهُمُ شَيْعًا إِلَّا مِنْ ابَعْدِ أَنْ يَا ُذَنَ اللهُ لَمِنْ يَشَاءُ وَيَوْضَى (اوربهت عفرضة آسانوں میں موجود ہیں جنگی سفارش ذرابھی کامنہیں آسکی مگر بعداس کے کہ اللہ تعالی جس کے لئے جاہیں اجازت دیدیں۔اورراضی ہوجائیں)۔

پھر فرمایا یَعُلَمُ مَا بَیْنَ ایَدیْهِمُ وَمَا حَلْفَهُمُ ۔ (الله تعالی جانتہ جو پھی گلوقات کے آگے اور پیچے ہے) یعنی ان کے امور دنیو یہ واخر و یہ کااس کو پوری طرح علم ہے۔ بعض مفسرین نے اسکی تفسیر میں لکھا ہے کیمل کر نیوالوں کے جواعمال اسچھ برے سامنے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے اور جو پہلے کر بچے ہیں اکو بھی جانتا ہے غرض کہ اس کاعلم پوری مخلوق کو اور مخلوق کے احوال واعمال وافعال سب کو پوری طرح محیط ہے۔

پر فرمایا: وَلَا يُحِيُطُونَ بِشَى ءِ مِّنُ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (اور بندول کوالله کی معلومات میں سے بس اس قدرعلم ہے جتنا اُس نے جاہا) جس سی مخلوق کو جتنا بھی علم ہے وہ الله تعالی کے عطافر مانے سے ملا ہے۔ان میں سے سی کا کوئی علم اُ ذاتی نہیں ہے اور نہ کسی کاعلم ساری معلومات الہید تک محیط ہے۔

آست شريفه مس الله تعالى شائه كل صفات عاليه الوجيت وحدانيت حيات علم ملك قدرت اراده بحث فرمادى بين: ونطقت بأنه سبحانه موجود منزه عن التحيز والحلول مبراً عن التغير والفتور الا مناسبة بينه وبين الأشباه لا يحل بساحة جلاله ما يعرض النفوس والأرواح مالك الملوك والملكوت و مبدع الأصول والفروع والبطش الشديد العالم وحده بجلى الأشياء وخفيها وكليها وجزئيها واسع الملك والقدرة لكل ما من شأنه أن يملك ويقدر عليه لا يشق عليه شاق ولا ينقل شي لديه متعالى عن كل مالا يليق بجنابه عظيم لا يستطيع طيرًا لفكر أن يحوم في بيداء صفات قامت به. (روح المعانى صااح سا

فا کدہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو خض برنماز کے بعد آیہ اکری پڑھلیا کر سے قرجنت کے داخل ہونے میں اس کے لئے صرف موت ہی آئری ہوئی ہے۔ اور جس نے آیہ الکری لیٹے وقت پڑھ لی اللہ تعالی اس کے گھر کواورا آس پاس کے چندگھر ول کوائن سے دھے گا۔ (معلو قالمصابح موجہ کے موفی کے گھر کواورا آس پاس کے چندگھر ول کوائن سے دھے گا۔ (معلو قالمصابح موجہ کے اللہ تعالی کی طرف سے ایک بھر ان مقرر رہے گا۔ (معلو قالمصابح موجہ انجاری فی قصہ اسر ابی ہریہ ہی اس کے اللہ تعالی کی طرف سے ایک بھر ان مقرر رہے گا۔ (معلو قالمصابح موجہ انجاری فی قصہ اسر ابی ہریہ ہی موجہ کو مورہ حتم (لیتی موجہ موجہ کو موجہ کے تک اس کے موجہ کے اس کے موجہ کے اس کے موجہ کو موجہ کے تک اس کے موجہ کو میں اللہ کہ موجہ کو مقرور کو الو موجہ کو موجہ کو

#### وین میں زبردسی مہیں ہے

قضعه بیں: لباب النقول میں اس آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے بحوالہ اُبوداؤ دونسائی وابن حبان مصرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جس عورت کا بچہ مرجاتا تھاوہ بینذر مان لیتی تھی کہ اگر میرا بچہ زندہ رہاتو اسے بہودی بنادوں گی (العیاذ باللہ) جب بہود کا قبیلہ بنونضیر مدینہ منورہ سے جلاوطن کیا گیا تو ان میں انصار کے قبیلوں کے وہ لڑ کے بھی سے جودین بہودی مدینہ منورہ سے جانے گئے تو ان لڑکوں کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ان کوئیس جانے دیں گئے تو ان لڑکوں کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ان کوئیس جانے دیں گے۔ اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ کا اِنْحُوا اَ فِی اللّذِیْنِ ناز لِفرمائی۔

 الله تعالی نے ہردعا کے جواب میں قلہ فَعَلُتُ فرمایا یعنی میں نے تہارے سوال کے مطابق کر دیا ہینی تہادی دعا کی بی قبول ہوگئیں۔
صحیحہ سلم (ص ۹۷ تا) میں ہیں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ علیہ کے تین چیزیں عطاکی گئیں۔(۱) پانچ نمازیں
(۲) سورة البقرہ کا آخری حصہ (آمن الوسول سے سورة کے تم تک) (۳) آپ کی اُمت میں جولوگ مشرک نہ ہوں۔
انکے بڑے بڑے بڑے گنا ہوں کی بخشش کردی گئی (گناہ کبیرہ محض اللہ کی رحمت سے یا تو بہ سے یا بطور تطبیرہ تحیص عذاب بھگت کرمعاف ہوجا کیں گے۔فاسق کو دائی عذاب نہیں ہے۔
کرمعاف ہوجا کیں گے اور اہل ایمان ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے جا کیں گے۔فاسق کو دائی عذاب نہیں ہے۔
کا فرومشرک کو دائی عذاب ہوگا )۔قال النودی فی شرح سے مسلم والمواد واللہ اعلم بعفوانها انہ لا ین خلد فی النار بخلاف المشر کین ولیس الموادانہ لا یعذب اصلا النے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان فر مایا کہ ایک مرتبہ جریل علیہ السلام رسول الله علیہ کی خدمت میں تشریف رکھتے تھے ای اثناء میں اُوپر سے ایک آ واز سی اُنہوں نے اوپر کوسراُ ٹھایا اور بتایا کہ بیہ آسان کا ایک دروازہ آج کھولا گیا ہے۔ جو آج سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو جریل علیہ السلام نے بتایا کہ بیفرشتہ آج زمین پر نازل ہوا ہے آج سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آنخضرت سرورعا کم علیہ کوسلام کیا اور عرض کیا کہ آپ دو نازل ہوا ہے آج سے پہلے کی نی کونہیں دیتے گئے۔ اول فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ نوروں کی خوشجری س کی سے جو بھی کوئی حصہ آپ تلاوت کریں دوم سورۃ البقرۃ کی آخری آبیتی (سورہ فاتحہ اور بیہ آب سے پہلے کی نی کونہیں دیتے گئے۔ اول فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ کری آبیتی (سورہ فاتحہ اور بیہ آبی سے پہلے کی نی کونہیں گئی ہے۔ (صحیح مسلم سے بوائی خوادت کریں گے (جوسوال پر مشتمل ہوگا) تو اللہ تعالی ضرور آپ کوسوال کے مطابق عطافرہ کیں گے۔ (صحیح مسلم ص اے سے کا

ندکورہ بالا روایات سے سورۃ البقرہ کی آخری دونوں آیات کی اہمیت اور نفنیلت معلوم ہوئی کہ بیآیات شب معراج میں عطا ہوئیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان دعاؤں کو قبول فرمالیا صحیح بخاری (ص200ج7) اور سحیح مسلم (121ج1) میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ الایتان فی اخو سورۃ البقرۃ من قرء بھما فی لیلۃ کفتاہ (یعنی جس نے کمی رات میں سورہ بقرہ کی آخری دوآیتیں پڑھ لیس تواس کے لئے کافی ہوں گی)

حضرات شراح حدیث نے کافی ہونے کے ٹی مطلب لکھے ہیں اول بید کہ پڑھنے والے کوتمام انسان اور جنات کے شرسے محفوظ رہنے کے لئے کافی ہوں گی دوسرے بید کہ ہرتم کی آفات و کمروہات سے حفاظت رہے گی تیسرے بید کہ رات کوجو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ رہ گئیں تو انکی جگہ کفایت کریں گی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کوفل نمازوں میں قیام کرنے کے قائم مقام ہوجا ئیں گی واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

ولقد من الله تعالى با كمال تفسير سورة البقرة على يد هذا العبد الضعيف بالمدينة المنورة في اواخر شعبان المعظم <u>9.3 ه</u> بحسن توفيقه و تيسيره وأرجوأن يوفقني الله تعالى لإتمام تفسير كتابه كله والحمد الله اولا و آخرا والصلوة والسلام على من جاء نا بكتاب الله تعالى وأرسل طيبا وطاهرا

وكانت مدة تاليفه من بدء سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة سنة فصاعدا والله ولى التوفيق و بيده أزمة التحقيق.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس طرح کے وسوسے آنے پر پڑھنے کے لئے بہتا ایا الله اَحَدِّ الله الصَّمَدُ لَم يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا اَحَدِّ۔ اور فرمایا اس کے بعد بائیں طرف کوتین بار تھوک دے اور اَعُودُ ذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيُمِ پڑھ لے۔ (مشکوۃ المصابح ص ١٩)

پھراللہ تعالی شاخ نے اپنے بندوں کو دعا تلقین فرمائی کہ اس طرح دعا مانگا کریں جومتعدد جملوں پر شمتل ہے اور ان میں متعدد دعا نہیں ہیں پہلے یہ دعا بتائی: رَبَّنا کَلا تُوَاحِدُنَا اِنْ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَانُنَا (اے ہمارے رب ہماری گرفت ندفر ما۔ اگر ہم بھول جا نمیں یا ہم سے چوک ہوجائے )صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ خطا اور نسیان پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ لہٰذا بیسوال کرنا اللہ تعالی شاخ کی اس نعمت کا اقرار کرنا ہے کہ اُس نے بھول اور خطاء پر مواخذہ نہیں رکھا کو اور و کے بحاورہ میں گناہ کے لئے استعال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مراذ نہیں ہیں بلکہ خطا سے وہ کل مراد ہے جو بلا ارادہ صادر ہوجائے۔ یا در ہے کہ مؤاخذہ ہونا نہ ہونا اور بات ہے اور خطا ونسیان سے بعض احکام کا متعلق ہونا دوسری بات

صادر ہو جائے۔ یا درہے لہ مواحدہ ہونا نہ ہونا اور بات ہے اور تطاوشیان سے سی من ان من اور من کا دو سری ہوتی مثلاً ہے۔ خطا اور نسیان کے بارے میں جو بعض احکام ہیں عدم مؤ اخذہ فی الآخرۃ ہے اُن احکام کی نفی نہیں ہوتی مثلاً نماز میں بھول کرکوئی شخص بول پڑا تو اس سے نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرخطاً کسی مؤمن کوئل کردیگا تو دیت اور کفارہ واجب ہوگا۔

یل کرکوئی حص بول پڑا تواس سے نماز فاسد ہوجائے کی اورا کر حطاسی موسن کوئی کردیا کو دیت اور تفارہ واجب ہوہ۔ پھر ایک اور دعاء تلقین فرمائی اور وہ رہے: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَیْنَا اِصُرًا کَمَا حَمَلُتُهُ عَلَی الَّذِیُنَ مِنُ قَبُلِنَا اس رید وزیر سے ساتھ میں میں میں میں میں عضر کر وہ کی استریاب میں جمریر ہواری ادکام کا لوجون در کھ جسیا کہ ہم سے ا

میں ارشا دفر مایا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرو کہ اے ہمارے رب ہم پر بھاری احکام کا بو جھ ندر کھ جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں یعنیٰ بنی اسرائیل پر رکھاتھا مثلاً توبہ قبول ہونے کے لئے اپنی جان کوئل کرنامشر وط تھا اور زکو ہ میں چوتھائی مال نکالنا

ور المراد ہو کہ اور کا کہ بیں ہوسکتا تھااس کے لئے نجاست کی جگہ کوکاٹ دینا پڑتا تھااور جب کو نی شخص جھپ کررات کو گناہ کرتا تھا توضیح کو اُس کے درواز سے پر کھا ہوا ہوتا تھا کہاس نے فلاں گناہ کیا ہے اور بعض طیبات اُن برحرام کردی گئی تھیں۔

كما قَالَ تَعَالَى حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمُ وَقَالَ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلَّ ذَى ظُفُو (الآية) اورنماز پڑھنے کے لئے بیتجی ضروری تھا کہ سجد ہی میں نماز پڑھے اور مال غیمت اُن لوگوں کے لئے مطال نہیں تھا اللہ تعالی شانۂ نے اُمت محمد بیکیلئے آسانی فرمائی اور مشکل احکام مشروع نہیں فرمائے جو بنی اسرائیل پرفرض

طَالَ بِنَ هَا اللهُ هَا كُلُونَ مِن رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ مَن مَن اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ الطَّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيُضَعُ عَنُهُمُ وَاللهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ لَا اللَّهِى كَانَتُ عَلَيْهِمُ (وه يا كيزه چيرول كوان كيلي حلال فرمات بين الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنُهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ لَا اللَّهِى كَانَتُ عَلَيْهِمُ (وه يا كيزه چيرول كوان كيلي حلال فرمات بين

اورگندی چیز وں کوائن پر حرام فرماتے ہیں اور اُن پر جو بوجھ اور طوق تھے اُن کودور کرتے ہیں )۔

مزید دعاتلقین فرماتے ہوئے ارشاد ہے: رَبَّنَا وَلا تَحَمِّلُنَا مَالا طَاقَةَلَنَا بِه- (اے ہمارے رب اور ہم پركوئی اليابار نہ ڈالئے جس كى ہم كوطافت نہ ہو)اس سے تكاليف شرعيہ بھى مراد ہوسكتى بيں اور مصائب تكويديہ بھى اور دونوں بھى

مزاد لے سکتے ہیں۔صاحب جلالین لکھتے ہیں: من التکالیف والبلایا اس سے دونوں کی طرف اشارہ ملتاہے۔ آخر میں مختصر الفاظ میں جار دُعا کیں اکٹھی تلقین فرما کیں۔وَاعُفُ عَنَّا (اور ہمیں معاف فرما) وَاعُفِو لَنَا (اور

ہماری مغفرت فرما) وَارْحَمُنَا (اورجم پرم فرما) اَنْتَ مَوُلَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (توجم ارامولی یعنی وَلَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (توجم ارامولی یعنی وَلَا اور مددگار ہے۔ سوجماری مدفرما' کافرقوم کے مقابلہ میں )۔

سے مسلم (ص22جا) میں ہے ہر ہردعا پراللہ تعالی کی طرف سے جواب میں نعم کا جواب ملاً دوسری روایت میں ہے کہ

ایک خاص تعلق پیدا ہوجائے گاجس ہے آپس میں ملنا جلنا ہوگا۔الل تفراسلام سے قریب ہول گے اس کے بیجھنے کے مواقع فراہم موں گے۔اللہ کی کتاب ان کے کانوں میں پڑے گی۔اسلام کی سچائی کے دلائل واضحہ ان کے سامنے آئیں گے۔اوراہل ایمان كاخلاق حسنداورا عمال صالحه ديكصيل كي تواقرب ب ككفر سے باز آجائيں اور اسلام قبول كرليس اگر اسلام كولاكل واضحه سامنة نے کے بعد بھی کوئی مخص اسلام کو قبول نہیں کرتا تو اس کی حمالت ہے کہ تفریر جمنے ہی کواختیار کئے ہوئے ہے۔ اسلام کے عہداول سے لے کرآج تک مسلمان ممالک میں کروڑوں کا فروں نے زندگی گزاری ہے۔ کسی امیریا خلیفہ یا بادشاہ نے انہیں اسلام پرمجبور نہیں کیا۔اورجن قوموں نے اسلام قبول کیاوہ اہل الله کی محنتوں وکوششوں سے اسلام ک آغوش میں آئی ہیں کسی نے سر پرتلوار رکھ کریاسینہ پر بندوق رکھ کرکسی کواسلام قبول کرنے پرمجبور نہیں کیا فقہاء نے واضح طور پر لکھاہے کہ میدان جہاد میں عورتوں' بوڑھوں' ایا ججوں اور گرجوں میں رہنے والوں کو آل نہ کیا جائے' حالانکہ ان لوگوں کوتلوار کے ذریعیہ بآسانی اسلام میں داخل کیا جاسکتا ہے۔تفییر درمنثور (ص ۱۳۳۰ج۱) میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک نصرانی بردهیا کواسلام کی دعوت دی اور فرمایا أسلِمی تسلّمِی (بعنی تواسلام قبول کرلے عذاب سے فی جائے گی) رعوت دے دی ہے) اس کے بعد اُنہوں نے یہی آیت کا اِنگراہ فی اللّین تلاوت کی البتہ اتنی بات ضرور سمجھ لینا جائے کہ تفرخالق و مالک کی سب سے بدی بعناوت ہے۔ باغی کی سزاتو سب کومعلوم ہی ہے۔ ان باغیوں کی بہت برسی اور سب سے بوی دائی سزاتوان کوآخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ انکی سرکو بی ہوتی رہے۔اور كفركااثر جس قدر بھى كم مواجها ہے اگر جہادوقال ند بوتو كافرابل ايمان پر چڑھ جائيں كے ادر اہل ايمان تھوڑے رہ جائیں گے اورا نکا جینا دو بھر ہوجائے گا۔ للذا ضروری ہوا کہ اگر جزیہ بھی دینا منظور نہیں کرتے تو ان سے قبال کیا جائے اور یمی سجھ لینا جائے کہ نفر جوخدا وند تعالی کی بغاوت ہے اسکی سزامیں قبل کر دینا اور بات ہے (اور جولوگ باغیوں کا قانون جانتے ہیں وہ اس پرکوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتے )اورسر پرتلوار رکھ کرید کہنا کہ اسلام قبول کرورنہ قل کردینگے بیدوسری بات ہےاس دوسری بات کواکراہ کہا جاتا ہےاور جہاد کے موقعہ پراکراہ نہیں کیا جاتا اور بد بات بھی ہے کہ ایمان قبول کرنے پر ز بردی کا کوئی فائدہ ہے بھی نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص جروا کراہ کی وجہ سے ظاہری طور پراسلام قبول کر بھی لے اور دل سے مسلمان نه بوتو ندتواس كے حق ميں مفيد في الآخرة بوگا اور ند جھوٹی زبان سے اسلام قبول كرنے والے سے مسلمانوں كوكوئى نفع بینچگا۔جیبا کہمنافقین ظاہر میں مسلمان تھے اور اندرے کا فرتھے اور مسلمانوں کونقصان پہنچاتے رہتے تھے۔اسلام کی حقانیت اوراسکی سیائی کے دلائل روز روٹن کی طرح واضح ہیں دنیا بھرکی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ جھپ چکا ہے کھر کھر اسلام کا کلمہ بینچ چکا ہے۔ آلات جدیدہ نے دنیا کے ہر گوشہ میں اسلام کی دعوت پہنچادی ہے اس کوئی جانتے ہوئے بھی جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے وہ اپنے کوعذاب میں دھکیلنے کےخود ذمہ دار ہیں۔بدایت طاہر ہوچکی ہے گمراہی کولوگ سمجھ سے ہیں دونوں میں کوئی التباس واشتباہ نہیں ہے اب اگر کوئی مخص ہدایت قبول نہیں کرتا اور جانتا ہے کہ بیر ہدایت ہے دنیا وی معلحوں نے جائدادوں کے خیال نے رشتہ دار یوں کی فکرنے عہدوں کے چھن جانے کے خوف نے ہدایت قبول كرنے سے روك ركھا ہے اور چندروز ہ دنیاوى زندگی كے منافع ومصالح كی وجہ سے آخرت كے دائمی عذاب كے لئے تیار

ہے اور اس طرح اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے تو اس کا علاج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہواہم اللہ تعالیٰ۔

لفظ طاغوت معتل لام واوی ہے جس کا ماضی مضارع طغی یطغی ہے بیلفظ سرکشی کے معنی پردلالت کرتا ہے الل افت کا فرمانا ہے کہ اس میں قلب مکانی ہوا ہے اصل کلم طغو وت ہے۔ لام کلمہ کومقدم کردیا گیا اور عین کلمہ کومؤخر کردیا گیا کھر حرف علت کوالف سے

بدل دیا گیا'یدو نفظی تحقیق ہوئی معنوی اعتبار سے اس میں متعددا قوال ہیں۔حضرت عمراور حضین بن علی رضی الله عنهم نے فرمایا که اس سے شیطان مراد ہے مجاہداور قاده کا بھی بہی قول ہے۔حضرت امام مالک رضی اللہ عند نے فرمایا که کل ما عبد من دون اللہ فھو

اس سے شیطان مراد ہے مجاہداور قدادہ کا بھی بہی تول ہے۔ حضرت امام ما لک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کل ما عبد من دون اللہ فھو طاغو ت (لینی اللہ کے سواجس کسی کی بھی عبادت کی گئی۔وہ طاغوت ہے)اور بعض حضرات کا قول ہے کہاس سےاصنام کینی ہت مراد

بین بیسب اقوال لکھنے کے بعد صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں (صساح») والأولی أن يقال بعمومه (يعنی اس کاعموی معنی مراد المعنی بیسب اقوال لکھنے کے بعد صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں (صساح») والأولی أن يقال بعمومه (يعنی اس کاعموی معنی

لینا زیادہ بہتر ہے)اوراس کےمفہوم میں وہ سب معانی داخل ہیں جواُوپر بیان ہوئے درحقیقت شیطان اوراسکی مدگارتمام طاغوتی طاقتیں انسان کواسلام سے روکتی ہیں۔جس کسی نے بھی ان طاقتوں کونہ گردانا اوران سے دشتہ تو ڑااوران سب سے منہ موڑااوراللہ پر

ظامیں انسان واسلام سے روی ہیں۔ من کی ہے ہی ان طاعوں کوئی بردانا اور ان سے رستہ کو را اور ان سب سے مقد کور اور اسلامی ایمان لا یا اس نے بہت مضبوط حلقہ اور بڑی قوت والاکڑا کیڑلیا' پیکڑ اایساہے جو بھی ٹوشنے والانہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور اس

کے دین کوتشلیم کرلیااوراس کے رسولوں اور کتابوں پرایمان لے آیااس نے سب سے بڑی طاقت کا سہارالے لیااوریقین کی دولت سے

مالا مال ہو گیانہ اس قوت کوشکتنگی ہے نہ زوال ہے آخر میں فرمایا کہ اللہ سننے والا جانے والا ہے۔ وہ سب کے اقوال کوسنتا ہے۔ سب کے

اعمال کوجانتا ہے؛ جوسرف زبان سے مسلمان ہوا اس کا بھی علم ہےاور جس نے جھوٹی زبان سے کلمہ پڑھاوہ اس سے بھی باخبر ہے۔

اں وجا ناہے بوسرت ربان سے منان ہوا '' ان کی ہے اور سے بول روبان سے معمد پر معاودہ سے سی برہے۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں اسلام کومضبوط پکڑنے والا چونکہ ہلاک اور خسر ان سے محفوظ رہتا ہے اس لئے اس کو

صاحب بیان انفرا ن بھتے ہیں اسلام تو مصبوط پر نے والا پوملہ ہلات اور سنران سے سوط رہا ہے اس سے اس و ایسے محف سے تشبیہ دی جو سی مضبوط رس کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تھام کر گرنے سے مامون ہوجائے اور جس طرح الی رسی

کے ٹوٹ کرگرنے کا خطرہ نہیں (اور یوں کوئی رسی ہی چھوڑ دیتو اور بات ہے )اسی طرح اسلام میں بطلان کا احتمال نہیں مناب سریاں ہے جب کر بریک سریک سے میں ایک میں میں میں میں اسلام میں بطلان کا احتمال نہیں

جو مفعنی اِلی الھلاک ہو'اورخودکوئی اسلام ہی کوچھوڑ دے وہ اور بات ہے'اور مقصود آیت کا اسلام کی خوبی کا واضح وثابت بالدلیل ہونا ہے جس کواس عنوان خاص سے بیان فر مایا گیا۔

اللهُ وَإِنَّ الَّذِينَ امْنُوْ ايُخْرِجُهُ مُرْضً النَّظُلُبَ إِلَى النُّورِة وَالَّذِينَ كَفَرُوا

الله ولی ہے اُن لوگوں کا جو ایمان لائے وہ ان کو نکالتا ہے اند جیروں سے نور کی طرف اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا

الْهُ اللَّهُ الطَّاعُونِ يُغْرِجُونَهُ مُرصِّ النُّورِ إِلَى الظُّلَمْتِ أُولِيكَ أَصْعُبُ النَّارِ ۗ اوَلِيْهُمُ الطَّاعُونِ يُغْرِجُونَهُ مُرصِّ النُّورِ إِلَى الظُّلَمْتِ أُولِيكَ أَصْعُبُ النَّارِ ۗ

اور یہ والے طوف مرجو کا مار رہی الدور رہی الدور اور ہو اور ہو اور اور الدور ا

المُ فِيهَا خَلِدُ وْنَ هَ

وہ اس میں ہمیشہ رہیں کے

الله تعالی اہل ایمان کے ولی ہیں اور کا فروں کے اولیاء شیطان ہیں

و في مدولار كارساز اوردوست كو كهتم بين اس آيت شريفه مين فرمايا كه الله تعالى ايمان والول كاولى بوه ايمان والول كو

کفروشرکی اندھیر ہوں سے نکالتا ہاں کواسلام کی روشی میں لاتا ہاں کونور پر ہابت قدم رکھتا ہے اورا ندھیر ہوں سے بچاتا ہے۔
اور جن کے لئے ایمان مقدر ہےاں کو کفروشرک کی تاریکیوں سے نکال کرنورایمان عطافر ما تاہے بر خلاف کافروں کے کہان
کے اولیاء بعنی دوست شیاطین ہیں۔ شیاطین ان کو ایمان تجول کرنے نہیں دیے اوران کو کفر کی تاریکیوں بی میں رکھنا چاہتے ہیں
تاکہ وہ کفر پر مریس شیاطین خود دوزت والے ہیں وہ اپنے والوں کو بھی دوزت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ بوگ آپس میں
ایک دوسرے کے دوست ہیں سب دوزتی ہیں اور ہمیشہ دوزت میں رہنے والوں کو بھی دوزت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ بوگ آپس میں
ایک دوسرے کے دوست ہیں سب دوزتی ہیں اور ہمیشہ دوزت میں رہنے والے ہیں۔ صاحب روح المحانی لگھتے ہیں کہائل ایمان
کے بارے میں جوفر مایا ہے کہ اللہ تعالی ان کوتار میکوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اس کے عام مینی مراد لئے جا نہیں تو زیادہ بہتر ہے
اوراس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی انکی ایمان کو نفر کی تاریکیوں سے ورگنا ہوں کی تاریکیوں شے محفوظ رکھتا ہے اور نورکو عام
کی بارے میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی انکی ایمان کو نفر کی تاریکیوں سے دورگنا ہوں کی تاریکیوں تے محفوظ رکھتا ہے اور نورکو عام
ماحب روح المعانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ نورکو مفر داورظ کما سے دوجھ لیا گیا ہے۔ کیونکہ تن ایک بی ہے جنے نور سے تعیر فرمایا ہو اور تاریکیاں کو اس کے لئے لفظ می مقابلہ کی خور بھو آئی ہیں اور طرح طرح کی ہیں ( کیونکہ گرائی کے راستے بہت سے ہیں) اس لئے اس کے اس کے لفظ می مقابلہ کو نائم نے دیر و المور اور بھو المور اور بھی اور فرور میں ان اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ایک لفظ می مولود یو لد علی الفطر ۃ الحد یہ اور نور بیتا ہے بھی مراد ہوسکتا ہے بھی دائل کے ذریعہ جو تی والوں کواس سے بچا تے ہیں اور نور میں تا ہو جو کیا ہے دہ میں اور کور ہو کی اس کے رائے کا دریعہ جوتی واض جو چکا ہے وہ مرایا نور ہو میں ایس کے اس دور کیا ہوں سے بولے کہ میں اور کور بیسکتا ہے کیا درائل کے ذریعہ جوتی واض جو چکا ہے وہ مرایا نور ہے ۔ میا کی سے دور المور کی ہیں اور کور کی اس کے ان کار کی جو پکا ہے وہ مرایا نور ہو سے اس کی ان کور کی کی اس کے دور کی ہور کا ہو کیا ہو کہ کی اس کے دور کیا ہو کیا کہ کور کیا ہوتی اور کی کین کی دور کور کی اس کی دور کیا ہو کی کیا کہ کور کیا گرور کیا ہو کیا ہو کیا کی کور کی کی کی کور کی کیا

اَكُمْ تَكُولِكَ اللَّذِي حَالِمُ الْبُرْهِ مَ فِي رَبِّهِ آنَ اللهُ اللهُ الْمُلْكَ مِإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ

كياآپ ناس فض كونيس ديكها جس نابراتيم سے جت بازى كان كرب كے بارے ميں اس جب كداللہ ناس كومكومت دى تى بابراتيم (الكيلان) نے كہا

رَبِّي الَّذِي يُعْمَى وَيُونِيكُ قَالَ أَنَا أُحْمَ وَ أُمِينُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ اللَّهُ يَأْتِنَ

براربوه ہے جوزندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں ابراہیم (علیہ السلام) نے کہاسو بلاشبہ اللہ لاتا ہے

بِالشَّكُمْسِ مِنَ الْمَثْمَرِ قِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبْهِتَ الَّيْنِيُ كَفَرُ وَاللَّهُ مورج كو بورب سے تو اس كولے آئچتم ئے پس جرانى ميں بڑگيا وہ فض جو كفر اختيار كے ہوئے تھا اور اللہ

لايمُلِّي الْقُوْمُ الظَّلِمِينَ ﴿

وم ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا

ايك كافربادشاه سے حضرت ابراجيم الطيف كامباحث

ور المرات المراجيم عليه السلام كاپيدائش وطن شهر بابل كي آس پاس تفاان كيز مانه كاباد شاه نمر و د تفاجواس علاقه ير حكر ان تفار ونيا ميس كفر و شرك بچسيلا مواتفا \* حضرت ابراجيم عليه السلام كا باپ بھى بُت پرست تفاجس كا تذكره سورة

الانعام (ع٨) اورسُورة مريم (ع٣) ميں فرمايا ہے۔حضرت ابراجيم على نبينا وعليه السلام نے جب تو حيد كى دعوت دى اور پوری قوم کو بتایا کرتم مراہی پر ہوتو سب کو بُر الگا نمر ودبھی کا فرتھا نہ صرف کا فرتھا بلکہ داعی کفرتھا اور اپنے آپ کومعبود بتا تا تفاجیب چین منزیت ابرا تیم علیه السلام نے توحید کی دعوت دی تووہ کٹ حجتی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے خیال میں تو میرے سوااورکوئی معبود نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک اور مال دیا تھاہی لئے اس کے محمنٹہ میں اس نے الیی بات کھی اور حضرت ایرا تیم علی مبینا وعلیه السلام سے دلیل ما تلی کرآ ب جس رب کی تو حید کی دعوت دیتے ہیں اس کے وجود پر کیا دلیل ے حصرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے ارشاد فرمایانی رَبِّی الَّذِی یُخِی وَیُمِیْتُ کہ میرارب وہ ہے جوزیدہ فرما تا ہے۔ اور موت دیتا ہے۔ در حقیقت یہ بہت بری دلیل تھی جتنے بھی خدائی کے دعوے دار ہوتے ہیں اور جتنے اسکے مانے والے ہیں سب کومعلوم ہے کہ زندہ کرنے اور موت دینے کا کام ان میں سے کسی کے بس کا بھی نہیں ہے لامحالہ کوئی ذات ہے جس کے تصرف میں ساری مخلوق ہے اور جلانا اور موت دینا ای کا کام ہے۔ جو خدائی کے دعوے دار ہوئے وہ اپنی جان كوتو بچاہي نہيں سكے وہ كسى دوسرے كوكيا زندہ كرتے اليى واضح موثى بات نمرود نے يا توبے عقل ہونے كى وجہ سے نتہ جمي يا بطوركٹ جي كے يوں ہى بحث جارى ركھنے كے لئے اس نے جواب ميں يوں كهدديا كہ أمّا أنحي وَأُمِيتُ كه ميں بھى زنده كرتابون اور مارتابوں \_ اپنى بات كى دليل كے لئے اس نے سكيا كدوة دميوں كو بلايا جن كے ل كاتھم موچكا تھاان ميں ے ایک وقتل کروادیا اورایک وجھوڑ دیا اُسکی جہالت کا جواب تو یہ تھا کہ تو یہ بتا کہ جے تو نے قتل کیا ہے اس میں جان کس نے ڈا کی تھی اور جے تو نے چھوڑ دیا بیموت کے بعد زندہ کرنا ہوایا زندہ کوزندہ چھوڑ دینا ہوالیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے عنا داور سفاجت و جہالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالتی کا نئات جل مجدہ کے دجود پراور کا نئات میں اس کے تصرفات پر ووسري وليل ويدى اور فرمايا: فَإِنَّ اللهُ يَا قِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشُوقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَعُوبِ كَمالله تعالى روزانه سورج کومشرق سے نکالتا ہے تو اگر معبود ہونے کا مدی ہے تو سورج کو پچھم سے لاکر دکھا دے میرے رب کے حکم سے روز اند سورج مچھم کی جانب غروب ہوجا تا ہے تو اس جانب سے اسے واپس کر دے۔ بیسنتے ہی خدائی کا دعویٰ دارنمرور مبهوت اور جیران ره گیااور بالکل بی گونگاین گیا آ گے ایک کلم بھی نہ بول سکا۔

رَ اللهُ كَل يَهْدِى الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ كَاللهُ تَعَالَىٰ ظَالَمُونَ فَي رَبِيرِي نَبِينِ فَرَا تَاوَهُ كَى نَي يَا فِي كَانَبَينِ كَرَاللهُ عَلَى مَا عَنْ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَعْدَد وَهُ وَاللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

بعض علما تفییر نے فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرارب سورج مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کردکھاد نے تو وہ کہ سکتا تھا کہ میں مشرق سے لاتا ہوں تو اپنے رہ سے کہہ کہ وہ مغرب سے لائے کیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے جواب

روسار کے دورہ ہیں میں حدیث کر میں مار کی میں اور کھانیا گیا۔ سے ایسام بہوت و متحیر ہوچکا تھا کہ اس کی مجھ میں اور کھانیا یا۔اہل تن کے مقابلہ میں اہل باطل دلیل کے ساتھ چل ہی تنہیں سکتے۔

المجتمع المسترات فرمایا ہے میمکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیہ جوفر مایا کہ اللہ تعالی سورج کوشرق سے نکالتا ہے و مغرب سے نکال کرلے آ 'اسکی وجہ سے اسکویہ یقین ہوگیا کہ واقعی اس پوری دنیا کا کوئی خالق وما لک متصرف ضرور ہے اور میش سادی بر ملا مجھ سے سوال وجواب کر رہا ہے ضروراس ذات پاک کا پیغمبر ہے جو ہرچیز کا خالق وما لک ہے اور جس کے تصرف میں سادی مخلوق ہے اوراسکی بیدلیل بہت زیادہ وزن دار ہے اگر میں بیر کہدوں کہ میں مشرق سے سورج کولاتا ہول تو اپنے رب سے کہدکر مغرب سے لے آ' تو حاضرین میں سے کوئی اس کوئیس مانے گا اور جومیرے ماننے والے ہیں وہ اس کی طرف ہوجا کیں گے۔ تھوڑی ہی جوجھوٹی سلطنت ہے ہ بھی جاتی رہے گی اس لئے اس نے دم بخو دہوجانا ہی مناسب جانا۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ٳۏڮٳڵڹؽؗڡؙڗۼڸۊ<sub>ڹؿ</sub>ڐۿؠڂٳۅؽڐۼڵۼٷۅٛۺۿٵٷڶڶٳؿٚؠٛۼؠۿڹ؋ یا اس مخف کی طرح سے جو گزرا ایک بستی پر اور وہ اس حال میں تھی کہ چھتوں پر اسکی دیواریں گری پڑی تھیں' میرخص کہنے لگا کا اللهُ بِعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِائِةَ عَامِرِثُمَّ بِعَثَةٌ قَالَ كَمْ لِيسْتُ قَالَ الله كيكرزى فربائ كاس كي موت كے بعد يس الله تعالى نے اس كوسوال تك مروه كھا فخراے أشاه ياس سے موال فربايا كـ القريح موستك فغم وارباس نے كبا لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرُ قَالَ بَلْ لَبَثْتَ مِأْتُدَعَامِ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کم مخبرا ہول فرمایا بلکہ تو سو سال تک مخبرا رہا ہے سو تو دکھیے لے اپنے کھانے کو وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ إِلَى حِمَالِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ايَةً لِلتَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى اور پینے کی چیز کو وہ سڑی گلی نہیں ہے اور د کیھ لے اپنے گدھے کؤ اور تاکہ ہم تجھے نشانی بنا دیں لوگوں کے لئے اور د کی العِظامِ كَيْفَ نُنْشِ زُمَا ثُمِّ فَكُنُّ وْمَا كُنَّا فَكَتَاتَبُكُنَّ لَهُ قَالَ آعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ ڈیوں کی طرف ہم ان کو کیسے جوڑ دیتے ہیں چران پر گوشت کہنچادیتے ہیں 'موجب اس پر بیسب کچھ طاہر ہوگیا تو کہنے لگا کہ بیس جا تا ہوں کہ بے حک اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ

### مردہ کوزندہ فرمانے کا ایک واقعہ

زكرياعليه السلام نے يديفين كرتے موئے كه الله تعالى بوڑ ھے كوئمى اولا دد<u>ے سكتا ہے خدا تعالى سے اپنے لئے بيٹے كى دعا كى</u> كِر جب فرشة بين كَ خُوْجرى لِي كرا مَ لَوْ الله التجب يول كَنِي لِكُورَ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ مِلَعَنِي الْكِبَرُ وَالْمُواتِي عَاقِرٌ (كرام مرردب كيم موكامير الركا حالانكه من برها بيكوي چكاورميري بوي بانجه م)جس نے سوال كيا مووه كيسے قدرت الهبيكام كر موسكتا ہے كين بطور تعجب سوال كر بيٹي جس واقعه كايهاں ذكر ہے اس ميں بھي اس طرح كى بات بے جب أنہوں نے بيكها كەللەكىيے زىدە فرمائے گاس بىتى كو (جس ميں تعجب بھى تھااور كيفيت كاسوال بھى ) تواللد تعالی نے اس بات کے کہنے والے ہی کوموت دے دی اور سوسال تک اس حال میں رکھا پھر سوسال کے بعد زندہ فرما کر اُٹھا دیا اورسوال فرمایا کتم کتنے وقت اس حالت میں تھرے دے (جوزندگی کی حالت نتھی) تو اُنہوں نے جواب میں عرض کردیا کہ میں اس حالت میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصر رہا ہول مفسرین نے بیان کیا ہے کہ چاشت کے وقت ان کوموت آئی تھی اور سوسال گزرنے کے بعد جب انگواللہ تعالی نے اُٹھایا تو غروب سے پچھ پہلے کا وقت تھا۔ سورج پرنظر ڈالی تو نظر آیا کہ وہ غروب ہونے والا بالنداانہوں نے جواب میں کہا کہ ایک دن ایس حالت میں رہا ہوں اور جب یون غور کیا کہ ابھی تو سورج چھپا بھی نہیں تو کہنے لگے کہ ایک دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ رہا ہوں اللہ جل شانهٔ نے فرمایا کہ تمہارا سے بیان کرنا سیجے نہیں بلکہ سیح بات بيه كيتم سوسال تك اسى حالت ميس رب بوسوسال تك وه مرده رب كيكن چونكة جسم أسى طرح تنجيح سالم تروتازه باقى رہا-جيبا كه زندگي مين تفاتوان كواس سے مزيد تعجب موا الله تعالى فياني قدرت كالمه كاايك اور نموندان كود كھايا اور فرمايا كه تواييخ کھانے پینے کی چیز کود کھے لےوہ ذراہمی گلی سری نہیں ہے۔جس طرح یہ کھانا اپنی حالت پر سوسال باقی رہ گیا اس طرح بغیرروح ك تيراجم بهي سيح سالم تروتازه ربا قال في الووح (ص٢٢ج٣) واستشكل تفرع فانظر على لبث المائة بالفاء وهو يقتضي التغير٬ وأجيب بأن المفرع عليه ليس لبث المائة٬ بل لبث المائة من تغير في جسمه حتى ظنه زمانا قليلا ففرع عليه ماهوأظهر منه وهو عدم تغير الطعام والشراب وبقاء الحيوان حيا من غير غذاء ـ *پهرالله* جل شائهٔ نے ایکے سامنے ان کے مردہ گدھے وزندہ کر کے دکھایا۔ باری تعالی کاارشاد ہوا کتم اپنے گدھے کودیکھ واور ہڑیوں پرنظر والو \_ كدهے كى بدياں يوى مونى تعيس الله تعالى نے فرمايا ديكھو ہم ان كوكس طرح تركيب ديتے بيں پھران بر كوشت جرهاتے ہیںان کے سامندہ ہڈیاں ترتیب کے ساتھ جمع ہوئی پھران پر گوشت چڑھااور گدھازندہ ہوکر کھڑا ہوگیا۔ جب بیسب پچھاپی آ تھوں سے دیکھ لیا تو باختیار بول اُٹھے کہ میں جانتا ہوں کہ بلاشبداللہ ہر چیزیر قادر ہے یقین تو پہلے ہی سے تھا کیونکہ مؤمن آ دی تھے لیکن عینی مشاہدہ بھی کرایا درمیان میں یہ جوفر مایا کہ وَلِنَجْعَلَکَ آیَةً لِلنَّاسِ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے بی كريد كذوف برمعطوف مصاحب روح المعانی (ص٢٦ج٣) كلصة بین كريهان عبارت مقدر سے اى وفعلنا ذلك لنجعلك يعنى مم فيتهيس مرده كرك زنده كردياتاكم بمتهارى ذات كولوكوس كي لئے نشانى بنادين مهميس ديكه كراورتمهارا واقعه معلوم كرك لوكول كوبدايت بوكى اورموت كے بعد أنهائے جانے بريقين كرنے ميں ايكيابث كرنے كاموقعة ندر يے گا۔ صاحب روح المعانى لكست بي كم انظرُ إلى حِمَارِكَ جَوْهُم تعاومندت درازتك موت كى حالت من ربخ كوظام كرن کے لئے تھااور وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ مِي جَوَعَم بواوه مرده كوزنده بوتے بوئے ديكھنے کے لئے تھا۔واللہ اعلم بالصواب۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ مُرِيِّ آرِ نِي كَيْفَ تَعْنِي الْمُوثِي \* قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنْ قَالَ

اور جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے رب آپ مجھے دکھا دیجئ مردول کو کس طرح زعدہ فرماتے ہیں فرمایا

مَيِنَ قَلْمِي قَالَ فَعُنْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُ قَ إِلَيْكَ اتم کویقین نہیں ہے؟ عرض کیایقین ہے کین اس غرض ہے سوال کرتا ہوں کہ میر اقلب مطمئن ہوجائے فرمایا سوتم لے لوچار پرندے مجرانکواپے ہے ملالو ثُمَّ إِجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُ نَّ جُزْءً اتَّمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ چر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصد رکھ وہ چر ان کو بلاؤ وہ تہمارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان لو کہ انّ الله عزيز حكييمُ بلاشبہ اللہ عزیز ہے علیم ہے

**∳**₽Y9**}** 

حضرت ابراجيم عليه السلام كيسوال يريرندون كازنده مونا

قضسيو: الآيت شريفه مين حفرت ابراميم ليل الله على مينا وعليه الصلاة والسلام كاليك سوال اور پيرخداوند قدوس كي طرف ہے عینی مشاہدہ کراکران کے سوال کا جواب ذکر فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے موحد تصح حشر ونشر بعث بعدالموت ك قائل تقع پر مجى أنهول نے نظروں سے د كھنے كيلئے اللہ جل شانہ سے سوال كيا كرآ پ مجھے دكھا د يجئے كرآ پ مردول كوكس طرح زندہ کریں گےاللہ جل شاعۂ نے فرمایا کیا تہہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کوزندہ کردونگا انہوں نے عرض کیا کہ یقین ضرور ہے چربھی میں چاہتا ہوں کی مم الیقین سے آ کے مجھے عین الیقین کامرتبہ حاصل ہوجائے اورا پنی آ تھوں سے مردول کوزندہ ہوتے د مکیراوں تا کہ جی طور پر انسان کو جواطمینان د مکھنے سے حاصل ہوجاتا ہے دہ بھی مجھے حاصل ہوجائے۔حضرت ابن عباس اور بعض ديكر حضرات منقول ب كه جب فرشته في ان كوخردى كه الله تعالى في آپ كواپنا خليل بناليا ب اورالله تعالى آپ كى دعا كوقبول فرمائے گا اور آپ کی دعامے مردول کوزندہ فرمائے گا تو اس پر انہوں نے میسوال کیا تھا۔اللہ تعالی نے فرمایا کہتم چار پرندے لے لو

اور پہلے ان کواپنے پاس رکھواور مانوس کرلواور ہلالؤجب وہتم سے مانوس ہوجا ئیں اور ال جائیں تو ان چاروں کو ذریح کرنا اور اسکے كوشيت كواور برول كوايك ساته ملادينا اوران كاايك ايك حصه بهاژ پر ركادينا پھرائكو پكارنا وه برند يتمهارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گئے چنانچ حسب الحکم انہوں نے ایسائی کمیااوروہ پرندے زندہ ہوکرائی آواز پردوڑتے ہوئے چلے آئے پرندے ہونے

كے باد جوداً و كرنيا ئے بلك پيروں سے چل كرائے كيونك نظروں كے سامنے اس كاظہور بدرجه التم ہے۔

أ خريس فرمايا: وَاعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَزِينٌ حَكِيتُم - (كمالله غالب سهاور حكمت والاسم) اسباب عاديد وغيرعاديد سب اُس کے قبضہ میں ہیں۔اس کے سب کا مول میں حکمت ہے۔ (من روح المعانی ص ۲۶ تا ۱۳۶۳)

مَثُلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُ مُرفِي سَبِيلِ اللهِ كَنْثُلِ حَبَّةِ آنْبَتَتْ سَنْعَ مثال ان لوگوں کی جو اینے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو اس نے اُگا کیس سات لَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاعَةً حَبَّةٍ وَاللهُ يُضعِفُ لِمَنْ يَتَثَأَةً وَاللهُ بالیں ہر بال میں ہیں سو وانے اور اللہ چند ور چند کر دیتا ہے جس کے لئے جاہے۔ اور اللہ

24

#### واسع عَلِيْمُ

وسعت والاہے علم والاہے

#### في سبيل الله خرج كرنيوالول كااجروثواب

قفعه بيو: اس آيت شريفه ميس في سيل الله فرج كرنے كي فعنيات بيان فرمائي الله كار مفاكے لئے بوجى مال فرج كيا جائے وہ سب في سيل الله ہے۔ اور عام طور سے بيل فظ جہاد كے لئے استعال كيا جاتا ہے بہر صورت جہاد ميں فرج كريا غير جہاد ميں فرج كرے يا غير جہاد ميں فرج كرے الله فضل ہے ہوں ہو جہاد ميں فرج كرے الله عَلَمُ مَعْمُ الله عَلَى كَلَى كَلَى

 حضرت بریدہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قح و جہاد کا خرچہ کیساں ہے ایک درہم خرچ کرنا سات سودرہم خرچ کرنے کے برابر ہے (درمنثور ص ۳۳۷ج ۱) اللہ تعالیٰ کے یہاں کی کے قواب میں کوئی کی نہیں فضل ہے عطابی عطاہے تھوڑے پر بہت ملتا ہے۔ نیت اللہ کی رضا کی کرنی لازم ہے آتیت بالا میں بھی لفظ فی سبیل اللہ فرما کرا خلاص کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور آئندہ آنے والی آیات میں خرچ کرنے کے آداب بتاتے ہوئے ریا کاری کے طور پرخرچ کرنے کی فدمت فرمائی ہے۔

َرِيْنَ يُنْفِقُونَ آمَوَالَهُ مُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآانَفَقُوْا مَنَّا وَلَآ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں دھرتے اور ایذا نہیں پہنچاتے ان کے لئے تواب ہےان کےرب کے پاس اور ندان پر کوئی خوف ہےاور ندوہ رنجیدہ ہوں گے بھلی بات کہددینا مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌمِّنْ صَكَاقَاةٍ يُتَّبِّعُهَا أَذَّى ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۗ اور در گزر کر دینا ایسے صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے اور اللہ غنی ہے طلبہ يَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا لِاتْبُطِلُوْا صَدَ فَتِكُمُ بِالْمَنِّ وَالْأَذَٰى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَكُ ے ایمان والو! مت باطل کرواپنے صدقات کو احسان جمّا کر اور تکلیف پہنچا کراس شخص کی طرح سے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رِعَآءَ التَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَؤْمِ الْاخِرِ فَمَثَلُهُ كُمُّثُلُ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ لوگوں کو دکھانے کے لئے اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور یوم آخرت پڑ سو اُسکی مثال ایس ہے جیسے کوئی چکنا پھر ہو جس پر نُرُابٌ فَأَصَابَهُ وَابِكُ فَتُرَكِّ مَلْ الْاللَّهُ لَا يَقْبِ رُونَ عَلَى شَيْءٍ قِيبًا كُسُبُوا والله ذرای مٹی ہو پھر پہنچ گئی اس کو زور دار بارش سو کرچھوڑ ااس کو بالکل ہی صاف بیلوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے لا يَهُدِي الْقَوْمُ الْكَفِرِينَ @ اور الله کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا

فی سبیل الله خرج کرنے کے آواب اور ریا کاروں کے صدقات کی مثال

تفسید: ان آیات میں اول تواللہ کی راہ میں خرج کرنے کی نشیات بتائی ہے کہ جولوگ اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کے لئے اجر وثو اب ہے نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گئے اور ساتھ ہی دوبا توں پر تنبیہ فرمائی ہے۔اول یہ کہ جس کسی کو مال دیں اس پراحسان نہ دھریں اور اسے تکلیف نہ پہنچا ئیں ساتھ ہی ہیے بھی فرمایا کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جمائے نے سے صدقہ باطل ہوجا تا ہے بہت سے لوگوں کی جو بیعادت ہوتی ہے کہ تھوڑ ابہت صدقہ دینے کے اور تکلیف پہنچانے سے صدقہ باطل ہوجا تا ہے بہت سے لوگوں کی جو بیعادت ہوتی ہے کہ تھوڑ ابہت صدقہ دیے کران لوگوں پر جورشتہ دار ہیں یا اپنے شہر کے دہنے دے کران لوگوں پر جورشتہ دار ہیں یا اپنے شہر کے دہنے

والے ہیں ایسےلوگ احسان دھرنے سے اپنا ثواب باطل کردیتے ہیں جس پر احسان دھرا جائے اسے احسان کے الفاظ سننے سے بااحسان دھرنے کی طرح برتاوا کرنے سے تکلیف ہوتی ہی ہےاور بعض مرتبہ پیجی ہوتا ہے کہان کو تقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ااُن پرخرج کرنے کی وجہ سے برگاریں لیتے ہیں اِس لئے لفظ مَنّ (احسان جمانے) کے ساتھ لفظ اَذی بھی ذكر فرمايا كمالله كالمنتخرج كرين اوراحسان جمى نددهرين اوركسي فتم كى كوئى تكليف بھى نديہنيا ئيس تب ثواب كے ستحق ہوں گے اگر کسی نے سوال کیا اور اسے نہ دیا اور خوبصورتی کے ساتھ اچھے الفاظ میں جواب دیے دیا اور سائل کی بدتمیزی پر اور ننگ کرنے پر جوغصد آیاا<u>ں سے درگز رکر دیا تو بیاس سے بہتر ہے کہ کچھ دیدے پھر</u>احیان دھرے یا کسی طرح سے تکلیف میں یا ایذاء پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کا ایسا حال ہے جیسے کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرچ کرے اور الله پراور آخرت کے دن پرایمان ندر کھتا ہوا یہ شخص کے خرچ کرنے کی مثال دیتے ہوئے ارشا وفر مایا کہ جیسے کوئی چکنا پھر ہواس پر تھوڑی ہی مٹی پڑئی ہواوراُوپر سے زوردار بارش پڑجائے جواس ذراسی مٹی کو بہا کر لے جائے اور پھرکو ہالکل چکناسیاٹ جیفوڑ دیے اول تو پھر چکنا پھراس پرمٹی بھی ذراسی اور جو بارش بری تو وہ بھی زور دار' ظاہر ہے کہ اس ، روین کی خوصاف ہوکر چکناندرہ جائے گا تو اور کیا ہوگا ۔ بعض مفسرین نے فِر مایا ہے کہ بیمنا فق کے خرچ کرنے کی مثال ہے کیونکہ وہ اللہ پراور آخرت پرایمان نہیں رکھتا۔ مسلمانوں میں شریک ہوکر جوکسی نیک کام میں تھوڑا بہت خرچہ کیا توالیا ہوا جینے پھر پر ذراسی مٹی آ جائے اور چونکہ اس خرج کا اسے کوئی تو آب نہ ملے گا اس لئے پیٹر چ کرنا اس کے فق میں بالکل بى بے فائدہ ہے جبیا كماس ذراس منى پرخوب تيز بارش برس جائے اوراسے دھوڈ الے۔ بيلوگ اپنى كما كى پرذرا بھى قادر نہ موں کے کیونکہ انہوں نے جو کچھ کمایا اورخرچ کیا حالت کفر میں تھااور دکھاوے کے لئے تھااس کا تواب انہیں ذرانہ ملے گا' آخرت میں ان کا کمانا بھی ضائع ہے اور خرچ کرنا بھی اور جب ایمان نہیں اور اخلاص نہیں تو اللہ تعالی قیامت کے دن اُنہیں جنت کا راستہ بھی نہ دکھائے گا۔او پرمنافق ریا کا رکا ذکر ہے جوموں مخلص کے مقابلہ میں آیا ہے۔

ا کرکی شخص مسلمان ہواورریا کاری سے کوئی ایسا کام کرے جو ٹو ن مسل کے مقابلہ بین ایا ہے۔
وجہ سے وہ بھی ثواب سے محروم رہے گا بلکہ دیا کاری سے کوئی ایسا کام کرے جو ٹی نفسہ نیک ہو خواہ مالی عبادت ہویا جانی عبادت ریا کاری کی وجہ سے وہ بھی ثواب سے محروم رہے گا بلکہ دیا کاری اس کے لئے وبال ہوگی اور آخرت میں سنحی عذاب ہوگا۔ان میں ایک شخص وہ ہو روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں سرناکا فیصلہ ہوگا۔ان میں ایک شخص وہ ہو گاجو بظاہر شہید ہوگیا تھا گیا۔ ان میں ایک شخص وہ ہو گاجو بظاہر شہید ہوگیا تھا گیا۔ اسکی نیت بیتھی کہ بہادری میں اس کانام ہواورایک وہ شخص ہوگا جس نے میں کہ بہادری میں اس کانام ہواورایک وہ شخص ہوگا۔ ان میں ایک فیار قرآن پڑھنے سے اُس کی نیت بیتھی کہ اُس کو قاری کہا شریف پڑھا۔ عام حاصل کرنے سے اسکی نیت بیتھی کہ اُس کو عالی کہا جائے۔ اور آئی پڑھنے میں ہوگا جے اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ تو بھی کہ کی ہوئی کہ اس میں میں نے آپ کے لئے خرج کیا اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ تو بھوٹ کہتا ہے تھے می جس میں خرچ کرنا آپ کے کیزد کی محبوب تھا اس میں میں نے آپ کے لئے خرج کیا اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ تو بھوٹ کہتا ہے تھے وہ کہا جاچ کا لہذا ان تینوں کو مہا جاچ کی کہا جائے۔ تینوں آ دمیوں سے اللہ تعالی فرما کیں گا رحمزت ابو ہریرہ وشی وہ پوری ہوچکی اور جوتم چا ہے جس میں ہوچکی اور جوتم چا ہے۔ دراتر میں جوتم چا ہے جس میں ہوگی اور جوتم چا ہے تھے وہ کہا جاچ کی لئے دوز خ کور کیا یا جائے گا ہے تین آ دی ہوں گے۔ (الرقیب والر ہیے۔ والر ہی جس میں ہوپکی اللہ عنہ نے خرایا کہ جن کے ذریع سب سے پہلے دوز خ کور ہمایا جائے گئی تین آ دی ہوں گے۔ (الرقیب والر ہیے۔ والر ہی ہوپکی اور خوام کی کور کی کور کی کور کی ہوں گے۔ (الرقیب والر ہیت میں ہوری

حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عند نے بیان فر مایا کہ میں نے رسول الله الله کے سی کے جس نے ریا کاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے روزہ رکھ کرریا کاری کی اُس نے شرک کیا اور جس نے صدقہ دے کرریا کاری کی اُس نے شرک کیا۔ (مقلوم صححہ ۲۳) اُس نے شرک کیا۔ (مقلوم صححہ ۲۳)

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ الْبَغِلَاءُ مُرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ انْفُسِهِ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لئے اور نضوں کو پڑتہ کرنے کے لئے كَمْثَلِ جَنَّةٍ بُرِنُوقٍ إَصَابُهُ أُوابِلُّ فَاتَّتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَمْ يُصِيْهَا الی مثال ہے جیسے ایک باغ ہو کسی ٹیلہ پر جس کو کانچ جائے زور دار بارش پھروہ دو گنا کھل لایا ہو پس اگر زور دار بارش نہ پنچی وَابِكَ فَطَكُ وَاللَّهُ مِمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

تو ملکی بونداباندی بھی اسے کافی ہے۔ اور اللہ تعالی تمہارے کاموں کو ویکھتاہے۔

### اللدى رضا كيليخرج كرنيوالول كي مثال

قفسيو: اس آيت شريفه مين مؤمنين صالحين مخلصين كم مال خرج كرنے كى ايك مثال بتائى ہاوراس مثال ميں ان ے تواب کی کثرت اور عنداللہ مقبولیت ظاہر فرمائی ہے ارشاد فرمایا کہ جولوگ اللہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اپنے مالول کوخر چ كرتے ہيں اور اس خرچ كرنے ميں اكلى يہ بھی نيت ہے كہ ان كفش اس نيكى كرنے پر پختہ ہوجا كيں تا كفس خرچ كرنے كے خوگر ہیں اور منجوی کو پاس ندآنے دیں تواہے لوگوں کے خرچ کرنے کی ثواب کے اعتبار سے ایسی مثال ہے جیسے کسی ٹیلے برایک باغیچہ ہو (ٹیلوں کی آب وہواباغوں کے لئے نہایت مناسب ہوتی ہے) پھراُوپر سے زوردار بارش بھی ہوجائے تو زمین کواورزیادہ قوت وطافت يہن جائے جس كى وجه سے دو كئے كھل آ جاكيں چونكه مدياغيجه أو نيح ثليد برہ اس كئے زور دار بارش نه موتو تھوڑا بہت چھینط بھی اس کے لئے کافی ہوجاتا ہے جس طرح اس باغیجہ میں پھل خوب زیادہ کثیر مقدار میں آئیں گے اہل ایمان

اخلاص كے ساتھ الله كى رضا كے لئے جو مال خرچ كريں گے اى طرح النے خرچ كرنے كا ثواب بھى بہت زيادہ ملے گا۔ آخريس فرمايا: والله بما تعملون بصير آيعي جوجي كوئي سي طرح كاعمل كرتا باح يها مويابرا الله تعالى سب كوديها ہے ہر کمل کا بدلہ اللہ کے پہاں سے ملے گا۔ ریا کا رکوبھی اللہ تعالی جانتا ہے اور خلصین کوبھی اینے عمل کی ہرایک کونگرانی کرنالازم

ہے کہ اخلاص ہے یا نہیں صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ اس تثبیہ میں جودوطرح کی بارش فرض کی گئی ہے اس سے مقصود تفاوت مراتب اخلاص كابيان كرنا ب كد چونك بيانفاق ايمان كساته مقرون ب من وأذى وريا إس مس مفقود ب اخلاص اسميس

موجود ہے تو ضرور ہی مقبول ہو کرموجب تضاعف اجرو تواب ہوجاتا ہے۔خواہ اخلاص اعلیٰ درجہ کا ہویا اوسط یا ادنیٰ درجہ کا ہوتفس قبول وتضاعف کے لئے ہرحال میں کافی ہے گوتفاوت مراتب اخلاص سے مراتب قبول وتضاعف میں بھی تفاوت ہوجائے گا۔

ايُودُ احَكُمُ إِنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّهُ وَمِنْ تَغِيْلِ وَاعْنَابِ تَجْرِيْ مِنْ کیا تم میں سے کی کو سے بات پند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو مجوروں اور انگوروں کا اس کے پنچ جاری ہوں كِنْهُ وُلْ لَا فِيهُا مِنْ كُلِّ الشَّمَرْتِ وَآصَابُهُ الْكِبَرُ وَلَا ذُرِّتِهُ

ہریں اس میں اس کے لئے ہر طرح کے کھل ہوں اور اس کو بوھایا آ جائے اور اسکی

# ضُعَفَاء ﴿ فَاصَابُا الْعُصَارُ فِيهِ فَالْأَفَا حَتَرَقَتُ ۚ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ

ضعیف آل واولاد ہو پھر ﷺ گئی اس کو سخت تیز آندهی جس میں آگ ہؤسودہ باغ جل جائے ایسے ہی اللہ تعالی بیان فرما تا ہے تمہارے لئے

### الْلِيْتِ لَعُلَّكُمْ تِتَعَلَّرُونَ ﴿

آیات تاکہ تم فکر کرو

### عبادت اورطاعات كوباطل كرديينے والوں كى مثال

يَايَتُهُا الَّذِينَ امْنُوا انْفِقُوا مِنْ طِيِّبِتِ مَا لَكَ بْتُمْ وَمِمَّا اخْرَجْنَا لَكُمْ

اے ایمان والوا خرج کرو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزوں کؤ اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لئے

صِّنَ الْاَرْضَ وَلَا تَكْمَتُمُوا الْخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمُ بِالْخِذِيهِ وِالْا آنَ

زمین میں سے اورمت ارادہ کروردی چیزوں کا کہاس میں سے خرچ کرواور تم خوداس کے لینے والے نہیں ہو گراس صورت میں کہ

تُغْيِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيْكُ ۞

چھم پوشی کر جاو اور جان لو کہ بلا شبہ الله غنی ہے اور حمید ہے

# الله كى رضا كيليّے عمدہ مال خرچ كرنے كا حكم

قضسيد: گزشتة يات من الله كل راه من خرج كرنے والوں كا تواب ذكر فر مايا ہے اور خرج كرنے كة داب بتائے ہیں اس آیت میں اپنے کمائے ہوئے مالوں میں سے طتیب عمدہ حلال اور اچھی چیزیں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حرام کمانا تو حرام ہے جو حلال مال ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز کواللہ کی راہ میں دینا چاہئے۔اسباب النزول صفحہ ۸ میں اس آیت کا سب نزول بتاتے ہوئے حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے نقل کیا ہے کہ بیآ یت انسار کے بارے میں نازل ہوئی جب فصل پر تھجوروں کے پھل کا ٹیتے تھے تو تھجوروں کے خوشے رسول اللہ علیہ کی معجد میں ستونوں کے درمیان بدهی ہوئی ری پرلاکرٹا مگ دیتے تھے جس میں نے قراء مہاجرین کھالیتے تھان میں سو کھے ہوئے خوشے بھی ہوتے تھان ك بار يس ارشادفر مايا: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (كمتم ردّى چيزكوالله كاراه مين خرج كرف كااراده ندكرو) لباب النقول ميں بحوالہ حاكم حضرت جابر رضى الله عند فقل كيا ہے كہ نبى اكرم عنظی في صدقة الفطرادا فرمانے كا تھم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجور کا ایک صاع صدقہ میں دیا جائے اُس پر ایک مخص ردی محبوریں لے آیا لہذا آیت کریمہ ينايهاللَّذِينَ آمَنُوا ٱنْفِقُوا مِنُ طَيْبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ نازل بولَى يجوفر ما اللَّهُ وَلَسُتُم بِالْحِذِيهِ إِلَّا أَنُ تُغْمِضُوا فِيهِ -اس من عبية فرمائي كمتم الله كي راه ميس محشياً مال خرج كرنے كوتو تيار موليكن ويسابى محشيا مال تمهمين كوئى ديتو تم خودا سے لينے كوتيار ند مو ك\_تمهاراكسي رِقرضه بقرضه كي ادائيكي كي سلسله مين تمهيل كوئي خراب تحجورين ما دوسرا كوئي كلشيا مال دين سكي توتم أس قبول نہ کرو گے ہاں بیاور بات ہے کہ موقع دیکھ کرآ تھے لواور یہ بھ کرر کھلوکداس آ دی سے عمدہ مال بھی بھی نہیں ملے گا چلو جو ہاتھ آتا ہے یہ ہی ہی مسامحت والی بات دوسری ہے رضا اور غبت اور دل کی خوشی کے ساتھ تم ردی چیز قبول نہیں کر سکتے۔ عموى طورير مال طيب الله كى واه يس خرج كرنے كساتھ بى يى فرماياكہ: وَمِمَّا اَخُوجُنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (كبيم نے زمین سے جو پچھتمہارے لئے نکالا ہے اس میں ہے بھی خرج کرو) حضرات فقہاء کرام نے اس سے بیٹابت کیا ہے کہ زمین کی پیداوار پر بھی زکو ہے اورا حادیث شریفہ سے بھی پیداوار کی زکوہ ثابت ہے۔ فقہاء کی اصطلاح میں اس کوعشر کہا جاتا ہے)۔ حضرت امام ابوصنیفد حمة الله علیدني بت عموم سے استدلال كيا ہے كه زمين سے جو بھى كچھ پيدا مو (غله مويا سزيال تر کاریاں ہوں یا پھل)سب کی زکوۃ نکالنافرض ہے۔البتہ گھاس اورلکڑی ان کے نزدیک اس سے سٹی ہے۔ پیداوار کی زکوۃ کا اُصول بیہے کہ جوز مین ایسے یانی سے سیراب کی جائے جس کی قیمت ادا کرنی ند پڑے مثلاً بارش کے یانی سے سیراب کی جائے یا ندى يادرياك كنارب برترائي ميسكوكي چيزياني ديئي بغير بونے سے پيدا موجائے تواسكى كل پيداوارسے دسوال حصه مستحقين زكوة کودینا فرض ہےاور میھی زکو ہی ہے مثلاً در کلو پیداوار میں سے ایک کلودیدے اوراس طرح باغ میں جو پھل پیدا ہول ان کا بھی دسوال حصد زكوة مين اداكر يداوراكرياني كي قيت دے كرزمين كوسيراب كيا كيا بياتواليي زمين كي پيداوار كانصف العشر يعني دسويكا آدهاز كوة مين دينافرض موتاب جس كوبليسوال حصكهاجا تاب ينى دس كلوپيداوارسي وهاكلوز كوة ديدب مسكله: يدوسوال يابيسوال حصه جوز كوة مين اداكرنا فرض ہے۔اس مين كوئى نصاب نبين ہے لينى جس قدر بھى پیدا دار ہوا س کا دسوال یا بیسوال حسب تفصیل بالا اُ دا کرے۔ مسله: کمیتی پرجومال خرج ہوا مثلاً ج والا مزدوروں سے زمین کھودوائی بیل خریدے ٹریکٹر چلوایا کام کرنے

والوں کومز دوری دی' بیسب اخراجات منہانہیں ہوں گے جو کچھ بھی پیدادار ہواسکی زکو قا کا دسواں یا بیسواں حصہ (حسب تفصیل بالا)زکو قامیں اداکر نالازم ہے۔

فا کدہ: زمینوں کے عشری اور خراجی ہونے میں پھی تفصیل ہے۔ مخضرا تناسجھ لیا جائے کہ جوکوئی علاقہ کافروں کے بقضہ میں تفای پر مسلمانوں میں تقسیم بھنے مسلمانوں نے جملہ کر کے وہ علاقہ اُن سے چھین لیا اور امیر الموشین نے اس علاقہ کی زمین مسلمانوں میں تقسیم کردی تو بین عشری ہے اس طرح سے اگر کسی شہر کے دہنے والے مسلمان ہوجا کی زمین بھی عشری ہوجا ہے گی۔

آیت کے ختم پر فرمایا: وَاعْلَمُواْ اَنَّ اللّٰهُ عَنِیْ حَمِیدُ کہ (اللّٰہ تعالیٰ غنی ہے مستحق حمد ہے ) اُسے تمہار بے صدقات کی حاجت نہیں جو پھی خرج کی کرتے ہو آ پس میں خودہی منتقع ہوتے ہوائی نے جو پھی عطافر مایا ہے اس کے عطاء فرمانے پر وہ مستحق حمد ہے۔ ستحق شکر ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جمید بمعنی حام بھی ہوسکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شائہ عمدہ چیز

ہے۔ '' ' ' رہے دھائے روں ہمگان سے ہیں نہید' کی خامد کی ہو سائے ' ن خصب بیہ ہے نہ اللہ اس کا نہ ، قبول فرما تاہے یعنی خرچ کرنے والے کو ثواب دیتا ہے اور بی قبول کر نا اور ثواب دینا اسکی طرف سے بندوں کی تعریف ہے۔

# الشَّيْطُنُ يَعِلُكُمُ الْفَقْرُ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِلُكُمْ مَعْفِرَةً

شیطان تم کو ڈراتا ہے تنگدی سے اور تھم دیتا ہے تہیں فخش کاموں کا اور اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا

مِّنْهُ وَفَضَلًا وَاللَّهُ وَالسِمُ عَلِيْمُ ﴿ يَكُونِ الْحِكْمَةُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ

اور فضل کا' اور الله وسعت والا ہے۔ خوب جانے والا ہے' وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے' اور جس کو

الْحِكْمَة فَقَلْ أُوْتِي خَيْرًا كَفِيرًا وَمَايَنَّ لَرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ

حكمت دى كى أسے خوب زيادہ خير عطاء كى كئ اور وہ ہى لوگ تفيحت قبول كرتے ہيں جو عقل والے ہيں

## شیطان تنگدستی سے ڈرا تا ہے اور اللہ تعالی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرما تا ہے

 ما تکنے کا دروازہ کھولے گا تواس کے لئے ضرور تنگدتی کا دروازہ کل جائے گا۔ (رواہ التر ندی کمانی المفکل قص ۱۵۹ ج ا ز کو ق اور صدقات سے مال گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہی ہے اور اس سے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف

ز کو ہ اور صدقات سے مال گفتنا نہیں ہے بڑھتا ہی ہے اور اس سے مال کی حفاظت بھی ہوئی ہے۔ حدیث سریف میں ہے کہ اپنے مالوں کوز کو ہ ادا کر کے ضائع ہونے سے محفوظ کرواور اپنے مریضوں کے علاج کے لئے صدقہ دیا کرو

یں ہے دہ ہے وہ وں ور وہ اور کے میں ور یہ اور کے اور کی دور دور دور کی ہے ہے۔ ( کیونکہ یہ بہت بڑاعلاج ہے)اور مُصیب کی موجوں کا مقابلہ دُعاء سے اور تضرع وزاری سے کرو۔ (رواہ ابوداؤ دفی المراسل) صبحہ : "

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول اللہ علیہ نے کہ روز انہ جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اُس کے عوض اور دے اور دوسرا کہتا

ہے کہا ہے اللہ! روکنے والے کا مال تلف کردے (مفکوۃ المصابح ص١٦٢٦]

ہے کہ مصنعت اللہ اللہ عندے ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آ دم تو (مخلوق پر) خرچ کرمیں تجھ پرخرچ کروں گا۔ (میج بناری)

حضرت اساءرضی الله عنها ہے رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہتم خرج کرتی رہواور گن کرمت رکھوور نہ اللہ تعالی بھی گن کر سے کہ میں کا ملہ عنہا ہے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہتم خرج کرتی رہواور گن کرمت رکھوور نہ اللہ تعالی بھی گن کر

دےگا اور بند کر کے ندر کھو ور نہاللہ تعالیٰ بھی اپنی دادود ہش بند فرما دیگا جو بھی تھوڑ ابہت ہو خرچ کرتی رہو۔ (صحیح بخاری ۱۹۳ تا) شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں نفس بھی پیچکچا تا ہے کہ خرچ ہوجائے گا تو آ گے کیا ہوگا'

کہاں ہے آئے گااورا پیے ہی وقت میںصد قہ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے جبکنفس کنجوی کی طرف جا تا ہو۔ سے شخص : عرض کی رہاں ہوئے ہوئے گئے کہ اصاد قرقوں کی مقتدار سے مادہ مزارسے آپ نے مالا اساصد قبا

ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ علی کی اساصد قد تواب کاعتبار سے زیادہ بڑا ہے آپ نے فرمایااییا صدقہ کی صدقہ کرتے وقت تذرست ہو (مرض الموت میں نہ ہو) خرچ کرنے کودل نہ چاہتا ہو یہ تنگدی سے ڈرتا ہواور پیسہ پاس رکھنے کی آرز در کھتا ہو تشریب بیت میں میں میں میں میں ایک خرچ کرنے میں بقد میں نام الاسک کے جدید جموت آجا ہے اور جان کا کو پہنچ

یصدقد تواب کے اعتبارے سب سے بواہ اورخرچ کرنے میں تو دیر خداگا یہاں تک کہ جب موت آجائے اور جان طق کو پینج جائے تو کہنے لگے کہ فلال کوا تنااور فلال کوا تنا (اب فلال کوکیا دلوار ہاہے) اب تو دوسروں کا ہوئی چکا۔ (صحح بخاری ص ۱۹۱۱)

حضرت جابر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ عَلَیْکُ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکو ۃ اداکر دی تو اس کی وجہ سے مال کا شرچلا گیا یعنی مال کی وجہ سے جس کسی شرکا اندیشہ تجا اس سے حفاظت ہوگئ۔ (الترغیب والتر ہیب ص ۵۱۹ جرا)

کی وجہ سے مال کا شرچلا گیا تینی مال کی وجہ ہے جس سی شرکااندیشہ بھاائ سے تھا طب ہوی۔ (انرعیب وائر ہیب س) ان کا شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے یہی نہیں کہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے بلکہ طرح طرح کی سیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے یہی نہیں کہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے بلکہ طرح طرح کی

مشکلات سامنے لا کر پریشان کرتا ہے اور ڈراتا ہے اور فق کو جھٹلاتا ہے اور بندوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقایقی نے ارشا وفر مایا کہ بنی آ دم کے ول پر

شیطان کی پہنچ بھی ہوتی ہےاور فرشتے کا نزول بھی ہوتا ہے۔شیطان ( تنگدی وغیرہ سامنے لاکر ) ڈرا تا ہےاور حق کو جھٹلاتا ہے۔اور فرشتہ خیر کے واقع ہونے کی اُمیدیں دلاتا ہےاور حق کی تقیدیت کرتا ہے۔سوتم میں سے جو شخص بھی اسے محسوں

کے کا دوہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا اللہ کی حد کرے اور جو تحق دوسری بات (لیعن شیطان کی سمجھائی ہوئی چیز) محسوس کرے وہ شیطان سے محفوط رہنے کے لئے اللہ کی پناہ ما نگے۔ یہ باتِ بیان فرما کر آنخضرت سرورعالم علیہ نے یہ

ى آيت اَلشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاهُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ تلاوت فرمائي (مَكُلُوة المَصانَّ صُمُاحَا) آيت كِنْمَ بِوفرمايا: وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ كِمِاللهُ تعالى وسيع رحمت وسيع فضل وسيع علم والا برسب كي صدقات كواور

الیک ہے م پر رہای اور سے کا پھر فرمایا یو تھی المح کمة مَن یَشاءُ کراللہ تعالی حکمت عطافر ماتا ہے جس کوچاہے لفظ

حكمت مضبوط چیز کے معنی میں آتا ہے علم عمل تول جس میں بھی اتقان ہووہ سب حکمت ہے پیلفظ قر آن مجید میں بہت ی جگہ وارد ہوا ہے۔روح المعانی (ص اسم جس) میں تغییر البحرالحیط سے قل کیا ہے کہ اس میں حضرات علماء کرام کے انتیس اقوال ہیں اور تقريباً سب كامرجع ايك بى ب مضرت ابن عباس رضى الله عنهما نے فر مايا كه اس سے فقه في القرآن مراد ہے حضرت قماده وغيره سے بھی یہی تفسیر منقول ہے مصرت ابوالدرداءر شی اللہ عند نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنااوراس میں فکر کرنا پیے حکمت عملی ہے مصرت مجاہد نے فرمایا کہ قول وعمل کی دُرستگی حکمت ہے۔اوران سے بیری منقول ہے کہ قرآن علم وفقہ بیسب حکمت ہے اُنہوں نے بید بھی فرمایا کہ حکمت سے وہ علم مراد ہے جس کا نفع بہت برا ابواور فائدہ خوب زیادہ ہو حضرت عطام نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت کا نام حكمت ہے۔حضرت ابوعثان نے فرمایا كر حكمت ايك نور ہے جس كے دريعه وسماوس اور الہام سيح ميں فرق ہوتا ہؤ جو بھي معني ليا جائے ہرایک مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بلکسب کامرجع تقریباً ایک ہی ہے علم حکم اورعلم نافع اور عمل صحیح اور قول صحح اجمالی طور پر بیا معنى مراد لے لئے جائيں تو آيت كامفهوم واضح موجاتا ہے اول توبيفر مايا كەاللەتعالى جس كوچاہے حكمت عطافر مائے \_ پعرفر مايا کہ جسے حکمت عطاکی گئی اُسے بہت زیادہ خیرعطا کردی گئ کیونکہ حکمت اس کے لئے دنیاوآ خرت کی خیرحاصل ہونے کا ذریعہ ہے گی جس کے اقوال واعمال ٹھیک ہوں علم محکم کے مطابق ہوں صبحے بخاری (ص کاج ا) میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کدرشک کے قابل صرف دوہی آ دمی ہیں ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا پھراسے خمر کے کامول میں خوب زیادہ خرج کرنے پرمسلط فرمادیا 'اور دوسراوہ مخص جے اللہ نے حکمت دی اوروہ اس ك ذريع في كرتا إور حكمت كي تعليم ديتا ب-آيت ك فتم يرفر مايا: وَمَا يَدُّكُّو إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ كَمْقُل والے ہی تصبحت حاصل کرتے ہیں جواوہام سے اور اتباع طوی کی تاریکیوں سے دور ہیں۔اللہ کی آیات میں غور وفکر ان ك لئة وريدموعظت وهيحت بنما إلى حكما قال تعالى وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ (الآية)

جو کچھٹرچ کرو گے یا نذر مانو گے اللہ تعالی کواس کاعلم ہے

قنصه بیو: الله کی راہ میں خرچ کرنے کی نضیات اور ریا اور من واؤی سے بیچنے کی تاکید اور مال طیب خرچ کرنے کا حکم فرمانے اور شیطان کے وسوسوں پڑل نہ کرنے اور خدائی وعدوں کے مطابق اعمال کے ثواب کی اُمیدر کھنے کا حکم دینے کے بعد اب اجمالی طور پریفر مایا ہے کہتم جو بھی کوئی خرچہ کم یا زیادہ دکھا کریا پوشیدہ طور پرخرچ کرو کے یا کوئی نذر مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کاعلم ہے وہ نبیت اور عمل سب کو جانتا ہے اس کے مطابق وہ جزاد سے گا۔ یہ ایک اعتبار سے گزشتہ مضامین ک تاکید ہے نفقہ کے ساتھ مذر کا ذر بھی فرمایا ہے کوئی شخص اگر مذر مان لے بشر طیکہ گناہ کی نذر نہ ہوتو وہ لازم ہو جاتی ہے نذر مطلق ہے کہ داللہ کے لئے ایک روزہ رکھوں گایا دور کعت نماز پڑھوں گا یا تغلی صدقہ کروں گا اور نذرمعلق بیہ ہے کہ یوں کہے کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا وُں گا یاسورویےصدقہ کروٹگا دونوں طرح کی نذر کرنے سے نذر کا پورا کرنا واجب ہوجا تا ہے۔

سورہ جج میں ارشاد ہے: وَلَیُو فُوا اَنْدُورَهُمُ (کراپی نذروں کو پوراکریں) ایمامعلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے
لوگ چونکہ کسی مرض یا خوف یا کسی مصیبت کے دورکر نے کے لئے نذر مانتے ہیں اورعمو ما مال خرچ کرنے کی نذر ہوتی ہے
اس لئے یہاں نفقہ کے ساتھ اُس کا بھی ذکر فر ما یا ہے۔ نذر کوئی پندیدہ چزنہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عرضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نذر مانے سے منع فر ما یا اور فر ما یا کہ وہ کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتی اور ہوتا ہے ہے کہ اس
کے ذریعہ بخیل سے کوئی چیز تکال کی جاتی ہے۔ (رواہ ابنجاری ص ۹۹۰ ج۲)

نذر ماننا مناسب تونبیں جیسا کہ حدیث میں معلوم ہوالیکن اگر کوئی شخص نذر مان لے تواسے پورا کرے۔البتہ اگر گناہ کی نذر مانی ہے تواس کو پورانہ کر لے لیکن اس کا کفارہ ادا کر ہے جوشم کا کفارہ ہے وہ ہی نذر کی خلاف ورزی کا بھی کفارہ ہے شم کا کفارہ سورۂ مائدہ میں ساتویں پارہ کے شروع میں ندکورہے وہاں اسکی تفصیل دیکھے لیجائے۔

مسکلہ: کی بھی گناہ کی نذر ماناحرام ہے حضرت عائش نے فرمایا کہ رسول اللہ عظالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو محض اللہ کی اللہ علیہ بنائہ کی اطاعت کر ہے اور جو محض مصیبت کی نذر مان لے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ (رواہ البخاری سا ۱۹۹۹ ت) بعثی گناہ کی نذر ماننے کی وجہ سے بینہ سمجھے کہ مجھے گناہ کرتا ہی ہے بلکہ اپنی نذر کی خلاف ورزی کرے اور کفارہ دیدے۔ (کمافی روایہ آبی داؤ دو التو مذی و النسانی مشکورۃ المصابیح ص ۲۹۸) و مان کے ایک سے متحلق فقہاء نے چند مسائل کھے ہیں ان کے لئے کتب فقہ کی مراجعت کی جائے کی فرمایا: وَمَا

لِلطَّالِمِينَ مِنُ انْصَادِ (كمظالموں كے لئے كوئی مددگارنہیں) ہرمعصیت ظلم ہے۔ چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں اپنے اپنے درجہ کے اعتبار سے ظلم ہیں بہت سے گناہ ایسے ہیں جو دوسروں پرظلم کرنے كاسبب بنتے ہیں لیكن ہر گناہ گناہ كرئے والے كى جان پرتو بہرحال ظلم ہے ہى اورسب سے بڑاظلم كفروشرك ہے۔

إِنْ تُبُكُ وَالصَّكَ فَتِ فَيُعِمَّاهِي وَإِنْ تَخَفُّوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَا وَهُو حَيْرٌ

اگرتم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے اور اگرتم ان کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو وہ زیادہ بہتر ہے

لَّكُمْرُ وَيُكَفِّرُ عَنَكُمْ مِّنْ سَبِيّاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿

تمبارے لئے اور اللہ تمبارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ اور اللہ کو تمبارے سب کامول کی خبرہے

### صدقات کوظا ہر کرے یا پوشیدہ طریقہ بردینا

قضد بین: اس آیت شریفه میں صدقات دینے کے بارے میں ایک بہت اہم بات ذکر فرمائی ہے اور وہ صدقات ظاہر کر کے دینے اور کی ہے اور وہ صدقات ظاہر کر کے دینے اور چھپا کر دینے کے متعلق ہے اول تو سیجھنا چاہئے کہ ریا کاری جس کا نام ہے وہ خواہ مخواہ چپکی نہیں پھرتی وہ تو نیت وارادہ کا نام ہے جوکوئی شخص نماز پڑھے یا ذکر کرے یا زکو ہ دے یا صدقہ نافلہ دے اور اسکی نیت بیہ وکہ لوگ مجھے نیک سیجھیں میرانام ہو میری شہرت ہوتو بیریا کاری ہوگی اور گناہ ہوگا جس سے اعمال ضائع ہو جائیں گے کیکن

اگر کوئی شخص صرف الله تعالی کی رضا کے لئے جانی و مالی عبادت کرے میا ہے لوگوں کے سامنے ہی ہواوراس سے نام ونمود شہرت مقصود نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں 'بلکہ اگریہ نیت ہو کہ لوگوں کے سامنے ممل کرنے سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی تواس نیت کامستقل ثواب ملے گا' حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند نے اپناوا قعہ بیان فرمایا کہ میں اپنے گھر کے اندرا پی نماز کی جُدْمَاز برص ما تقالیک وی داخل مواس نے مجھد میولیاس کے آنے سے مجھے یہ بھلامعلوم مواکراس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے رسول اللہ علیہ سے واقعہ عرض کر دیا۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تجھ پر اللہ ک رحت ہواس میں تیرے لئے دوا جز بین پوشیدہ مل کرنے کا اجر بھی اور ظاہراً عمل کرنے کا اجر بھی۔ (رواہ الرندی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو بیر بیان کیا کہ' مجھے یہ بھلامعلوم ہوا کہاس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بیان کرنے میں یا توان کا بیمطلب تھا کہ میرے نفس میں ریا کاری کا وسوسہ آگیا کہ مجھے ایک آ دمی نے تنہائی میں نماز پڑھتے دیکھ لیایا پیمطلب تھا کنفس کواس بات کی خوشی ہوئی کہ بیجوآ دی آیاہے بیمبراممل دیکھ کرخود بھی عمل کرلےگا۔ ببر حال جوبھی صورت ہوآ مخضرت علیہ نے ان کو دوہرے اُجری خوشخری دی۔اس سے واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ ریالوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو اندر کے اس جذبہ کا نام ہے کہ لوگ میرے معتقد ہوں اور مجھے اچھا کہیں اور عبادت کی وجہ سے میری تعریف ہواس تمہید کے بعد آیت بالا کی تفییر ذہن نشین کر لینا جا ہے۔اللہ جل شاخ نے فرمایا کداگرتم صدقات ظاہر کر کے دے دوتو یہ بھی اچھی بات ہے جب نیت خالص ہے اور اللہ کی رضامقصود ہے توبیا دائیگی ر یا کاری ندر ہی اوراس میں اس فائدہ کی اُمید ہے کہ دوسرول کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہو گی پھر فر مایا اور اگرتم صدقات کو چھیا کر دوتو یہتمہارے لئے ظاہر کر کے دینے سے زیادہ بہتر ہے ظاہر کر کے دینے کواچھی بات بتایا اور چھیا کردیئے کوزیادہ بہتر بتایا۔ کیونکہ چھیا کردینے میں احمال ریا کاختم ہوجا تا ہےاورنفس کے پھولنے کا احمال باقی نہیں رہتا۔ اوراس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس کوصدقہ دیا جائے وہ تنہائی میں لینے سے شرما تانہیں اورا پی خفت بھی محسوس نہیں كرتا \_الفاظ آيت كيموم ميں معلوم مور ہاہے كہ چھيا كردينا بى زيادہ بہتر ہے \_بعض حالات كے اعتبار سے لوگوں كے سامنے خرچ کرنازیادہ باعث فضیلت ہوجائے وہ دوسری بات ہے۔مثلاً کی جگہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کارواج نہیں ہے لوگ زکو ہ نہیں دیتے ہیں فریصہ زکو ہ زندہ کرنے اور اس کارواج ڈالنے کیلئے لوگوں کے سامنے دے یا کوئی ایسا شخص ہو جس کی اقتداء میں اوگوں کوٹر چ کرنے کی طرف توجہ ہوگی تو الی صورت میں اوگوں کے سامنے دینے اور خرچ کرنے میں چھیا کردینے سے زیادہ تواب ہوسکتا ہے اصل چیز اخلاص نیت ہے اورنفس پر قابو یا ناچونکہ ہر مخص کے بس کانہیں ہے اس لئے چھیا کرخرچ کرنے کوزیادہ بہتر اور افضل بتایا ہے۔ بہت سےلوگ دیتے تو تنہائی میں ہیں کیکن اخبارات کے ذریعہ شہرت کرتے ہیں اور مساجد و مدارس کی روئیدادوں میں اپنانام لانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے بڑے القاب وآ داب کے ساتھ اپنانام چھینے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تنہائی میں دینے کا کیافائدہ ہوا جبکہ دل میں ریا کاری کی موجیس اُٹھ رہی ہیں عمل ظاہر میں کرے یا پوشیدہ کرے صرف اللہ کی رضامقصود ہوا ورمل کی جوخو بی ظاہر میں ہووہی پوشیدہ حالت میں ہوتو بيدليل اخلاص ہے۔حضرت ابو ہريرہ رضى الله عندسے روايت ہے كەرسول الله عليہ في ارشاد فرمايا كه بنده جب لوگوں كے سامنے نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے۔ اور پوشیدہ طور پرنماز پڑھتا ہے تب اچھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل شانهٔ فرماتے ہیں کرواقعی سیمیرابندہ ہے۔ (مکلوۃ المائع ص٥٥٥) صاحب روح المعانی (ص ٢٣٠ ج ٣) لکھتے ہیں کہ چھپا کرصد قہ کرنے کے بارے میں کثیر تعداد میں احادیث وآثار وارد ہوئے ہیں پھر منداحمہ نقل کیا ہے کہ حضرت الوذررضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ عنظیاتیہ کون ساصد قہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جوصد قہ کسی فقیر کوچکے ہے دے دیا جائے یاا بیا شخص صدقہ کردے جو تنگرست ہوتے ہوئے مخت اور کوشش کرکے مال حاصل کرے اور صدقہ دے دے اس کے بعد آپ نے آیت بالا تلاوت فرمائی تیجے بخاری (ص ۹۱ میں) میں حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیات نے ارشاد فرمایا کہ سات افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کواس دن اپنے سامیہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا' ان سات آدمیوں میں ایک وہن میں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ آدمیوں میں ایک وہن میں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُلُ لَهُمْ وَلَكِنَ اللّه يَمْنِ يُمَنَ يَتَثَاءُ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

آپ ك در نيس جاكل بدايت كين الله بدايت ديتا ج بس كو جابتا جادر جو بحلى يجد الجعا بال تم فرج كرت بؤتو وه فلا كنفي كُوْ وَ مَا تَنْفِقُونَ وَ لِلّا ابْتِغَاءُ وَجُلُواللّهِ وَ مَا تَنْفِقُونَ مِنْ خَيْرِ يُلُوفَ اللّهِ وَ مَا تَنْفِقُونَ مِنْ خَيْرِ يُلُوفَ اللّهِ وَ مَا تَنْفِقُونَ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَ مَا تَنْفِقُونَ وَ اللّهِ اللّهِ وَ مَا تَنْفِقُونَ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَ مَا تَنْفِقُونَ مِنْ اللّهُ وَ مَا لَيْكُونَ اللّهُ اللّهِ وَ مَا تَنْفِقُونَ اللّهُ وَ مَا تَنْفِقُونَ مِنْ اللّهِ وَمَا لَكُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا لَكُونَ اللّهُ وَمَا لَكُونُ اللّهُ وَمَا لَكُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ كَاللّهُ وَمَا لَكُونَ اللّهُ مَا اللّهُ وَمَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَكُونُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا لَكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### وَانْتُمْ لِانْظُلُونَ الْعُلَمُونَ الْعُلَمُونَ الْعُلْمُونَ الْعُلْمُونَ الْعُلْمُونَ الْعُلْمُونَ

اورتم برظلم نه کیا جائے گا

#### جو کچھ بھی اچھامال خرچ کرو گے اس کابدلہ مہیں مل جائے گا

قفسيو: رسول الدعلية بهت منت وكوشش فرمات تصاورا بال كفركوت كى دعوت دية تقدوه لوگ جب قبول نهيس كرت تصوة آپ كطبعى طور پررنج بوتا تھا، آپ علية كتلى كے لئے آيات نازل بوتى تقين الي آيات قرآن كريم ميں گی جگه موجود بين انهی ميں سے ایک بيآيت بھی ہے كہ آپ كام راہ د كھانا ہے۔ صحيح بات بتانا ہے تق كا قبول كرانا آپ كے ذم نہيں ہے الله تعالیٰ بادى ہے۔ وہ جس كو چاہ بدایت دے آپ كو ممكين ہونے كی ضرورت نہيں۔ صاحب روح المعانی (ص ۴۵ ج ۳۷) نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے اس آيت كا سبب نزول بيقل كيا ہے كه رسول الله عليات كمام ديا تھا كہ بم صرف المل اسلام پر خرچ كريں۔ اس پر بي آيت نازل بوئی۔ نيز حضرت ابن عباس سے بچے تصاور كدانسار كی رشتہ دارياں تھيں جن ميں بعض لوگ مسلم ان بين ہوئے تھے وہ حضرات ان كوصد قد دينے سے بچے تصاور چاہ ہوا ہے۔ ہوا كہ ہدایت پر لانا آپ كا كام نہيں ہے۔ تا كہ صدق دروك كر لوگوں كو اسلام پر لانے كی صورت پيدا كی جائے صدقات نافلہ غير مسلم ضرورت مندوں كودينے ميں بھی ثواب ہے اسلام قبول كرنا نہ كرنا انكا كام ہيں ہے۔ تا كہ صدق دروك كر لوگوں كو اسلام پر لانے كی صورت بيدا كی جائے صدقات نافلہ غير مسلم ضرورت مندوں كودينے ميں بھی ثواب ہے اسلام قبول كرنا نہ كرنا انكا كام ہے۔

کامدیر این و مَا تُنفِقُوا مِنُ خِیْرٍ فَلا نُفُسِکُمُ صاحب روح المعانی اسکی تفیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو مال بھی تیک کاموں میں خرچ کروگے اس کا نفع تم ہی کوہوگا۔ لہذا مَنّ اور اَذی اور ریا کاری سے اُسے ضائع نہ کرویا یہ مطلب ہے

کہ فقراء کودے دیا کرؤخواہ وہ کا فرہی ہو تہبیں ثواب ملنے سے مطلب ہے۔

پھرفرمایا: وَمَا تُنفِقُونَ اِلَّا ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللهِ کُتم توصرف الله کارضائی کے لئے خرج کرتے ہو البذاان آواب
کی رعایت کروجن سے اللہ کی رضا عاصل ہواوران اعمال سے بچوجن سے اللہ کی ناراضکی ہوتی ہواورجن سے صدقات
باطل ہوجاتے ہوں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بنفی نہی کے معنی میں ہے بعنی تم نہ خرج کرو گر اللہ کی رضا کے لئے پھر
فرمایا وَمَا تُنفِقُو ا مِنُ خَیْرٍ یُوفَ اِلْنَکُمُ وَاَنْتُمُ لَا تُظُلِّمُونَ بِعِن جومال بھی تم اللہ کی راہ میں خرج کرو گے تہیں اس کا
پورا پورا بولہ دے دیا جائے گا اور ذراس بھی کی نہ ہوگی اس میں پچھلے جملہ کی تاکید ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی
بتایا ہے کہ ونیا میں اللہ تعالی تم کوتمہارے خرج کرنے کے بعد مزید مال عطافرمائے گا۔ بھم حدیث اللّٰهم اعظ منفقا
خلفا یہ معنی لینا بھی بعید نہیں ہے (من روح العانی جس میں)

مسلم: كافركوفلى صدقات ديناجا تزباس مين بهى ثواب ب\_البته بيكافركوز كوة اورصدقات واجبد يناجا ترجيس

لِلْفُقُرَاءِ الَّذِيْنَ أَخْصِرُ وَافِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْإِرْضِ

صدقات فقراء کے لئے ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔

يحسبهم الجاهِلُ اغْنِياء مِن التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ لِسِيْمَهُمْ وَلَا يَسْتَكُونَ النَّاسَ

سوال سے بچنے کے سبب انجان آ دمی انہیں مالدار سجھتا ہے تو انہیں بچپان لے گا۔ انکی نشانی سے وہ لگ لیٹ کرلوگوں سے سوال نہیں

الْيَافَا لُومًا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمُ ﴿

كرتے اور جو بھى كچھتم خرچ كروكے اچھا مال سو اللہ اس كا جانے والا ہے

# فی سبیل الله کام کرنے والوں پرخرچ کرنے کا حکم

قصديو: اس آيت شريفه مين ان فقراء پرخرچ كرنے كى فضيلت بيان فرمائى جودين كاموں مين مشغول ہوں ان كى دين مشغول ہوں ان كى دين مشغوليت انبين كہيں آنے جانے نہيں دين كسب مال كيمواقع الكي مشغوليت كى وجہ سے ميسر نہيں ہيں -

صاحب روح المعانی (ص۲۶ ج۳) میں حفرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ان سے حفرات اصحاب صفہ مراد بیں پھر لکھا ہے کہ یہ حضرات بین سو کے لگ بھگ تھے ان کی تعداد میں کی بیشی بھی ہوتی رہتی تھی پیفقراء مہاجرین تھے جو مسجد نبوی کے چبوترے پر رہتے تھے جس پر چھپر پڑا ہوا تھا۔ یہ حضرات اپنے اوقات علم دین حاصل کرنے میں اور جہاد میں خرج کرتے تھے اور جوکوئی جماعت جہاد کے لئے رسول اللہ عظیمی تھے۔ اس میں چلے جاتے تھے۔

حضرت سعید بن جبیر نفر مایا کهان سے وہ حضرات مراد ہیں۔ جن کو جہاد میں زخم آ گئے تھے اور وہ معذور ہوگئے تصلیز امسلمانوں کے اموال میں ان کاحق مقرر فرمایا۔

صاحب روح المعانی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ دونوں روایتوں کوسامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آیت کامفہوم ان حضرات کواڈلیت کے اعتبار سے شامل ہے حصر مقصود نہیں ہے کیونکہ ایسے لوگوں پرخرچ کرنے کا حکم قیامت کے دن تک باقی ہے جولوگ اللہ کی راہ میں رو کے گئے ہیں ان کی ایک صفت تو یہ بیان فر مائی کہ دینی مشغولیت کی وجہ سے چل پھر کرکسب معاش نہیں کر سکتے اور اُن پرخرج کرنے کا یہ بہت براسب ہے۔

دوسری صفت بہ بیان فرمائی کہ یک مسئی ہم المجاهِلُ اغینیاء مِن السَّحقُفِ کہ بیلوگ مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے پر بیز کرتے ہیں اس وجہ سے انجان آدی جے ان کا اندرونی حال معلوم نہیں ہے آئیں مالدار بھتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ دین کاموں میں گئے ہوئے ہیں جنہیں کمانے کی فرصت نہیں وہ مخلوق سے بالکل بے نیاز ہوکرکام کریں کسی کے سامنے کوئی حاجت خدو میں ایسے بے نیاز ہوکرکام کریں کسی کے سامنے کوئی حاجت خدو میں ایسے بے نیاز ہوکرکام کریں کسی کے سامنے کوئی حاجت مندوں کا پید چلائیں اور درحقیقت اصل مسکین وہی ہے جولوگوں سے ذمداری ہے کہ فرج کرنے گئے جولوگوں سے سوال نہیں کرتا فرمایار سول اللہ علی ہے کہ وہ مسکین نہیں ہے جولوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے۔ اُسے ایک لقمہ اور دو لقمے اور ایک کھور اور دو کھوریں در بدر پھراتی ہیں کین واقعی مسکین وہ ہے جے اتنا مقد ورنہیں جواسے بے نیاز کردے اور اس کا پید

بھی نہیں چاتا تا کہ اُس پرخرج کردیا جائے اور وہ لوگوں سے سوال کرنے کے لئے بھی کھڑ انہیں ہوتا۔ (رواہ ابخاری جا) ان حضرات کی تیسری صفت سے بیان فرمائی تغوِ فُھُمُ بِسئِمَاھُمُ کہا ہے خاطب ایسے لوگوں کو تو انگی نشانی سے پہچان لے گا۔ نشانی سے حالت ظاہرہ مُراد ہے جے دیکھ کر انگی حاجت مندی اور بے چارگی معلوم ہوجائے۔ اس نشانی کے بارے میں

بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مشقت کے ظاہری آ ثار جو چہرے سے عیاں ہوں وہ مراد ہیں اور بعض حضرات نے فر مایا کہ بھوک کی وجہ سے جورنگ زرد ہو گئے ہوں وہ مراد ہیں۔اور بعض حضرات نے فر مایا کہ کپڑوں کا پھٹا کہ انا ہونا مراد ہے۔صاحب معالم النز میل (ص ۲۵۹ ج) نے لیا قوال نقل کئے ہیں لیکن در حقیقت ان پرکوئی انحصار نہیں 'بھا بھنے والے طرح طرح سے

معن ہم سریں ہوگار مند ہوگا وہ ان کی ظاہری حالت کود کی کراورائے پاس اُٹھ بیٹھ کرانگی حاجت مندی کو بیچان ہی لےگا۔ بھانپ لیتے ہیں جوفکر مند ہوگا وہ ان کی ظاہری حالت کود کی کراورائے پاس اُٹھ بیٹھ کرانگی حاجت مندی کو بیچان ہی لےگا۔

بھر فرمایا کہ کلا یکسٹنگوئ النَّاسَ اِلْحَافاً لیمنی بیر حضرات لوگوں سے لگ لپٹ کر ذمہ ہو کر ضد کر کے سوال نہیں کرتے مضرین نے لکھا ہے کہ اِلْحَافاً قیداحترازی نہیں ہے مطلب بیہ ہے کہ وہ بالکل ہی سوال نہیں کرتے اگر سوال کرتے تو دیکھنے والا انہیں مالدار کیوں مجھتا اور ان کے بارے میں یکٹسٹیٹھ مالنجا ہوگ آغینیا آءَ مِنَ التَّعَفَّفِ کیوں

ارشاد ہوتا۔ آخر میں فرمایا: وَمَا تُنفِقُوا مِنُ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهُ بِهِ عَلِيْمٌ اور جوبھی پچھیم خیر میں سے خرچ کرو گے تواللہ تعالیٰ اُس کا جانے والا ہے اسکی قدر فرمائے گااور اسکی جزادے گاتمہار اخرچ کیا ہواضا کئے نہ ہوگا۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس آیت کے مصداق سب سے زیادہ وہ حضرات ہیں جوعلوم دینیہ کی اشاعت میں مشغول ہیں پس اس بناپرسب سے اچھام حرف طالب علم تھہرے اور ان پر بحض ناتجربہ کاروں کا جو یہ طعن ہے کہ ان سے کمایا نہیں جاتا اس کا جواب قرآن میں دے دیا گیا جس کا حاصل ہیہ کہ ایک شخص ایسے دو کا منہیں کر سکتا جن میں سے ایک میں یا دونوں میں پوری مشغولی کی ضرورت ہواور جس کو علم دین کی خدمت کا بچھ نداق ہوگا وہ مشاہدہ سے بھرسکتا ہے کہ اس میں غایت مشغولی اور انہاک کی حاجت ہے اس کے لئے اس کے ساتھ اکتسابِ مال کا شغل جمع منہیں ہوسکتا اور اس کے کرنے سے علم دین کی خدمت ناتمام رہ جاتی ہے چنانچہ ہزاروں نظائر پیش نظر ہیں۔

الزين ينفيقون الموالكم باليول والنهار سراً وعلانية فلهم الجرهم

عِنْكُ لَيِّهِ مُّ وَلَاحُونَ عَلَيْهِ مَ وَلَاهُمُ يَعُزَنُونَ ٥

ان کے رب کے پاس اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ رنجیدہ ہول گے۔

#### رات دن مال خرج كرنے والوں كى فضيلت اور منقبت

ٱلَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبْوالايَقُوْمُونَ إِلَّاكِمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَعَبَّطُهُ الشَّيْظِنُ

جو لوگ کھاتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہول کے مگر جینے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ فخص جے شیطان لپیٹ

مِنَ الْمُسِّ ذُلِكَ بِأَنْهُمْ قَالْفَ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوامِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

كر مخبوط بنا دے بياس لئے كم انہوں نے كہا كم ج تو سود بى كى طرح سے ب حالانكم الله تعالى نے سے كو حلال قرار ديا

وَحَرَّمُ الرِّبُوا فَمَنْ جَآءَةُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رُبِّهُ فَانْتَكَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ ا

اور سود کو حرام قرار دیا سوجس کے پاس آ گئی تھیجت اس کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لئے وہ ہے جو گزر چکا'

وَ اَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيكَ اَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ وْنَ ﴿

اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اور جو شخص پھرعود کرے سو بیالوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

سودخورول کی مذمت

فضعه بيد: ان آيات ميس سودخورول كى زمت بيان فرمائى باوران كاحال بيان فرمايا بهجو قيامت كون ال كويش آئ كا

لعنی وہ قیامت کےون قبروں سے اس طرح حیران اور مدہوش کھڑے ہوں گے جیسے کسی کوشیطان لیٹ چیٹ جائے اوروہ اس کی وجد سے مخبوط ہوجائے بعثی اس کے ہوش خطا ہوجا کیں مہوت ہوجائے بہلی بہلی باتیں کرے اس کا دل اور دماغ کام نہ کرسکے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشا دفر مایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئ میں ایسے لوگوں برگز راجن کے پیٹ بیوت لین گھروں کی طرح سے تھے اُن میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو اُن کے پیٹوں كى باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے كہا اے جريل بيكون لوگ بين؟ انہوں نے جواب ديا كريسود كھانے والے بيں۔ (مثكلُوة المصابيح ص٧٦٣ بحواله احمد وابن ملجه)

\$ ma}

جس کے سامنے ایک سانپ ہواسکی حیرانی اور پریشانی کا تصور کرو پھریہ سوچو کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتو اُس کا کیا حال ہوگا اور اس کے بعد بیغور کروکہ جس کا بیٹ گھرے برابر ہوا وراس میں سانپ ہی سانپ بھرے ہوں اس کا کیا حال ہوگا اور کیا ہوش برقر ارر ہےگا۔ سودخوروں کی قیامت کے دن کی حالت بتا کریے بتایا کہ بیلوگ سودکو حلال قرار دینے کیلئے یوں کہتے ہیں کہ سود میں اور بچ میں فرق کیاہے کاروبار کرنے میں بھی زیادہ مال ماتا ہے۔ اور سود کے لین دین میں بھی زیادہ مال ملتا ہے ۔ البدائی کی طرح سود لینا بھی سیح ہوا۔ اس بات کوسود لینے والے مختلف الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔بعض لوگ اس کو نفع کے نام سے کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے کا نفع ہے حالانکہ کسی چیز کا نام بدلنے ہے حقیقت نہیں بدل جاتی اور حرام حلال نہیں ہوجا تا۔اللہ تعالی نے سود کوحرام قرار دیا ہے وہ ہمیشہ حرام ہی رہے گا'جب ہے بنکوں کا نظام جاری ہوا ہے ۔ لوگوں کوسود لینے کی عادت ہوگئ ہے اور جب تک سود نہ کھا کیں ان کے نفس کو سکی ہی نہیں ہوتی اورعلاء کوخصوصیت کے ساتھ بدف ملامت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہمولویوں نے قوم کوسود لینے سے اورسودی کاروبار سے روک دیا جس کی وجہ سے قوم بہت نیچے چلی گئ اور دوسری قومیں سودی کاروبار کر کے بام عروج پر پہنچ گئیں۔ بھلامولوی کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے پاس سے خود کچھ کہے۔ وہ تو تھم سنانے والا ہے۔ حلال چیز کوحرام قرار دیٹا اس کے عبده میں کب ہے؟ اس کا تو صرف اتنا قصور ہے کہت سُنا تاہے۔اللہ تعالی نے سود کوحرام قرار دیا ہے اس کے رسول علیہ نے حرام قرار دیا ہے۔جن لوگوں کوحرام کا ذو<del>ق ہے وہ اللہ پراوراس کے رسول علیقہ</del> پراعتراض کرتے ہیں کہ بھے اور سود

مِينَ كُونَي فُرِ قَنهِينَ بْهِ لِللَّهِ تَعَالَى نِهِ فَرْمَايا: وَأَحَلُّ اللهُ الْمُينِّعَ وَحَوَّمَ الرِّهُوا أَ كَدَاللَّه فَي كُوحِلال قراردِ يا اور سودكو حرام قرار دیا پھر کیے فرق نہیں ہے؟ ایک چیز طلال ہے دوسری چیز حرام ہے یہ بہت بردا فرق ہے اور ربی اور سود کی حقیقت میں بھی فرق ہے۔ بیج تو مال سے مال کے مبادلہ کو کہا جاتا ہے بوری قیمت کے بدلہ مال آجاتا ہے اور سود میں میہوتا ہے کہ جتنا قرض دیا وہ تو پوراوصول کرلیا جاتا ہے اوراس کے سواالگ سے بھی زائدر قم لی جاتی ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ ہروہ قرض جوذراسا بھی زائد کچھ لے کرآئے تو وہ سود ہے۔ (کل قرض جرّ نفعافھو ربوا)

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو پچھ قرض دے پھرقرض لینے والا کچھ ہدید ہے یا اپنے جانور پرسوار کرے قونہ سوار ہونہ ہدیے قبول کرے۔ ہاں اگران کے درمیان اس سے پہلے مدید لینے دینے کاتعلق تھا تو وہ اور بات ہے۔ (رواہ ابن ماجدوالیب عی شعب الایمان کمافی المشکو قص ۲۴۲) حضرت ابوبرده رضى الله عندنے بیان فرمایا كهیں مدینه منوره میں حاضر جوا حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عندسے ملاقات

ک اُنہوں نے فرمایا کہتم الی سرز مین میں رہتے ہو جہال سود کالین دین رواج پائے ہوئے ہے جب سی پر کیچے قرض ہو پھروہ تہمیں

جوسكاايك شرياء كي تشريات من بندهي بوئي سبزي جي دينا چا ہے قال كومت اينا كيونكدوه مود ہے۔ (رداه ابخارى)
حضرت امام ابوطنيف رحمۃ الله عليہ كي احتياط كا تو يبعالم تھا كہ جب كى قرضدار سے تقاضا كرنے كے لئے تشريف لے جاتے تقوقا كى ديوار كے سام بيد بي كھر بين ہوت تقتاك قرضدار كى جي چيز سے انفاع ند ہوج مى كورض ديا ہواس سے مديد لينے كى ممانعت سے اس بات كا جواب بھى نكل آيا كہ جو تقص مودديتا ہوده اپنى نوشى سے ديتا ہے۔ پھراس كے لينے پركيوں پابندى ہے؟ بديد لينے كى ممانعت سے معلوم ہوا كہ تو تقى سے دين پر بھى سود لينا علال نہيں ہے۔ جبكہ قرضدار سے بديد لين بھى علال نہيں ہے۔ جبكہ قرضدار سے بديد لين بھى علال نہيں ہے تو سود كے نام سے اور سود كونوان سے جو پھے طے كرك ليا جائے۔ اُس كے طلل ہونے كا ذكر بى كيا ہے؟

بائمى رضامندى سے نہ سود طلال ہے نہ رشوت علال ہے نہ ذنا علال ہے۔ سود كالين دين پرانى اُمتوں ميں بھى حرام تھا۔ سورة في سور مايا: فَبطُلُم مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمُنا عَلَيْهِمْ طَيْباتٍ اُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عَنْ سَبيلِ اللهِ كَوْبُيُرًا نَساء ميں فرمايا: فَبطُلُم مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمُنا عَلَيْهِمْ طَيْباتٍ اُحِلَّتُ لَهُمْ وَبصَدِهِمْ عَنْ سَبيلِ اللهِ كَوْبيُرًا اللهِ كَوْبيُرًا اللهِ اللهِ كَوْبيُرًا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ كَوْبيُرًا اللهِ اللهِ كَوْبيُرًا اللهِ اللهِ كَوْبيُرًا مِن مِن اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

چونکہ سود کی لین دین میں غریبوں پرظلم ہوتا ہے۔اور مہا جن لوگ گھر بیٹھے ہوئے وام کا خون چوستے ہیں اس لئے سود کھانے کی وہ سزا جو عالم برزخ میں ہے رسول اللہ عظامیہ کو ایک خواب میں یوں دکھائی گئی کہ ایک شخص خون کی نہر میں کھڑا ہے اور نہر کے کنارے ایک آ دمی ہے جس کے سامنے پھر ہیں جو شخص نہر میں ہے وہ نکلنا چاہتا ہے تو بیدوسر اشخص اس کے منہ پر پھر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے منہ پر پھر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چلا جا تا ہے رسول اللہ علیقی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں منہ پر پھر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چلا جا تا ہے رسول اللہ علیق فرماتے ہیں کہ میں کہ یہ ان دونوں نے بتایا کہ شخص جو سے پوچھا جن میں ایک جبریل اور دوسرے میکائیل سے (علیما السلام) کہ بیکیا ما جرا ہے؟ ان دونوں نے بتایا کہ شخص جو نہر کے اندر ہے سود کھانے والا ہے۔ (صبحے بخاری ص ۱۸۵ ج

کیونکہ سود کالین دین بہت ہی بڑا گناہ ہےاس لئے سود سے متعلق ہر شخص پرلعت کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے لعت جسجی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور اسکی لکھا پڑھی کرنے والے پر اور اُس کے گواہوں پڑ اور فر مایا کہ بیلوگ گناہ میں سب برابر ہیں۔ (رداہ سلم ۲۶۲۷)

جولوگ سودی کاغذات کھتے ہیں اسکی قائلیں بنا کرر کھتے ہیں سودی لین دین کی فرموں اور کمپنیوں اور بینکوں میں کام کرتے ہیں اور جوسود لیتے ہیں اور سوددیتے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کرلیں کہ لعنت کے کام میں مشغول ہیں۔ گناہ کی مدد بھی حرام ہے اور جس نوکری میں گناہ کرنا پڑے وہ بھی حرام ہے اور اسکی تخواہ بھی حرام ہے۔ سود کالین دین کرنے والوں اور زیادہ آمدنی کی خواہش رکھنے والوں کومفتیوں کی بات ناگوار تو گئی ہے گری تو کہنا ہی پڑتا ہے۔

حضرت عبدالله بن حظله رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جوانسان کھالے اوروہ جانتا ہو کہ رہیں دکا ہے توبیج چنیس مرتبرزنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ (رداہ احمد والدات طبی مشکلة عس ۲۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ سود کے ستر جھے ہیں اُن میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ جیسے کوئی مخص اپنی مال کے ساتھ برا کا م کرے۔ (ملکلوۃ المصابع ص ٢٣٧) ي كل حلت اور سودكى حرمت بيان فرمانے كے بعد ارشا وفر مايا: فَمَنْ جَآءَ هُ مَوْ عِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ مَا سَلَفَ کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نقیحت آگئ سوجو پچھ گزر چکا وہ اس کے لئے ہے یعنی اب تک جو سودلیا اس پر مُو اخذه نه بوگا قال النفي في مدارك النفزيل (ص١٣٨ج) فلا يؤاخذ بِمَا مضى منه لأنه اخذ قبل نزول التحريم-یعنی گزشته کمل براس کامؤ اخذہ نہ ہوگا کیونکہ اس نے حرمت نازل ہونے سے پہلے لیا ہے صاحب روح المعانی (صا۵جس) لکھتے ہیں کہ بیبودواپس نہ کروایا جائے گا کیونکہ حرمت نازل ہونے سے پہلے حرمت کا قانون نافذ نہیں تھا۔ لہذامعاف کردیا گیا۔ پھر فرمایا: وَ أَمْرُهُ إِلَى اللهِ لِي اللهِ عَلَيْتِ اور موعظت کے بعد جس نے توبہ کرلی اس کامعالمہ اللہ کے سپر دہے۔ اگر سیج دل سے تو بری ہے تو اللہ کے یہاں قبول ہوگ ۔اور جھوٹی تو بری ہے تو نفخ نہیں دے گی طاہری تو بہ کے بعد بندوں کو بد گمانی کا کوئی موقع نہیں ۔اورجس نے پہلی بات کی طرف عود کیا یعنی سودکو حلال بنایا اور یوں کہا کہ وہ تو بیچ کی طرح سے ہے تو ایسا کہنے والے دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشدر ہیں گے تفسیر مدارک وروح المعانی کی تصریح سے معلوم ہوا کہ فلکہ ما سَلَفَ مزول تحریم سے پہلے جوسودلیا تھااس سے متعلق ہے۔بعد تحریم کے جو مخص سود لے گا وہ واپس ہوگا۔

يَمْ عَنْ اللهُ الرِّبُوا وَيُرْبِ الصِّدَ قَتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ آثِيْمِ ﴿

الله مناتا ہے سود کو اور بوھاتا ہے صدقات کو اور الله دوست نہیں رکھتا کسی کفر کرنے والے محناہ کرنے والے کو

#### صدقات کی بر کات اور سود کی بر با دی

قصميد: سودخورول كى خدمت بيان فرمانے كے بعداس آيت شريف ميں سوداور صدقات كے درميان ايك فرق عظيم بتايا ہےاوروہ بیک صدقات کو اللہ تعالیٰ بوھاتا ہےاور سود کے مال کوبے برکت کردیتا ہےاوراس کو برباداور تلف فرمادیتا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که بلا شبه سود

اگر چہ بہت ہوجائے اس کا انجام کی کی طرف ہوجائے گا۔ (رواوابن مجدوالمبھی فی شعب الا ممان واحمد کمانی المشکلا قص ٣٣٦) د نیامیں سودی مالوں کی بے برکتی تو سب کی نظروں کے سامنے ہے سودخور ہمیشہ ایک کے دس کرنے ہی کے فکر میں رہتا ہے۔اور پیسے ہی اسکی زندگی بن جاتا ہے۔خدائے پاک کی رضا کے لئے کوئی کام کرے اس سے تو اس کا ذہن فارغ ہی رہتا ہے اس میں بےرجی بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ حاجت مندکی حاجت دیکھا ہے اور اسکی مجبوری سے مال حاصل کرنے کاراستہ نکالتا ہے اور مجبور اور بے س کوسود پر قرض دے دیتا ہے اور خبر کے کامول میں اس کا مال خرچ ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے؟ پھر سود ہے جو مال جمع ہوتا ہے اس سے اسباب معیشت تو جمع ہوجاتے ہیں کیکن سکون واطمینان سلب ہوجا تا ہے۔اسباب راحت ہیں۔راحت نہیں' پھریہ سودی اموال ہلاک ہوجاتے ہیں مالوں سے بھرے ہوئے جہاز ڈوب جاتے ہیں اور بنک دیوالئے ہوتے رہتے ہیں بیسب باتیں نظروں کے سامنے ہیں اگر کسی سودخور کا مال وُنیا میں ہلاک اور بربا دنہ ہوا تو آخرت میں تو ہیمال بالكل ہى كام ندويگا۔ بربادى ہوگى۔وہاں نہ مال ہوگا نہ مال سے فائدہ۔اور حرام مال دوزخ میں لے جانے كا ذريع يہ بنے گا۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندسے روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه جونجى كوئى مخص حرام

مال کما کرصد قد کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور جو کچھاس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی۔اوراپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے لئے دوزخ کی آ ِ گ میں لیجانے والا تو شہبنے گا۔ (رواہ احمد کمانی مشکوۃ ص۲۳۲)

پھر فرمایاؤ اللہ کلا یُجِبُ کُلَّ کُفَّادٍ اَثِیْم کینی جو مخف سود کی حرمت کا قائل نہ ہواس کو صلال سمجھے اور کفرا ختیار کر ہے اور سود کھا کھا کر خدائے پاک کی نا فرمانی کرے اللہ تعالیٰ کواپیا شخف پندنہیں ہے وہ مخف اللہ کامبنوض ہے۔

# إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُواوَعَمِلُوا الصَّلِعَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ التَّوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے اور نماز قائم کی اور زکوۃ اوا کی سو اُن کیلئے

### آجُرُهُمْ عِنْكَ رَبِيهِمْ وَلَاخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزُنُونَ @

ان کا تواب ہے ان کے رب کے پاس نہ وہ خوفردہ ہوں گے اور نہ ممگین ہوں گے

### مومنول منازیوں اورز کو ۃ دینے والوں کا اجروثو اب

قصعید : ابھی سود کے بارے میں بعض احکام کابیان باقی ہے۔ درمیان میں اہل ایمان کی فضیلت اور ان کا اجرو تو اب بیان فرمادیا اور ان کے بعض اعمال خاصہ کا تذکرہ فرمایا لیعن نماز قائم کرنا اور ذکو ۃ دینا اور فرمایا کہ بروز قیامت ان لوگوں پرکوئی خوف نہ ہو گا اور بنجیدہ نہ ہوں گے برخلاف سود لینے والوں کے کہ وہ وہاں دیوانوں کی طرح کھڑے ہوں گے مخبوط الحواس ہوں گے۔ اموال دنیا میں چھوڑ چکے ہوں گے اور وہاں ان اموال کے حاصل کرنے اور خرچ کرنے کی وجہ سے عذاب میں ڈالے جا کیں گے۔ ادار تدیار جرور ہوں ہے کہ میں مدید نہ ہوں کہ ہونہ میں گائے ہوں کا میں اور اس کا میں نہ ہوں کے بھور سے میں نہ

اول تو مال حرام والے نیک کا موں میں پیپے خرچ کرتے ہی نہیں اورا گرخرچ کربھی دیں تو آخرت میں ان کا پچھا جر نہیں نماز دں اور ز کو ۃ اورصد قات والے وہاں آ رام اور چین سے ہوں گے کوئی خوف ان کولاحق نہ ہوگا اور سودخواروں کا بُراحال ہوگا' جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہوا۔

# يَالَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا الْتُعُوا اللهَ وَذَرُوْا مِلَا يَقِي مِنَ الرِبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِدِينَ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو کچھ باتی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دؤ اگر تم ایمان والے ہؤ

كَانَ لَهُ تَفْعَلُوا فَاذْنُوْا بِعَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبُتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ

یں اگرتم نہ کروتو جنگ کا اعلان من لواللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے 'اور اگرتم توبہ کر لوتو تہارے لئے اصل

### اَمُوالِكُمْ لِاتَظْلِمُونَ وَلاتُظْلَمُونَ ۞

مال ہیں نہتم ظلم کرو کے نہتم پر ظلم کیا جائے گا

سودخوروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانِ جنگ

قصسين: اس آيت كاسب زول بيان كرتے موئ علما تفسير فقل كيا ہے كي قبيلہ بن اُقتيف كے جار آدى جو آپس ميں بھائى بھائی تھے بنی مغیرہ سے سود کا معاملہ کرتے تھے یعنی بنی مغیرہ کوسود پر قرض دیتے تھے۔ جب طائف پررسول الله عليہ کا غلبہ ہو گيا (اورطا كف اسلامى علاقه مين داخل موكيا) توبيجارون بھائى بھى مسلمان موگئے انہوں نے بنى مغيرہ سے اپنا سودطلب كيا تو بنى مغيرہ نے کہا کہ اللہ کا قتم ہم اسلام قبول کرنے کے بعد سوز ہیں دیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتم فرمادیا ہے۔ یہ قضیہ حضرت عمّاب بن أسيدر ضى الله عندكى خدمت ميں پيش مواجو كم معظمه پررسول الله عليہ كى طرف سے عامل ليعنى حاكم بتھ\_أنهوں نے بوراواقعه ر سول الله علية كى خدمت ميں لكھ كر جھيج ديا۔اس پر الله تعالى شائه نے بير آيت نازل فرمائي سودي مال بہت زيادہ تھا۔ آيت شریفه من کران لوگوں نے اپناسودچھوڑ دیا۔ آیت شریف میں باقی سودچھوڑنے کا حکم فرمایا اور میر حمی فرمایا کیتم اصلی مال لے سکتے ہوؤ نیزید بھی فرمایا کہ اگرتم سود چھوڑنے کو تیاز نہیں ہوتو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن کؤیہ بات سنکران کو گول نے كہاكہ ميں الله كے مقابله كى كہال طاقت ہے؟ كس كے بس كى بات ہے جواللہ سے جنگ كرے؟ ہم اپناسود چھوڑتے ہیں۔ آیت کاسببنزول ہم نے اس لئے ذکر کیا کہ وئی ایسا شخص جومسلمان ہے اور اس نے سود پر قرضے دے رکھے ہیں اور بہت ہے سودوصول بھی کررکھے ہیں وہ بیآیت کا مطلب بینہ نکال لئے کہ جوسود میں نے اب تک لیا ہے وہ میرے لئے حلال ہے باقی سودچھوڑ دیتا ہوں اوراصل مال لے لیتا ہوں آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے زمانہ کفر میں سود پر قرضے دیئے تصاور بہت ساسود قرضداروں سے وصول کر چکے تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی باقی سودوصول کرنا جا ہے تھان کو تھم فرمایا کہ جوسود باتی ہےاس کوچھوڑ دو۔جوکوئی مسلمان سود پر قرمنے دے کرسودوصول کر چکا ہواس کا تھم اس میں نہ کورنہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان نے سودلیا ہے اگرچے سوددینے والے نے خوثی ہے دیا ہے تو اس کا واپس دینا واجب ہے اگریاد ضدر ہا ہو کہ کس کس ہے لیا ہے تو جتنا مال سود کا وصول کیا تھا اسکا صدقہ کر دینا واجب ہے جن لوگوں نے سود پر قرضے دے رکھے ہیں وہ تو بہ کریں کہ سود وصول ندكريس كے اگر تو بنہيں كرتے تو اپنا انجام سوچ ليس كيونكه سود لينا الله تعالى سے جنگ كرنا ہے اور اسكى كرفت وعذاب سے نڈر ہوجانا ہے جواموال سود کے طور پر لے مچے ہیں ان کو واپس کریں جن سے سودلیا ہے البت اپنا اصل مال وصول کرنے کاحق ر کھتے ہیں۔ سود لے کرظلم نہ کریں اور جن لوگوں پر قرضے ہیں وہ اصل مال روک کر قرض دینے والوں پرظلم نہ کریں۔ بكوں ميں جورقميں ركھتے ہيں اوران پرسود ليتے ہيں يہ خت حرام ہے اگر چداس كا نام نفع ركھ ليس ـ توبه كريں اور وہاں

بہلوں میں بوریں رہے ہیں اوران پر وویے ہیں ہیں جا ہے۔ سے اپنااصلی مال لے لین نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی اور سود کا نام نفع رکھنے سے نفع نہیں ہوجاتا ہو لوگ سود کا نام نفع رکھ لیتے ہیں اور پھر سود لیتے رہے ہیں۔ان کا قول انہی لوگوں کے قول کے مطابق ہوجاتا ہے إنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرّبِلُو کہا

خوگر ہوگئے ہیں اور اسکی قباحت دلوں سے جاتی رہی ہے اور سود کو طال کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ صاحب بنک والے ہمارے پیدوں سے تجارت کرتے ہیں نفع کماتے ہیں ہمیں بھی اُنہوں نے اگر نفع ہیں ٹریک کرایا قر کیا ہوا؟ یہا کی جہالت و گراہی کی بات ہے۔ وہ بنک تجارت قو کرتا ہے اور تہارے پیدوں سے کرتا ہے لیکن تم نے بنک کو مال مضار بت کے اُصول پر نہیں دیا ہمیں فی صدایک متحین قم ط جاتی ہے۔ شرعی اصول سے بیسود ہے باقوں کی ہمرا پھیری سے سود حال ان ہوگا۔

واکن مور ایک جہالت کی صدایک متحین قم ط جاتی ہے۔ شرعی اصول سے بیسود ہے باقوں کی ہمرا پھیری سے سود حال ان ہوگا۔

الک کرہ : جو محف سودنہ چھوڑے اس کے لئے اللہ پاک نے اپنی طرف سے اور اپنی رسول سلی الله علیہ وہر کی کر نے جالات کے دور سنوں سے دہنی کی وایل کے دور سنوں سے دہنی کی وایل کے دور سنوں سے دہنی کر بن سے جہوائی کے اسلام میں اللہ تک ارشاد فرمایا کہ بو تحقی کر بن سے جہوائی کی شعب کر اس اللہ تک کی اس سے کہ رسول اللہ کو اللہ کے دور سے جاتھ کی ان اللہ کا کہ اعلان کرتا ہوں ) اور ایک صدیم کے میں اللہ تک کی دور سے جنگ کرنے کے لئے میدان میں آگیا۔ شراح حدیث نے میں ارشاد ہے۔ من عادی للہ ولیا فقد ہار ز اللہ بالمحاربة (مشکوۃ المصابح میں میں آگیا۔ شراح حدیث نے میں ارشاد ہے۔ میں دوگناہ الیے ہیں جن کہ بارے میں اللہ تعالی کے ہیں۔ سود کا لین دیں بھی بہت ہور ہا ہے۔ اور جو کہ کہ بیت ہور ہا ہے۔ اور جو کرتا ہوں اور بیدونوں گناہ الیے ہیں جن کہ بارے میں اللہ تعالی کی طرف رجوں گناہ اللہ تعالی کی طرف برائے ہیں۔ میں اللہ تعالی کی رحتوں کے اُمیدور ہوتے ہیں۔ عادت و تلاوت میں گے ہیں۔ ان اوگوں سے دھنی کی جاتی ہے۔ ان حالات ہیں۔ اس اللہ تعالی کی رحتوں کے اُمیدوار بھی ہیں۔ جس سے لڑائی ہے اس سائلہ تعالی کی رحتوں کے اُمیدوار بھی ہیں۔ جس سے لڑائی ہے اس سائلہ تو ہیں۔ ان حالات ہے۔ اس حالی سے اس حالی ہوں سے کہی کی بات ہے۔ ان حالات ہیں۔ ان حالات ہے۔

وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَكَّ فُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

اور اگر تک دست ہوتو مہلت دینا ہے آسودہ ہو جانے تک اور یہ بات کہ تم مدقد کر دو تہارے لئے بہر ہے اگر مود فرد تک کمون © واتھ والیوم الرجعون فیلے الی الله تُر تو فی کل نفسِ

تم جانتے ہو اور ڈردتم اس دن سے جس میں لوٹائے جاؤ کے اللہ کی طرف کھر ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو پکھ

مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَبُوْنَ هُ

اس نے کسب کیا اور ان پرظم نہیں کیا جائے گا

#### تنگ دست قر ضدار کومهلت دینا

قضسیں: اس آیت میں تک دست قرضدارکومہلت دیے کی ترغیب دی ہے کہ جب تک مال میسر نہ ہوا سکومہلت دید داور یہ محل فرمایا گراس پرصدقہ کردولیے نہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ سودخوروں کا پیطریقہ ہوتا ہے کہ اُدھاد کی وجہ سے اصل مال پرزائدر قم لیتے ہیں اور جب قرضداروقت پرادانہ کر سکے تو دل سے خوش ہوتے ہیں اور سود کی رقم کو اصل کے ساتھ ملا کر مزید سودلگا دیتے ہیں اللہ جل شانہ نے اس کے برخلاف تھم دیا کہ اول تو اصل رقم سے زائد زم شہراو (غریب کی حاجت پوری کرنے کے لئے قرض دے دو) پھر جب دیکھوکہ با دجود مقررہ اجل پورا ہونے کے وہ ادائیگی پر قادر نہیں تو اس کو حاجت پوری کرنے کے دو ادائیگی پر قادر نہیں تو اس کو

ئے اور جس کے اُوپر تن ہےاسے چاہئے کہ کھھواد ہے اور اللہ سے ڈرے جواس کا رب ہے۔ اور اس میں سے پچھ بھی کم نیکر

مم سمجھ ہوجس پر حق ہے یا ضعیف ہو یا الما کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی ، کے ساتھ لکھوا دے اور اینے مردول میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرؤ پس يَنْ فَرَجُ لُ وَامْرَأَ ثِن مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اللَّهُ هَارَا أَنْ تَضِ ہوں تو ایک مرداور دوعور تیں ہوں ان گواہوں میں ہے جنہیں تم پہند کرتے ہوتا کہان دوعورتوں میں سے اگر ایک بھٹکہ فَتُذُكِّرُ إِخْلُ بِهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبُ الشُّهُكَ آغِ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْتُمُوْآ آنَ ایک دوسری کو یاد دلا دے اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے اور قرضے کے معاملہ میں لکھنے سے مت اُ کماؤ تكتبوه صغيرًا أفكينرًا إلى أجله ذلك أنسط عند الله وأقوم چھوٹا ہو یا برا ہواسکی مدت مقررہ تک بہ اللہ کے نزد یک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی ہے لِلشَّهَادَةِ وَ اَدْنَى ٱلْاَتَرْتَابُوَا إِلاَّانَ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ثُبِيرُوْنِهَ سے زیادہ قریب ہے کہتم شک میں نہ پڑؤ گرید کہ کوئی تجارت ہوجس میں لینا دینا دست بدست ہوجس کائم آپس میں معاملہ ک بَيْنَكُمْ فِلْيُسَ عَلَيْكُوْجُنَاحُ الْاتَكْتُبُوْهَا وَالشِّهِ لُوَا إِذَا تَبَايِعُ تُمُّرُ وَلَا يُضَ ہے ہوسوتم پراس بات کا کوئی گناہ نہیں کہ کھھا پڑھی نہ کرؤاور گواہ بنالیا کروجب کہتم آپس میں خرید وفر وخت کا معاملہ کرؤاور شضرر دیاجا. كَاتِبٌ وَلَاشَهِيْكُ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونً بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ کا تب کؤ اور نہ گواہ کؤ اور اگرتم اییا کرو تو بلا شبہ اس میں گناہ گاری ہے تبہارے لئے ٔ اور اللہ سے ڈِرو اللہ تمہیں سکھا تا ہے الله والله بكل شيء عليم اور الله ہر چیز کا جانے والا ہے

### مداینت اور کتابت اور شهادت کے ضروری مسائل

تضمیمی : بیکلمات اور حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بردی آیت ہے جومتعددا حکام پر شمل ہے۔ شروع آیت میں فرمایا کہ جب تم آپس میں قرض کالین دین کروجس کی میعاد مقرر ہوتو اُسے لکھ لیا کرو۔ اس سے ایک تو قرض کے لین دین کا جواز معلوم ہوا۔ دوسرے اس بات کا تاکیدی حکم معلوم ہوا کہ قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو۔ اس لکھنے میں قرض کی مقدار بھی آ جائے گی اورجس وقت اداء کرنا طے کیا ہودہ وہ قت تحریری طور پر معین ہوجائے گا۔ دونوں با تین عرفی نے کیونکہ خدانخواست آپس میں کوئی اختلاف ہوگیا تو تحریر سامنے ہوگی جس سے اختلاف رفع ہوجائے گا۔لفظ اَجَل کے ساتھ جو مسٹی بڑھایا ہے اس میں بیتایا کہ ادائیگی کا وقت اس طرح مقرر کریں جے واقعی مقررہ وقت کہاجا سے۔مثلا کسی مہیند کی تاریخ مقرر کردیں اگریوں کہا کہ جب میراباغ کیے گا تو دے دوں گایا کھیت کئے گاتو دیدوں گایا میرابیٹا ایا پ سفرے آئے گاتو ادا کردوں گاتو بیاجل سٹی نہیں ہے۔

قرض کے لین دین کے لکھنے کا تاکیدی تھم فرمایا ہے علاء کرام نے اس کوفرض یا واجب پرمحمول نہیں کیا بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور استخباب مؤکد ہے تاکہ کوئی اختلاف واقع ہوجائے یا بھول چوک ہوجائے تو تحریر کے ذریعہ رفع ہوسکے۔ جہاں دین (قرض) کی کھا پڑھی کا تھم ہواای کے ساتھان لوگوں کو بھی پابند کیا جولکھنا جانتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ ککھیں

بہار دیار مرک معابر میں اور یہ بھی فرمایا کہ جولکھنا جانتا ہووہ اللہ کی نعمت کی قدر دانی کرے اللہ نے اسے کمابت کی نعمت دی ہے اور لکھنے کے لائق بنایا ہے تو اللہ کی مخلوق کے کام آئے اور جب اس سے لکھنے کے لئے کہا جائے تو لکھ دیا کرے۔

على المرابيا: وَلَيُسُلِلِ اللَّذِي عَلَيْهِ الْعَقَّ وَلَيَتَّقِ اللهُ رَبَّهُ لِيعَىٰ جِسْ فَصْ كَوْمَهِ قَ ہِوہ اللَّاكرائے اور كاتب كو پھر فرمایا: وَلَیْسُلِلِ اللَّذِی عَلَیْهِ الْعَقَّ وَلَیَتَّقِ اللّٰهُ رَبَّهُ لِیعَیٰ جِسْ فَصَلَ کَوْمَہِ قَ

بتائے کہ پیکھدواورعبارت کھوانے میں اللہ سے ڈرئے صحیح بات کھوائے پوراحق کھوائے حق واجب میں سے ڈرائ کی بھی نہ کرے تحریر کرانے میں اس کوخطاب فرمایا جس پرحق ہے کیونکہ جس پرحق ہے اس کا کھوانا ایک قتم کا اقرار بھی ہے اور چونکہ اس کوادا کرنا ہے اس لئے حق واجب سے زیادہ تو تکھوائی نہیں سکتا۔ البتة صاحب حق کی غفلت یا کم مجھی یا محاورات

نہ جاننے یا کا تبول کی اصطلاحات نہ بھنے کے باعث اصل حق سے کم نہ کھوادے۔ نہ جاننے یا کا تبول کی اصطلاحات نہ بھنے کے باعث اصل حق سے کم نہ کھوادے۔

پھر فرمایا: وَلَایَاْبُ الشَّهَداءُ إِذَا مَا دُعُوا کَ جَن لُوگوں کے سائے معاملہ ہوا ہے ان کو معاملہ کی صحیح خبر ہے اب جب ضرورت کے دقت ان کو کا یا جائے کہ گوائی دے دوتو ان کو اٹکار کرنا جائز نہیں ہے وہ جا کر حاکم کے یہاں یا جہال کا ایک جائیں جا کر گوائی دیدیں اگر کسی کا حق فرائی ہوتا کہ ہوسکتا ہوتو گواہوں پر واجب ہے کہ گوائی دیں حق جائے ہوئے گوائی کو چھیا کیں گے تو گناہ گار ہونگے جس کا ذکر آئندہ آیت میں آرہا ہے بعض مرتبہ کے دھوائی دیں حق جائے ہوئے گوائی کو چھیا کیں گے تو گناہ گار ہونگے جس کا ذکر آئندہ آیت میں آرہا ہے بعض مرتبہ کا حق ا

آپس کے اعتادیا ہجوم اشغال کی وجہ سے کتابت کرانے میں تنگی محسوں کرتے ہیں اس کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ وَ الاَ تَسُفَهُوْ ا اَنْ تَکُتُبُوهُ صَغِیْرًا اَوْ کَبِیْراً اِلَیٰ اَجَلِهِ کہ چھوٹا قرضہ ہو یابرااس کے لصفے میں بدد لی اختیار نہ کرؤی لھے لینا اللہ کے زددیک زیادہ انساف کی چیز ہے اور تھیک طرح گواہی کی ادائیگی کے لئے بھی بہت زیادہ قائم رکھنے والی ہے اور اس میں ہوتم کے شک وشہ سے بچنے اور دورر سنے کا بھی فائدہ ہے البت ایک صورت میں کتابت کرنے کی تاکید ہیں ہے جے
میں برائ فرمایا اِلّا اَنُ تَکُونُ تِعِجَارَةً حَاضِوَةً تُدِیرُ وُ نَهَا بَیْنَکُمُ فَلَیْسَ عَلَیْکُم جُنَاحٌ اَنُ لَا تَکُتُبُوهَا کہ اگر
الی تجارت ہوجس کالین دین نقدای وقت ہور ہا ہواسی اگرائی ایوسی نہ کی تو اس میں کوئی گناہ ہیں ہے۔ لفظ لَیْسَ عَلَیْکُم جُناحٌ سے معلوم ہوا کہ صورت نہ کورہ میں نہ لکھنے کی اجازت تو ہے لین اگر کھولیا تو وہ بھی کوئی ممنوع چیز ہیں ہے جیسا کہ
دور حاضر میں مال خریدتے وقت کیش میونفذ کا اے کردے دیتے ہیں اور اس میں بیا کدہ ہوتا ہے کہ جس کا نام کیش میو میں
کھودیا گیا ہواس برخود دکان دارجس سے خریدا ہے یا دوسر اختی خصیف کرنے یا چرائے کا دعوی ہیں کرسکا۔

پھر فر بایا: وَأَشْهِدُوُا إِذَا تَبَایَعُتُمُ (اور جب تم خر یدوفروخت کا معاملہ کروتو گواہ بنالیا کرو) گواہ بنانے میں بہت سے فائدے ہیں آپس میں کوئی اختلاف ہوجائے گاتو گواہوں کے ذریعہ رفع ہوگا۔ مثلاً فریقین کے دل میں کوئی خیانت کا جذبہ پیدا ہوجائے یا جبول کر کسی بات کا اٹکار کردیں مثلاً بیچنے والا کہنے گئے کہ جھے قیمت وصول نہیں ہوئی (حالا نکہ خریدار کا دعویٰ ہے کہ میں نے ہرعیب سے دعویٰ ہے کہ میں نے ہرعیب سے براءت کر کی تھی یا خریدار کہنے گئے کہ میں نے خریدائی نہیں گا اٹکار کردے یا یوں کہد دے کہ میں نے ہرعیب سے براءت کر کی تھی یا خریدار کہنے گئے کہ میں نے خریدائی نہیں گا یوں کہد دے کہ قیمت تو میں نے دیدی ہے کئی سامان مجھے نہیں ملا یا یوں کہنے گئے کہ میں نے اپنے لئے واپسی کا اختیار بھی رکھا تھا جے بائع نے مان لیا تھا وغیرہ وغیرہ دیج کا معاملہ کرتے وقت اور قیمت لیتے وقت اور مال دیتے وقت گواہ بنانے کی صورت میں اس طرح کے اٹکار اور خزاع کا دفعیہ ہو سکے گا گواہ ہوں گئے واپسی کا ذفاع ہوجائے گا۔

پھرفرمایا: وَلَا یُضَارُ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدُ۔ ( کہتی کا تب کواورگواہ کونقصان نہ پہنچایا جائے) پہلے کا تب کو حکم دیا کہ انساف کے ساتھ کا بت کردے اور اللہ کا اس نعت کی قدر کرے کہ اس نے اسے لکھنا سکھایا ہے اور گواہوں کو حکم دیا کہ گواہی کو نہ چھپا ئیں (جیسا کہ آئندہ آیت میں نہ کورہے) کا تب اور گواہ دونوں کوان سے متعلقہ کام کی تاکید کے ساتھ ان لوگوں کو ہدایت فرمائی جو کا تب سے کتابت کرائیں اور جو گواہوں کو گواہی دینے کے لئے بلائیں کتابت کرائیں اور جو گواہوں کو گواہی دینے کے لئے بلائیں کتابت کرانے والے ایسانہ کریں کہ کا تب کو کی تکلیف یا نقصان پہنچا ئیں اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کا تب کتابت کرنے پر آجرت مائے تو اس کو اجرت دے دی جائے اور مفت لکھنے پر مجبور نہ کیا جائے اسی طرح جب گواہ کو بلائیں اور اس کو آنے جانے میں زحمت ہویا جگہ دور ہوسواری طلب کرتا ہوتو اس کے لئے سواری کا انتظام کر دینا ہا جب اور جب وہ گواہی دینا چونکہ فرض ہاں گئے آئی آجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جب بچی گواہی کی جب دہ گواہی کہ خیال نہ کیا تو کہا کہ تا کہ کہ ایک انتظام کردیں ایسانہ کریں کہا بتی حرب بھی گواہی کی اجرب کی گواہی کی آجرت لینا جائز نہیں تو مجبوئی گواہی کی آجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جب بچی گواہی کی آجرت لینا جائز نہیں تو مجبوئی گواہی کی آجرت لینا جائز نہیں تو مجبوئی گواہی کی آجرت لینا جائز نہیں تو مجبوئی گواہی کی آجرت لینا جائز نہیں تو میں گورٹ کی گارہ کی گواہی کی گورٹ کی گارہ کی گواہی کی گورٹ کی گورٹ کی کا ترب کینا جائز نہیں تو محبوئی گواہی کی آجرت لینا جائز نہیں تو محبوئی گواہی کی گورٹ کی گورٹ کیا تھی کے کہ کے کو کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کیا تھی کورٹ کی گورٹ کی گورٹ کیا تھی کی گورٹ کی گورٹ کیا تھی کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کیا تھی کی گورٹ کی گورٹ کیا گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کیا تھی کورٹ کی گورٹ کی کورٹ کی گورٹ کی کورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی کورٹ کی گورٹ کی کورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی کورٹ کی گورٹ کی کورٹ کی گورٹ کی کورٹ کی گورٹ کی

يول قوْبرمسلمان كوضرر كبنچانا حرام برسول الله عليه كارشاد بنملعون من صَّاد مؤمنا او مكربه (رواه الرئد) وهُ خَص ملعون به جوكسى مومن كوضرر كبنچائي اس كرساته مركر يري كاتب اورشهبيد كوضرر نه بنچان كى تاكيد فرمائى اور مزيد عنه يرتب و كرس فرمايا: وَإِنْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوُقًا بِكُمْ كِياً كَرَمُّ الياكروكة ويتمها ريكناه كار مون كى بات ب تنهيد كرت مون فرمايا: وَانْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوُقًا بِكُمْ كِياً مُنْ الله والله تعالى كاحسان مانؤه جهيس احكام كي بات ب ترين فرمايا: وَاتَّهُوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَالله والله والله

اوروہ ہر چیز کوجانتاہے) کوئی گناہ مغیرہ ما کبیرہ کرو گے اسے اس کاعلم ہوگا دنیا میں کاحق مارلیاما کسی کو خرر پنجایا یا تکلیف دیدی تو بیٹ مجھنا کہ يريبين خم ہوكيا بلكده سب محفوط م الله كعلم ميں بير م خرت ميں پيش ہونے كايفين ركھوادروبال كے مؤاخذ ه اور ماس يت درو-

<u>ۅٳڹٛػؙڹ۫ؾؙۄٚۼڸڛؘڡؘڕۣۊۜڶڎڗٙۼؚؚۘۘۘڰۏٳػٳؾٵ۪ڡؘڔۿڹ۠ڞڣؖٷٚٷٳڹٳۻؘڿڂؙػؙۄؙ</u> وراگرتم سنر میں ہواور جال بیہ ہو کہنہ پاؤکسی کا تب کوتو رہن کی چیزیں قبضہ میں دے دی جائیں۔سواگرتم میں سے ایک دوسرے پر

بَعْضًا فَكُيْؤُدِ الَّذِي اؤْتُونَ آمَانَتُهُ وَلَيْتِي اللهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ طمینان کریے قوجس کوامانت دار سمجھا گیاہے صاحبِ امانت کوامانت اوا کردے اور اللہ سے ڈرے جواس کارب ہے اور کواہی کومت چھپاؤ'

وَمَنْ يَكْنُهُمَا فَإِنَّهُ الْرُمُّ وَلَهُ فُو اللَّهُ بِمَا تَعْمُكُونَ عَلِيْمٌ ﴿

اور جو مخص کواہی کو چیائے گا تو اُس کا دل گنہگار ہے اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جوتم کرتے ہو

رہن کا حکم اور گواہی چھیانے کی مذمت

قصيد: اسآيت كريمه مين اول توربن كا قانون مشروع فرمايا اور فرمايا كرتم اگر كهين سنر مين مواوركوني كاتب معامله لکھنے والا نہ ملے تو جس کے ذمہ قرض ہووہ دوسر مے فریق کواطمینان دلانے کے لئے بطور رہن کے کوئی چیز دیدے جس پروہ

قضه كر لا اورأ المينان موجائ كميراحق واجب مارانبي جائع كا-سفر کی قیداحتر از یہیں ہے جولوگ حضر میں بعنی وطن میں ہوتے ہوئے بھی اطمینان کے لئے رہمن رکھنے کامعا ملہ کر

لیں تو یہ بھی سے افظ مَقْبُوْضَة سے معلوم ہوا کہ جبرا ہن (رہن رکھنے والا) متبن (جس کے پاس رہن رکھا جائے) ے قبضہ میں رہن کی چیز دیدے تب اُس پر رہن کے احکام جاری ہول گے حض زبانی بات چیت کر لینے سے رہن نہیں ہوگا۔ کوئی کا تب بھی نہیں اور گواہ بھی نہیں اور رہن رکھنے کو بھی کوئی چیز نہیں اور اس سب کے باوجود جس کاحق ہے وہ اس مخص بربھروسہ

كرتاب جسك ذمةرض إدادهادو ديتا إق جس رجروسكياأس برلازم بكاات كولورى طرح يح طريقه برمُدُّت مقررہ کے مطابق اداکرد بے نس یاشیطان کے بھانے سے فق مارنے کا ارادہ نہ کرے ادر بیندسوچے کہ نتی کریے نہ کواہ ہیں نہ مس نے كوئى چيزربن ركھى ہے اگر ميں مربى جاؤل تو يركيا كرے گا؟ يول توسب كے حقوق ماليدادا كرنا فرض ہے كيكن جس في الممينان كيااور

بحروسه کیا اس کے ق کی ادائیگی کافکر کرنا تو اور زیادہ لازم ہے اور شرافت کا میری تقاضا ہے۔ اگر گواہ یا تحریری سند ندہونے کی وجہ سے دُنیا والے صاحب حق کاحق ندولا سیس او اس سے چھٹکار فہیں ہوسکا۔سامنے آخرت ہے بیم الحساب ہے اُس دن سب کے حقوق ادا

كرنے موں كے \_قاضى روز جزاجل مجده حساب لے كا اور ذرة وكا محاسبہ موكا اوراموال كي جگيراعمال صالحدوسينے مول كے اعمال صالحه ندہوئے تو حقوق والوں کے گناہ سر ڈالدیئے جائیں گے۔ دنیادی حکام پھنہیں کرسکتے تواحکم الحاکمین کوتوسب پچھمعلوم ہے جب

وہاں پیشی ہوگی تو چھنکارے کا کوئی راستہ نہ ہوگا ای کوارشاد فرمایا وَلَیَّقی الله رَبَّهُ کراللہ ہے درے جواس کارب ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (لين كوابي كومت حَصيا وَاورجوفض كوابي كوچميا ي كاتو أس كادل كنهار ي) اس سے معلوم ہوا کہ گواہی کا چھیا ناحرام ہے جب سی کا کوئی حق مارا جار ہا ہواور ایک محص کومعلوم ہے کہ واقعی اس کا

حق فلا استخص پر ہے تو اُس کے لئے بیرام ہے کہ گوائی کو چھپائے۔بشرطیکہ صاحب حق اُس سے درخواست کرے کہم

چل کر گواہی دیدواگر وہ درخواست نہ کرنے تو گواہی کے لئے جانا واجب نہیں گواہی چھیانے والے کے بارے میں فرمایا

کہ اُس کا دل گنہگار ہے اس میں بیر بتایا کہ گواہی کے لئے نہ جانا صرف اعضاء ظاہرہ ہی کا گناہ نہیں دل کا گناہ بھی ہے۔ مسئلہ: شہادت پر اُجرت لینا جائز نہیں ہے۔البتہ گواہ آید درفت کا کرایہ لے سِکا ہے جیسا کہ پہلے نہ کور ہوا۔ آخر مين فرمايا: وَاللهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَلِيمٌ كَوَاللهُ تَعَالَى وَتِهار عسب اعمال ي خرب تن خدي والااور كوابي كو چھیانے والا اور ہر مخص اس بائت کا یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کوسب کچھ معلوم ہے اور اسکی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ لِلْهِ مَا فِي السَّمَا وَتِي وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنْ تُبُكُ وَامَا فِي ٱنْفُسِكُمْ ٱوْتَحَفَّوْهُ اللہ ہی کے لئے ہے جوآ سانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اگرتم ظاہر کرو جو پھے تہارے نفوں میں ہے یا اسکو پوشیدہ رکھو يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاآهِ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ اللہ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ کھر جس کو جاہے بخشش دے اور جس کو جاہے عذاب دے اور اللہ ہم تُنَىءٍ قَدِيْرُهِ امْنَ الرَّسُولُ بِهِمَا أَنْزِلَ اليَّهِ مِنْ رُبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ \* كُلُّ امْنَ چزېرقادر بے ايمان لايارسول اس پرجوا كل طرف نازل كيا كياس كەرب كى طرف سے اورمؤمنين بھى ايمان لائے مب ايمان لائے يالله وَمَلْلِكُتِهُ وَكُنْتُهُمُ وَرُسُلِةٌ لَانْفَرِقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُسُلِةٌ وَقَالَوْا الله پر اورائر ، کے فرشتوں پر اورائکی کتابوں پر اوراس کے دسولوں پڑ وہ کہتے ہیں کہ ہم اُس کے پیغیبروں میں سے کسی میں تفریق کی اللہ پر اورائی کے اور انہوں نے کہا مَعِمْنَا وَ ٱطَعْنَاغُفُرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا نے س لیا اور مان لیا ہم آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری بی طرف لوث کرجانا ہے الدنبیں مکلف بناتا کسی جان کو وُسْعُهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتُسَبِتْ رَبِّيَا لَا تُؤَاخِذُنَّا إِنْ تَسِينِنَا ں کی اُسے طاقت ندہ وہرجان کے لئے وہی ہے جماس نے کسب کیا اوراس کے اُور دبال ہے اُس کا جودہ گزاہ کرے کے مدارے مب أَوْ ٱخْطَأْنَا ۚ رُبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا · ا ہم سے چوک ہوجائے۔اے ہارے رب اور ندر کھ ہم پر بھاری یو جھ جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر بھاری ہو جھ دکھا جوہم سے پہلے تق رُبِّنَا وَلَا تُحَيِّدُ لَنَا مَالِاطَاقَةُ لَنَا بِهُ وَاعْفُ عَنَّا "وَاغْفِرْ لِنَا "وَارْحَمُنَا "أَنْتَ مُولِا بابار شدالتي جس كي بهم كوطاقت نه وأورجميل معاف فرماد يبح اور جارى مغفرت فرماد يبحيح اورجم بررحم فرماييخ آب جمار فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيرِينَ ٥ سو ہماری مدد فرمایئے کافر قوم کے مقابلہ میں

خطااورنسیان کی معافی اور چنددعا وُں کی تلقین ٔ

تفسید: اعضاء وجوارح کے افعال دوتم کے ہیں ایک اختیاری اور دوسرے وہ جو بلا اختیار صادر ہوں بلا اختیاری صورت الی ای ہے جسے وعشہ کی وجہ سے ہاتھ ہر وقت حرکت کرتا ہو جس کو بیر من ہووہ ہاتھ کی حرکت کورد کئے پر قادر نہیں ہوتا۔ یا جسے سوتے میں

زبان سے پھھالٹی سیدھی بات نکل جائے۔ یہ بھی اختیاری نہیں ہے۔امور غیر اختیاری پر گرفت نہیں ہے۔ جزاء سزاامور اختیاریہ سے متعلق ہے۔کسی کا بچیفوت ہو گیااس کو بے اختیار رونا آگیا تو اس پرکوئی گرفت نہیں لیکن اگر زبان سے ایسے کلمات نکال دیئے جن سے اللہ تعالیٰ پراعتراض ہوتا ہوتو ایسے کلمات کفریکلمات کے دائرہ میں آجاتے ہیں اوران پرعذاب اورعماب ہے۔

ای طرح قلب کے اعمال بھی دوطرح کے ہوتے ہیں جو خیالات اور وسوسے غیراختیاری طور پر آ جائیں اُن پر گرفت

نہیں اورا پنے اختیار سے جو بات دل میں جمالے کفر کی بات ہو یافت کی تو اس پر گرفت ہے۔ کینۂ حسد کسی گناہ کے کرنے کا پختہ عزم کسی کونقصان پنجانے کامضبوط ارادہ 'بیسب گرفت کی چیزیں ہیں اور محض وسوسہ اور خیال پرکوئی مؤ اخذہ نہیں آیت بالا

میں اول تو بیفر مایا کہ آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے سب کچھ اسکی مخلوق بھی ہے اور مملوک بھی ہے اُسے اپٹی مخلوق کے بارے میں پورا پورا اختیار ہے ان کے اعمال وافعال کے بارے میں تکوینی یا تشریعی طور پر جو بھی حکم فرما

دے اُسے کوئی روکنے والانہیں اُس کے بعد افعال قلبیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو پھی تہرار نے فنوں میں ہے اُسے ظاہر

کرویا پوشیدہ رکھواللہ تعالی اُس کا محاسب فرمائے گا۔ان افعال قلبیہ میں جولائق مواخذہ ہوں گے جس کے لئے چاہے معاف فرما دے گا اور جس کو چاہے گاعذاب دے گا البتہ کفروشرک کی بھی بخشش نہ ہوگی جیسا کہ دوسری آیت میں اسکی تصریح ہے آخیر میں

فرمایا که الله تعالی برچیز پرقادر ب-ده سب کا حساب لے سکتا بخش بھی سکتا ہے۔اورعذاب بھی دے سکتا ہے۔

کا حکم تھا جنہیں ہم کرسکتے ہیں لیعن نماز اورروزہ جہاد اور صدقہ اور اب بیآیت نازل ہوئی ہے اس پڑمل کرنے کی تو ہمیں طاقت نہیں ( کیونکہ بلااختیار وسوے آجاتے ہیں اگر اُِن پر بھی پکڑ ہوئی تو ہمارا کیا ہے گا) رسول اللہ عظامیم نے فرمایا کیا تم

بھی وہ ہی کہنا چاہتے ہو جو اہل کتاب لینی توریت و انجیل والوں نے کہا اُن کے پاس احکام آئے تو کہنے گئے سَمِعْناً وَعَصَیْنَا (کہم نے س لیا اور مانیں گے نہیں) تم یول کہو سَمِعُنا وَ اَطَعْنَا عُفُرَ انکَ رَبَّنَا وَ اِلَیْکَ الْمَصِیْرُ (ہم

و سیب و حد م اے می بردرہ یں ہے۔ ہیں ہو سیست و است کی اور تیری ہی طرف جانا ہے) حضرات محابدل اور زبان فی سنا اور مان لیا اے مارے رب ہم تیری بخش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف جانا ہے) حضرات محابدل اور زبان سے مان گئے اور بار بار ان کلمات کود ہرایا تو اللہ تعالی نے اُس کے بعد والی آیتیں آمَنَ الرّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ الّیٰهِ مِن رّبِهِ

عنے مان سے اور بارباران ممات و دہرا ہو اللہ معال ہے اس کے بعد وال این المن الر مسول بھا اور المه مِن ربِهِ وَالْمُؤُمِنُونَ <u>آخر سورت تک نازل فرمائیں۔ جن میں اپنے رسول عقاقہ</u> کی اور مؤمن بندوں کی تعریف فرمائی اور انہوں نے بخوشی جو سَمِعُنَا وَاَطَعُنَا خُفُرَانَکَ رَبَّنَا وَإِلَیْکَ الْمَصِینُ کِها تھا قبولیت کے انداز میں نقل فرمایا اور حکم سابق کو

جس بیں بظاہر عموم تھامنسوخ فرمادیا اور بالضریح فرمادیا کہ لائٹکیف الله کفساللا وُسُعَهَا (کہاللہ تعالیٰ کی جان کو السے کام کام کلف نہیں بناتا جواس کے بس میں نہو) (صحیم سلم ۲۷۰۰)

بعض حفرات نے اس پراشکال کیا ہے کہ اخبار میں نئخ نہیں ہوتا اس کو نئے سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ در حقیقت بیٹنخ بالمعنی الحقتی نہیں ہے۔ بلکہ ایضاح مجمل کو نئے سے تعبیر فرما دیا ہے، نئخ کے تول سے احتراز کرنے کے لئے بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا تعلق سابق آیت سے ہے جس میں کتمان شہادت کا ذکر ہے 'مطلب یہ ہے کی کمل ظاہری طور پر کرو کے یا پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ اس کا حساب فرما لے گا۔ یعنی مؤاخذہ فرمائے گا۔ صاحب معالم النز بل کھتے ہیں کہ حضرت فعمی

عے یا چیدہ عور پر المدعای ان ما ساب رہ سے اے ان والعدام رہ سے ای داعدہ مر اسے ای داشتار کیا ہے۔ اس قول کولیا جائے تو ننج لازم نہیں آتا۔

اللہ تعالیٰ نے لا یُکیِّفُ الله نفساً إلا وُسُعَها کے ساتھ ہی لَها مَا کَسَبَتُ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتُ ہمی فرمایا ہے پہلے جملہ میں یہ بتایا ہے افعال غیرافتیاریہ پر مؤافذہ نہیں ہے اور دونوں جملوں میں یہ بتایا کہ جواچھا عمل اپنے افتیاریہ کو وافذہ نہیں ہے اور دونوں جملوں میں یہ بتایا کہ جواچھا عمل اپنے افتیاریہ کو افتال اس پر مؤافذہ اور دونوں ہمی فرمایا کہ: وَلٰکِنُ یُوَا خِذُکُمُ بِمَا کَسَبَتُ قُلُو ہُکُمُ اللہ یہ کو ہمی شامل ہوگیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ: وَلٰکِنُ یُوَا خِذُکُمُ بِمَا کَسَبَتُ قُلُو ہُکُمُ اللہ یہ کہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اور سورہ بنی اللہ تمہارا وَ الْفُوَا اَدُکُلُ اُولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا (بِ شک کانُ آ نکھ اور دِنَ ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا) آ بیت کی تقییر میں جواعمال افتیاریہ اور غیرا فتیاریہ کی تفصیل کہی ہے اور جو صحابہ کے فرمند ہونے پر سوال کیا جائے گا) آ بیت کی تقییر میں جواعمال افتیاریہ اور غیرا فتیاریہ کی تفصیل کہی ہے اور جو صحابہ کے فرمند ہونے پر کو ٹیک کانُ آ نکھ اللہ کفی اللہ کفی اللہ کافی اللہ کافیا ہے مؤمون کامند وخ ہونا فہ کو رہوا اس سے واقع طور پر معلوم ہوگیا کہ بلا افتیار جو وسوسے آ جاتے ہیں اُن پر مؤا اخذہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ منہ درگز وفر مادیا ہے کہ درسول اللہ علیہ نے کہ بارے میں دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے کہ بارے میں درگز وفر مادیا ہے کہ درسول اللہ علیہ نے کہ بارے میں درگز وفر مادیا ہے کہ درسول اللہ علیہ نے کہ بارے میں درگز وفر مادیا ہے کو اُن کے فسول میں آ جا کیں جب تک کہ اُن پڑئل نہ کریں یاز بان سے نہیں۔ (فیچے مسلم ص ۵ کے اِن

انسان کے دل میں بہت سے خطرات گزرتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں۔ بُرے بُرے خیالات کا جوم ہوتا ہے شیطان وسوسے ڈالٹار ہتاہے چونکہ یہ چیزیں اختیاری نہیں ہیں اس لئے ان پر گرفت نہیں ہے۔لہذا ان سے پریشان بھی نہ ہوں اور فکر میں بھی نہ پڑیں۔ ہاں اگر برائی کا کوئی وسوسیآ یا پھراس پڑمل کرلیایا اپنے اختیار سے زبان سے کوئی براکلمہ ڈکال دیا تواس پرمؤ اخذہ ہوگا کیونکہ بیچیزیں دائرہ اختیار میں آگئیں۔جولوگ کیے مومن ہوتے ہیں۔ان کے دل میں ایسے وسوسول كاآنابى خالص مومن مونے كى دليل بے صحيح مسلم (ص 2 ك 5) يس ب كدرسول الله علي سع صحابة في عرض كيا كہم ا پینفسوں میں ایسی ہاتے محسوس کرتے ہیں کہ جس کوزبان پرلا نا بھاری معلوم ہوتا ہے آپ نے تین کرسوال فرمایا کیا واقعی تم نے ایسامحسوں کیا ہے؟ عرض کیا ہال محسوں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیخالص ایمان ہے۔ سنن ابوداؤ د (ص ۱۳۳۱ ج۲) میں ہے کہ! یک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اُس نے عرض کیا میں ایپ نفس میں ایک چیز محسوں کرتا ہوں کہ مجھےاُسے زبان سے نکالنے کی برنسبت کوئلہ ہوجانا زیادہ محبوب ہے میتن کرآپ نے فرمایا اللہ اکبڑاللہ اکبڑ پھر فرمایا کہ سب تعریف الله بی کے لئے ہے جس نے شیطان کی شرارت کو وسوسہ تک ہی رہنے دیا (اگر دل سے مؤمن نہ ہوتے تواس بات کو برا کیوں جانتے اور زبان پرلانے کو کیوں بھاری چیز سجھتے 'یہ بھاری سجھنااورکوئلہ ہوجانے کومجبوب جانناسراسرایمان ہے ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تنہارے یاس آئے گا پھر کے گا کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی فلاں چیز کس نے پیدا کی اس طرح کے گئی سوال کرتے ہوئے یوں کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا سوجبتم میں سے کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی صورت حال پیش آجائے تو اللہ کی پناہ مانگے اور و ہیں رک جائے (وسوسہ کواور سوال و جواب کوآ گے نہ بڑھائے) دوسری روایت میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہلوگ برابرآ پس میں طرح طرح کے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کمدیم بھی سوال کریں گے بیر جو پچھے موجود ہے) الله كي مخلوق إسالله في بيدا كيا م والله كوس في بيدا كيا م جوكوني مخص ايس سوالات ميل سوكوكي چيز (اين اندر) محسوس كرية آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ (مين الله براوراس كرسولون برايمان لايا) كهدو (الضاً)

پھراللہ تعالی شاخ نے آپنے بندوں کو دعا تلقین فرمائی کراس طرح دعامانگا کریں جومتعدد جملوں پر شمل ہے اوران میں متعدد دعائی شاخ نے آپنے بندوں کو دعا تلقین فرمائی کراس طرح دعامانگا کریں جومتعدد جملوں پر شمل ہے اوران میں متعدد دعائیں جیں پہلے یہ دعا بتائی: رَبّنا کا تُوَ اَجْدُنَا اِنّ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَانُنَا (اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرما۔ اگر ہم بھول جا کیں یہ ہم سے چوک ہوجائے )صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ خطا اور نسیان پر مؤاخذہ نہیں رکھا ' پر مؤاخذہ نہیں رکھا' پر مؤاخذہ نہیں رکھا' خطا اُردو کے محاورہ میں گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مراذ ہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہے جو بلاارادہ بھر نہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہے جو بلاارادہ بھر نہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہے جو بلاارادہ بھر نہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہے جو بلاارادہ بھر بھر نہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہے جو بلاارادہ بھر نہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہے جو بلاارادہ بھر نہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہے جو بلاارادہ بھر نہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہے جو بلاارادہ بھر نہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہو تا ہم بھر نہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مراد نہیں ہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مراد نہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مراد نہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مراد نہیں بلکہ خطاسے و عمل مراد ہوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مراد نہیں ہوں کیا ہوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مراد نہیں ہوں کیا ہوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ استعمال ہوں کے لئے استعمال ہوں کے لئے استعمال ہوں کے لئے استعمال ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کر انہیں کی کر انہ کی کر انہ کر ہوں کیا ہوں کو بلیا ہوں کیا ہوں کی کر انہ کی کر انہ کر

صادر ہوجائے۔ یادر ہے کہ مؤاخذہ ہونا نہ ہونا اور بات ہے اور خطا ونسیان سے بعض احکام کامتعلق ہونا دوسری بات ہے۔خطا اور نسیان کے بارے میں جوبعض احکام ہیں عدم مؤاخذہ فی الآخرۃ سے اُن احکام کی نفی نہیں ہوتی مثلاً نماز میں بھر نہیں ہوتی ہے۔

چرایک اور دعاء معین فرمالی اور وہ ہیہ: ربنا ولا تحمِل علینا اِصوا کما حملته علی الدین مِن فہینا اس ا میں ارشاد فرمایا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرو کہاہے ہمارے ربہم پر بھاری احکام کا بوجھ نہ رکھ جسیا کہ ہم سے ربتہ کے دور میں اس میں میں ایس کی ایسان میں ایس کی ایسان میں ایسان میں ایسان میں میں میں ایسان میں میں اس میں

پہلے لوگوں بعنی بنی اسرائیل پر رکھا تھا مثلاً تو بہ قبول ہونے کے لئے اپنی جان کوئل کرنامشر وط تھا اور زکو ہیں چوتھائی مال نکالنا فرض تھااور کپڑادھوکر پاکنہیں ہوسکتا تھااس کے لئے نجاست کی جگہ کوکاٹ دینا پڑتا تھااور جب کوئی شخص جھپے کیررات کوگناہ

کرتا تھا تو صبح کواُس کے درواز ہے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے فلال گناہ کیا ہے اور بعض طیبات اُن برحرام کردگ گئے تھیں۔ ''

کما قَالَ تَعَالَى حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَقَالَ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلَّ ذَيْ ظُفُرٍ (الآية) اورنماز پڑھنے کے لئے يہ بھی ضروری تھا کہ مجد ہی میں نماز پڑھے اور مال غیمت اُن لوگوں کے لئے اُن سُکا ما مشرقہ عنہ من فی اُن جہ کی ایم انتیل برفض اُن مشکل ما مکرش وعنہ من فی اور محد نوایم انتیل برفض اُن مشکل ما مکرش وعنہ من فی اور محد نوایم انتیل برفض ا

طل نبين قاالله تعالى شاء في أمت محديد كيك آسانى فرمانى اور مشكل احكام شروع نبين فرمات جوبى اسرائيل برفر في من مسورة اعراف من رسول الله علي في كاست بيان كرت موك ارشاد فرمايا: يُجِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ وَيُصَوِّمُ عَلَيْهِمُ (وه يا كيزه چيرون كوان كيك طال فرمات بين الْحَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنُهُمُ إصْرَهُمٌ وَالْكُلُكُ اللَّيْ كَانَتُ عَلَيْهِمُ (وه يا كيزه چيرون كوان كيك طال فرمات بين

العقبانية ويصلع معهم ومسوسم ومناسون مربي المان المرجو بوجها ورطوق تقان كودوركرتي مين)-

مزید دعاتلقین فرماتے ہوئے ارشاد ہے: رَبّنا وَلا نُحَمِّلُنَا مَالا طَاقَةَلَنَا بِهِ۔ (اے ہمارے رب اورہم پركوئی اليابار نہ ڈالئے جس كى ہم كوطاقت نہ ہو)اس سے تكاليف شرعيہ بھى مراد ہوسكتى ہیں اور مصائب تكویدیہ بھى اور دونوں بھى

مزاد لے سکتے ہیں۔صاحب جلالین لکھتے ہیں: من التکالیف و البلایا اِسے دونوں کی طرف اشارہ ملتاہے۔ آخر میں مختصر الفاظ میں چار دُعا کیں اکٹھی تلقین فرما کیں۔وَاعْفُ عَنَّا (اور ہمیں معاف فرما) وَاغْفِرُ لَنَا (اور

ہاری مغفرت فرما) وَارْحَمُنَا (اورہم پررم فرما) آنتَ مَوُلانَا فَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (تو ہمارا مولی یعنی وَلانَا فَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (تو ہمارا مولی یعنی وَلا اور مددگار ہے۔ سو ہماری مدفرما' کا فرقوم کے مقابلہ میں )۔

صحیمسلم (ص۷۷ج۱) میں ہے ہر ہر دعا پر اللہ تعالی کی طرف سے جواب میں نعَمْ کا جواب ملاً دوسری روایت میں ہے کہ

اللہ تعالی نے ہردعا کے جواب میں قد فَعَلُتُ فرمایا یعن میں نے تہار سوال کے مطابق کرتیا ہین تہادی دعا ئیں تبول ہوگئیں۔
صحیم مسلم (ص ۹۷ ج) میں نہ بھی ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ علی ہے کہ تن چیزیں عطاکی گئیں۔(۱) پانچ نمازیں
(۲) سورة البقرہ کا آخری حصہ (آمن الموسول سے سورة کے تم تک) (۳) آپ کی اُمت میں جولوگ مشرک نہ ہوں۔
انکے بڑے بڑے گنا ہوں کی بخشش کردی گی (گناہ کہیرہ محض اللہ کی رحمت سے یا تو بہ سے یا بطور تطہیر وتحجے صعاب بھگت کرمعاف ہوجا ئیں گے۔فاسق کو دائی عذاب نہیں ہے۔
کرمعاف ہوجا ئیں گے اور اہل ایمان ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔فاسق کو دائی عذاب نہیں ہے۔
کافرومشرک کو دائی عذاب ہوگا)۔قال النودی فی شرح صحیح مسلم و المواد و اللہ اعلم بغفرانها انہ لا یہ خلد فی النار بخلاف المشرکین ولیس الموادانہ لا یعدّب اصلا النہ۔

حضرت ابن عباس رضی الدعنهمانے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف رکھتے سے ای اثناء میں او پرسے ایک آ وازشنی انہوں نے اوپر کوسرا تھایا کہ دیا آسان کا ایک دروازہ آج کھولا گیا ہے۔ جو آج سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ بیفرشتہ آج زمین پر نازل ہوا ہے ایک خوشتہ کوسلام کیا اور عرض کیا گرآب دو نازل ہوا ہے آج سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آنحضرت سرورعالم علیہ کوسلام کیا اور عرض کیا گرآب دو نوروں کی خوشجری س لیس جو تھی کوئی حصہ آب تعاورت کریں نوروں کی خوشجری س سے جو تھی کوئی حصہ آب تلاوت کریں دوم سورۃ البقرۃ کی آخری آئی تین (سورۂ فاتحہ اور بیہ یاست وعاول پر شتمل ہیں) ان میں سے جو تھی کوئی حصہ آب تلاوت کریں گر جوسوال پر شتمل ہیں گان میں گے۔ (صحیح مسلم ص اے تاج)

فدكوره بالا روایات سے سورة البقره كي آخرى دونوں آیات كی اہمیت اور نضیلت معلوم ہوئی كہ بيآیات شب معراج میں عطا ہوئی سے ہوئى كہ بيآیات شب معراج میں عطا ہوئیں اور بي بھی معلوم ہوا كه الله تعالی نے ان دعاؤں كو قبول فرمالیا مسجح بخارى (ص200ج7) اور سجح مسلم (121ج1) میں ہے كه رسول الله علي الله تعلقہ الله تعلقہ الله تعلقہ ( لعنی میں ہوں گا اور شاد فرمایا كه الا بیتان فی اخر سورة البقرة من قرء بھما فی لیلة تعلقہ ( لعنی جس نے كى رات میں سورہ بقره كى آخرى دوآيتيں پڑھ ليس تواس كے لئے كافی ہوں گی )

حضرات شراح حدیث نے کافی ہونے کے کی مطلب کھے ہیں اول یہ کہ پڑھنے والے کو تمام انسان اور جنات کے شرسے محفوظ رہنے کے لئے کافی ہوں گی ووسرے یہ کہ ہرتم کی آفات و مکر وہات سے حفاظت رہے گی تیسرے یہ کہ رات کو جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ رہ گئیں تو انکی جگہ کفایت کریں گی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کو نفل نمازوں میں قیام کرنے کے قائم مقام ہوجا کیں گی واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔

ولقد من الله تعالى با كمال تفسير سورة البقرة على يد هذا القبد الضعيف بالمدينة المنورة في اواخر شعبان المعظم 12.9 بحسن توفيقه و تيسيره وأرجوأن يوفقني الله تعالى لإتمام تفسير كتابه كله والحمد الله اولا و آخرا والصلوة والسلام على من جاء نا بكتاب الله تعالى وأرسل طيبا وطاهرا

وكانت مدة تاليفه من بدء سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة سنة فصاعدا والله ولى التوفيق و بيده أزمة التحقيق.